

تخريج شكرة ايدليشت

محُونِ نسّانيت کي سيرت رِيمُنفرداسلُوب کي عَامِل ايک عامِع کيا بُ



تاليف

عَلَّامُ شِيبِ بِانِعَانِی ﷺ عَلَّامِر کِی سِیبِ بِعَانِ زُوی سِیْسَ

www.KitaboSunnat.com

مكت في إيث الميه

#### بسرانه الرجالح

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



سیرت نبوی منگانیم مجلداول ۲ سااچ (۱۹۱۸ء) میں شائع ہوئی ۔ اب مجلد دوم ۱۹۲۸ء) کے اوسط میں شائع ہوتی رہیں کیکن شاید

کے اوسط میں شائع ہوتی ہے۔ شائقین کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلداس کی جلد میں شائع ہوتی رہیں کیکن شاید
اُن مشکلات کا اُن کو علم نہیں جو عالمگیر جنگ نے زندگی کے ہر شعبہ میں پیدا کردی ہیں، گوایک سال سے زیادہ
ہوا کہ جنگ کاعملا خاتمہ ہوگیا، لیکن ہایں ہم حقیقت یہ ہے کہ صلح کا آغاز نہیں ہوا اور اس خاتمہ جنگ سے زندگ
کی مشکلات میں ذرا کی نہیں ہوئی ۔ جلداول کے تکلیف دہ تجربہ کے بعد یہ طے کرلیا گیا تھا کہ دوسری جلد خود
مطع معارف میں چھے گی لیکن مشکل بی کھی کہ ہمارے پاس شین نہ تھی ۔ بڑی تلاش وجہ تو سے مثین ہاتھ میں آئی
تو کاغذ کا قط نظر آیا۔ جلداول میں جن اصاف کے کاغذ لگ چکے تھے ان کا ملنا دشوار ہوگیا ، دین کاغذ کے ۲۰۰۰
مرم بھی بیک وقت نہل سکے ۔ یہ دقت کی طرح ختم ہوئی تو لوح ( ٹائیٹل پیچ ) کے کاغذ کی مشکل پڑی بھوئو سے
لے کر کلکت اور جمبئی تک کے کارخانے چھان مارے گئے مگر خاطر خواہ کاغذ دستیاب نہ ہوا، آخر جو بھی ٹل سکا اور
جس طرح بھی بنا یہ جلدا فتا م کو بینی ۔ و الحمد کللہ علی ذلك۔

پہلی جلد نبوت کے پُر آشوب عہد غزوات پر مشمثل تھی اور دوسری جلد نبوت کی سہ سالہ امن کی زندگی کی تارن کے ہے۔ نبوت کی بست وسہ سالہ زندگی میں پہلی جلد ہیں سال کے کارناموں کا مجموعہ تھی اور پہ جلد بقیہ آخری تین سال کے واقعات کا ذخیرہ ہے اور اس کے بعد اخلاق وشائل شریفہ اور از واج مطہرات واولا دکرام کا تذکرہ ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد جب اس جلد کا تمام قلمی سر مایہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے اس میں بہت ہے ابواب کی کی محسوں ہوئی جن کے اضافہ کے بغیر سیجلد ناتمام نظر آتی تھی ، لیکن مصنف کے مسودہ میں اضافہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی ، آخر کار مدت کے چھے بھی کے بعد میں نے طے کرلیا کہ اُن کو کھے ناہی چاہیے ، چندروز کے بعد مجھے اتفاقا مولا نا کے ہاتھ کی ایک یا دداشت ملی ، جو وفات سے پانچی ماہ پیشتر ایک سفینہ میں کھی ۔ اس کا عنوان' یا دداشت اخیر'' تھا ، اس یا دداشت کو پڑھ کر میری مسرت کی انتہانہ رہی ، جب میں نے بید کے ماک جن ابواب کو میں ضرور کی سمجھتا تھا ، مصنف مرحوم نے بھی اپنی آخری یا دداشت میں ان کا اضافہ ضرور کی قرار دیا تھا اور گویا وہ ایک وصیت نامہ تھا ، جس کوفر شنہ غیب نے اُن کے دست وقلم سے میری تسلی کے سلے پہلے ہی لکھوا دیا تھا۔

ع حل این عقده هم ازرونے نگار آخر شد

اخلاق کے باب کومصنف مرحوم نے پھیل کوئییں پینچایا تھا، بہت سے عنوانات سادہ تھے، بہت سے عنوانات سادہ تھے، بہت سے عنوانات کو گھر کربطور تکملہ عنوانات کوشروع کر کے آیندہ اضافہ کے لیے ناتمام بصورت بیاض چھوڑ دیا تھا، جامع نے ان کولکھ کربطور تکملہ اول کے کتاب میں شامل کردیا، بہت سے ضروری حواثی بھی جا بہ جابڑھائے گئے ہیں، چنانچہ جیسا کہ جلد اول کے دیباچہ میں ذکر کیا گیا ہے، اضافہ اور حواثی کی تمام عبارتیں ہلالین کے اندر کردی گئی ہیں، تا کہ مصنف اور جامع کی عبارتیں باہم ختلط نہ ہونے یا کیں۔

جامع سیدسلیمان ندوی

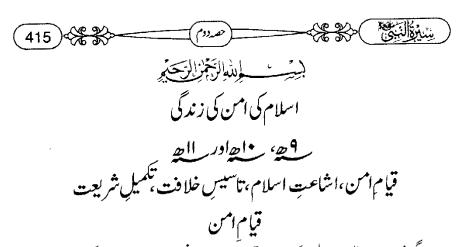

گزشتہ ابواب 🗱 پڑھ لینے کے بعد بیرحقیقت مختاج بیان نہیں رہتی کہ اس وقت گوفطری صلاحیت و استعداد کی رُو سے عرب کا ذرہ ذرہ ستارہ تھالیکن وہ کسی ایک نظام تمشی کے تابع نہ تھا۔ یوں تو تمام جزیرۂ عرب ایک داحد ملک اورایک متحدقوم تھا، تا ہم نہ تو تبھی تاریخ نے اس کی ملکی وقو می اتحاد کا نشان دیا اور نہ ہیا سی حیثیت سے سی زمانہ میں تمام عرب ایک پر چم کے پنچے جمع ہوا، جس طرح گھر کا الگ الگ خداتھا، ای طرح قبیلہ قبیلہ کے جدار کیس تھے، جنو بی عرب میں حمیری اذ واء ، اور اقیال کی چھوٹی حچھوٹی ریاستیں تھیں \_شالی عرب میں تجر، تغلب، شيبان، آز د، قضاعه، كنده فجم ، جذام ، بنو صنيفه ، طي ، اسد ، جوازن ، غطفان ، اوس ،خزرج ، ثقيف ، اور قریش وغیره کی الگ الگ ٹولیاں تھیں، جودن رات خانہ جنگیوں میں مبتلارہ تی تھیں \_ بکر وتغلب کی چہل سالہ جنگ کا ابھی ابھی خاتمہ ہواتھا، کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کر فنا ہو چکے تھے، اوں وخز رج لڑلڑ کر اپنے ایک ایک سردار کو کھو چکے تھے، خاص حرم اور اشہر حرم میں بنوقیس اور قریش کے درمیان حرب فجار کا سلسلہ جاری تھا اوراس طرح تمام ملک معرکهٔ کارزار بناہواتھا۔ پہاڑوں اورصحراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد تھے،تمام ملک قتل و غارت گری ،سفا کی ،خوزیزی کے خطرات میں گھراتھا، تمام قبائل غیرمختم سلسلۂ جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔انتقام، ٹار،اورخون بہا کی پیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قل کے بعد بھی نہیں مجھتی تھی۔ملک کا ذریعہ معاش غارت گری کے بعد فقط تجارت تھی کیکن تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ ہے دوسری جگه تک گزرنامحال تھا۔ جیرہ کے عرب بادشاہ اگر چیشالی عربستان میں اثر اورا قتد ارر کھتے تھے، تاہم ان کا تنجارتی سامان بھی عکاظ کے بازاروں میں بآ سانی پہنچ سکتا تھا۔شہور جج عملاً عرب کےمقدس مہینے تھے، بایں ہمہ الرائيوں كے جواز كے لئے وہ مجھى بڑھااور مجھى گھٹاديہ جاتے تھے، ابوعلى قالى نے كتاب الا مالى ميں لكھا ہے:

وذالك لانهم كانوا يكر هون ان تتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا تمكنهم الاغارة فيها لان معاشهم كان من الاغارة \_

'' بداس کئے کدوہ پندنہیں کرتے تھے کہ تین مہینے متصل ان پرغارت گری کے بغیر گز رجا نمیں،

<sup>🅸</sup> پوراباب اضاف از صفحہ: ۱ تا ۱۰ 🛊 جلد ایس: ۲ ی

كيونكه غارت گرى ہى ان كاذر بعيد معاش تھا۔''

بہت ہے جرائم پیشر قبائل کے ذریعہ معاش کے لیے بھی موتم بہارتھا۔ کمہ کے آس پاس اسلم وغفار وغیرہ قبائل آباد سے ، جو حاجیوں کا اسباب پُر انے ہیں بدنام سے ، ﷺ کے ، نہایت ممتاز اور نامور قبیلہ تھا ، کین ان طے بھی اپی شہرت ہیں اُن ہے کم نہ سے کھ نہ سے کھا سلیک ابن السلکہ اور تابط شراعرب کے مشہور شاعر سے کمشہور شاعر سے کین ان کی شاعری کا تمام تر سر ما بیصرف اپنی چوری اور حیلہ گری کے پُر فخر کارنا ہے ہے۔ ملک میں اضطراب اور بدامنی کا بید اللہ تھا وہ ہے تک مصری قبائل کے ڈرسے المهمر اور بدامنی کا بیدان تھا وہ ہے تک مصری قبائل کے ڈرسے المهمر حرم کے سوااور مہینوں میں جباز کا رُخ نہیں کرسکتا تھا۔ گوفتی محمد کھی جب ملک میں سکون شروع ہو چکا تھا ، مدینہ سے مکہ تک سفر خطر ناک تھا اور اب بھی لوگ ڈاکے ڈالے رہتے ہے۔ ہی جمرت کے پائے چھ برس کے بعد بھی شام کے تجارتی تا فیا وون دہائے کا ڈالے والے جاتے تھے۔ گا است کہ بھی بھی خود دار الاسلام کے چراگا ہوں میں بھی چھا ہے مارے جاتے تھے۔ گا آخضرت میں انگی ہے بھی بھی کود دار الاسلام کے چراگا ہوں میں بھی چھا ہے والوگ کی اور دار الاسلام کے چراگا ہوں میں بھی چھا ہے تو کہ آتا تھا۔ کو یہ میں ایک خض نے آکر شکایت کی کہ اس وامان کی بشارت و ہے تھے کہ آپ تو لوگوں کو تعجب آتا تھا۔ کو یہ میں ایک خض نے آپ میں گی ہیاں اوگوں کو افران کی بشان جایا کرے گا ۔ آپ میں گی خور میں کی کر نے ملک میں صرف حرم کی سرز مین ایک تھی جہاں لوگوں کو اطمینان میں جایا ہے ۔ آپ میں اہل مکہ یرانیا سب سے بڑا احسان بہی جمال لیے والوگ کو اطمینان میں جایا ہے :

﴿ فَلْيَعْبُدُوْ ارَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي ٓ اَطْعَمَا مُ مِنْ جُوْعٍ الْوَاْمَتَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿ ﴾ ﴿ فَلْيَعْبُدُواْرَبُّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ مِنْ جَوْمٍ اللَّهِ مِنْ جَوْمِ اللَّهِ مِنْ جَوْمٍ اللَّهُ مِنْ جَوْمٍ اللَّهِ مِنْ جَوْمٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَالِكُونُ

''ان کو چاہیے کہ اُس گھر کے اس مالک کو پوجیس جس نے اُن کو بھوک میں کھانا دیااور بدامنی کو دورکر کے ان کوامن بخشا۔''

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنَّا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ ﴾

(۲۹/ العنكبوت: ۲۷)

'' کیا پنہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک امن والاحرم ان کے لیے بنایا اس کے باہر بدامنی کا بی عالم ہے کہ اس کے چاروں طرف ہے آ دمی ایک لئے جاتے ہیں۔''

خود اسلام کا کیا حال تھا؟ آنخضرت مَنْ اللَّیْمَ عام الحزن کے بعد تین برس تک متصل تمام قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ مجھے امان میں لے کرصرف اتنا موقعہ دلا دو کہ اللہ کی آواز لوگوں تک پہنچا سکول کیکن کوئی حامی نہیں ہجرتا تھا، ﷺ تمام مسلمان عرب کی فضا میں سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ تلاشِ امن کے لئے افریقہ وجش کے ریگتا نوں میں مارے مارے پھرتے تھے جوعرب میں رہ گئے وہ ہرف مظالمِ گونا گول تھے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی اسی حالت کا ذکران آیتوں میں کرتا ہے:

﴿ وَاذْكُرُوۤ الذَّالَتُمُ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْالْرِضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ﴾ (٨ الانفال: ٢٦)

''یاد کروجبتم ملک میں تھوڑ ہے اور کمزور تھے، ڈرتے تھے کہلوگ تم کواُ چک نہ لیں۔''
ای ملکی شورش اور بدامنی کا یہ نتیجہ تھا کہ ملک میں کوئی تحریک بھی بغیر خود حفاظتی نوجی تدبیر کے کامیاب نہیں ہو تکتی تھی، سرورِ عالم مُٹاٹیٹی کا کاصلی فرض اسلام کی دعوت تھی،اس کے لئے تین ونیخر اور فوج ولشکر کی حاجت نہتھی لیکن ایک طرف تو دشمن پر تملہ کرتے چلے آتے تھے اور دوسری طرف ہر جگہ دعاۃ اسلام کی جانیں معرض خطر میں رہتی تھیں، تجارت کے قافلے جن پر اصل میں ملک کی معاش کا دارو مدار تھا غیر مامون تھے۔ چنانچ اس فتم کے تفصیلی واقعات غزوات تو نبوی مٹاٹیٹی کے اسباب دانواع میں گزر بے ہیں۔

بيرونى خطرات

بہر حال بہتو ملک کی اندرونی حالت تھی، بیرونی خطرات بھی پچھ کم نہ تھے، مُلک کے تمام سر سبز وزر خیز صوب روم وفارس دوعظیم الثان طاقتوں کے پنجہ میں تھے،تقریباً ساٹھ برس سے ایرانی یمن، مکان اور بحرین کے مالک بن بیٹھے تھے اور اُن کے زیر اقتدار برائے نام عرب رؤسا حکم ان تھے۔حدودِ عراق میں آل منذر کی حکومت کومٹا کرایرانیوں نے اندرون ملک میں بھی پیش قدمی شروع کردی تھی، تجاز میں اسلام کی جوتح یک پیش دری تھی اربی تھی اسلام کی جوتح یک پیش فدمی شروع کردی تھی ، تجاز میں اسلام کی جوتح یک بھیل ربی تھی اس کوبھی وہ اپنے بی حدود میں سبجھتے تھے چنا نچہ سے میں شاہ ایران نے بمن کے ایرانی گورنر کو فرمان بھیجا کہ' میرے نام کو جو جاز میں مدگی نبوت بنا ہے، گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔''رُ ومیوں نے مدت سے عیسائی حدو دشام میں قبضہ کرلیا تھا۔ آل غسان اور چھوٹے چھوٹے عرب رؤسانے جنھوں نے مدت سے عیسائی مدور شام میں قبول کرلیا تھا اُن کی ماتحتی قبول کرلی تھی۔ میں جوا۔ ورمونہ وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

يہود يوں كى قوت

رومیوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہودیوں سے شام فلسطین کی برائے نام حکومت بھی چھین کی تھی

<sup>🏶</sup> سيرت ابن هشام، عرض رسول الله كلي الله الله القبائل، ج١، ص:٥٥٧ ـ

ادروہ مجبور احدودِ شام سے قلب جھازتک چھے ہٹ آئے تھے ادرائے لئے مدینہ سے شام تک متصل قلع قائم کر لیے تھے یہ متناہ ت اُن کے جنگی استحکامات بھی تھے اور تجارتی گودام بھی قریظہ بضیر، قدیقاع، ﷺ خیبر، فدک، تیا، وادی القری وغیرہ اُن کی بڑی بڑی چھاؤنیاں تھیں ﷺ قرآن مجید میں حسب ذیل آیات میں یہودیوں کے انہی قلعوں کی طرف اثارہ کیا ہے:

﴿ لَا يُقَالَتِلُوْنَكُمْ بَهِيْعًا اِلاَ فِي قَرَى فَعُصَّنَةِ أَوْمِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ \* ﴾ (٥٩/الحشر:١٤) '' يَبُهى انحَصْهُ وكر( تحطيميدان مِين)تمهارامقابله نه كرين گياژين گيجي تو قلعه بند بستيون مِين بينِهُ كرياديوارون كے پيجھے حمصي كري''

﴿ وَٱنْزَلَ الَّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٦) ''الله نے ان يهوديوں كوجنوں نے ان كى مددكى تقى أن كے قلعوں سے اتارا۔''

زمانہ قدیم میں مالی کاروبار کی وسعت نے اسپین اور دیگر مما لک پورپ میں اُن کوجس طرح ملک کی پالیکس کا خطرناک عضر بنادیا تھا بعینہ یہی حال اُن کاعرب میں بھی تھا ان چنز قلعوں کے برتے پر وہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آنحضرت منگر کے تھے تھے'' بے چارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جائیں؟ پڑیں۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ خریہ کہتے تھے'' بے چارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جائیں؟ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو۔' کی غرض عرب کا مُلک اس قد رمتعدد اور مختلف اندرونی اور بیرونی خطرات میں مبتلا تھا کہ اس کی اصلاح و تدبیر کے لیے عام انسانی دست و ہاز و بے گارتھے مداکا غیر مرکی ہاتھ محمد سول اللہ مُؤلِّمَا ہُوا کہ اس کی اصلاح و تدبیر کے لیے عام انسانی دست و ہاز و بے گارتھے مداکا غیر مرکی ہاتھ محمد سول اللہ تا تھی اور باہمی جنگ و جدال میں مضم تھا اور اس کی صورت اضافی اور باہمی جنگ و جدال میں مضم تھا اور اس کی مقارت ما ملک کے کے حاصرات علی کی مسبب صرف بیری کی مقوم ہو وہ دنہ تھا، محمد سول اللہ منگر تی اور فوت تا اس مورفی شیراز و بندی انقاقی اور خانہ جنگری کا سبب صرف بیری کی مقوم ہو جو دنہ تھا، محمد سول اللہ منگر بیرانہ وہندی کے لیے اسلام کارشتہ قائم کیا ﴿ إِنْ اللّٰ وَقِیْمُونُ اللّٰ وَقِیْدُونَ الْحُوقُ ﴾ (۹ ٤ / الد حجورات: ۱۰ ) اور وفعیۃ اس روحانی رشتہ نے خون ، قرابت اور نسل کے تاروبو دادھیز دیے اور صرف ایک کے خوان ، قرابت اور نسل کے تاروبو دادھیز دیے اور صرف ایک کے خوان ، قرابت اور نسل کے تاروبو دادھیز دیے اور سول اللہ کا لیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی برقی رَ دار بنام عرب کی اتحادی روح کو حرکت دے رہی ہے۔ خدائے پاک نے قرآن مجید میں اس اجتماع برقی را دارات

کتب مغازی و سیر میں ان کے حالات پر هو۔ ﴿ مجم البلدان، یا قوت میں ان مقامات کے عالات و کیمو، بسخباری ،
 کتباب المعغازی ، باب قتل ابی رافع ----: ٤٠٣٨ ۔ ﴿ طَبقات ابن سعد، ذکر مغازی ، جزء ثانی ، قسم اوّل ، ص: ٩٢ ؛ ص: ٥٦ ۔

# 419 8 8 (0,00)

﴿ وَاذْكُرُوْانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْتُمُ اعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمُ بِنِحْمَتِهِ إِخُوانًا ﴾

(٣/ آل عمران:١٠٣)

'' خدا کے اس احسان کو یا دکر و کہتم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدانے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھراس کے لطف ومحبت سے بھائی بھائی بن گئے۔''

خدانے خود آنخضرت سَّاتِیْنِم کوخاطب کرکے فر مایا ک**ر تحد** ( مَلِّاتِیْمَ )! به تیرا کام نه تھااس میں خودہ اومد مقلب القلوب کا ہاتھ کام کرر ہاتھا۔

﴿ هُوَ الَّذِيْ اَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوَ اَفْقَتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَٰ إِنِّ اللَّهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَرِيْزٌ حَكَيْمٌ ۞

(ヘ/ ヤビニムロニアド/۸)

''وہ خدا ہی ہے جس نے اے محمد ( مُثَاثِیْنِ مُ)! پی نصرت اور مسلمانوں کے ذریعہ سے بچھ کوقوت مجنثی اور اسی نے مسلمانوں کے دل باہم جوڑ دیئی اگرتم تمام دنیا کے خزانے بھی لوٹا دیتے تو بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے لیکن خدانے ان کے دل باہم جوڑ دیے، وہ زبر دست، حکمت والا ہے۔''

جھرت کے بعد آنخضرت سکا ٹیٹے نے مہاجرین وانسار کے درمیان جوموا خاۃ اور براوری قائم کرائی تھی وہ اس سلسلہ کی پہلی کری تھی اور اس کی آخری کڑی وہ خطبہ تھ جو فتح مکہ کے موقع پر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اپنے متواتر ارشادات میں فتند فساد فی الارش کو کروہ ترین فعلی انسانی قرار دیا اور اس فعل کے مرنکب کے لئے شخت سزا کیں سقر کیس۔ بوری کے لئے قطع یدی سزا متعین کی ، رہزنی کے لئے قتل ، چھانی قطع یداور جلاوطنی کی تعزیریں جاری کیس۔ سورہ مائدہ میں خون ریزی اور قل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون نازل ہواعملاً ملک میس قیام امن کے لئے آنخضرت منافیق کی اس متعدد بار فوجیس بھیجیں ، رہزن قبائل پر چھاپ مارے کا جاز میں جن قبائل کا پیشہ چوری تھا وہ تا کب ہوکر مسلمان ہوگئے۔ چھ فوجداری اور دیوائی کے مقد مات کے فیلے کے لئے قوانین وضع ہوئے اور جا بجا عمال کا تقر رہوا۔

لیکن بیسب جو پچھ ہواوہ انسان کی ظاہر کی فطرت کی پابندی تھی، ورندا یک پیغمبر کا فرض ایک مقنن اور ایک عام مدبر کے فرائض سے بدر جہابلند ہے۔ اسلام کے قانون تعزیرات نے جو پچھ کام کیا قرآن کا روحانی اثر اور خاتم الا نبیا سکا ٹیٹے کم کافیض تلقین اس سے پہلے فر دقر ار داد جرم کی دفعات کو بالکل مٹادیتا تھا۔ قانون وخوف تعزیر صرف باز اردوں میں اور انسانوں کے عام مجمعوں میں جرائم سے بازر کھ سکتا ہے لیکن دعوت اسلام کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کردیا جورات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا تھا اور مقفل دروازوں ک

<sup>🐞</sup> سيرت النبي مان 🛪 م ديمونز وات نبوي پردوباره نظر

<sup>🏖</sup> صحیح بخاری، کتاب المناقب، بات ذکر اسلم وغفار ۱۶،۲۵۱۳

کھڑ کیوں سے بھی جھانگا تھا اور اب تک تمام ملک میں امن وامان تھا اور بیعدی بن حاتم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آنخضرت مُنَافِیْنِم کی پیشین گوئی کے مطابق لوگ صنعاء سے جاز تک تن تنہاسفر کرتے تھے اور خشیت البی کے سواکوئی اور خوف راستہ میں نہ تھا۔ اللہ ایک بور پین مؤرخ نے جس کے قلم نے پینیمبراسلام مُنَافِیْنِم کی مدح کے لئے بہت کم جنبش کی ہے (مارگولیتھ) وہ بھی ان الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے:

'' محمد مَنْ اللَّهُ أَلَى وَفَات كِ وَقَت أَن كَاسِياسَ كَام غِيرَكُمُ لَهُ بِينِ رَهُ كَيا تَفَا \_ آ بِ الكِ سلطنت كَى جَسَ كَا الكِ سياسَ و مَنْ بِينَ وَارالسلطنت مقرر كِيا كَيا تَفا بنياد وَالْ حِكَ مَصْر آ بِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

پیرونی خطرات کے انسداد کے لئے خدانے جمیب وغریب سامان پیدا کردیے قریش اور منافقین مدینہ کے اشتعال سے یہود یوں نے اسلام کو پامال کرنا چا ہاجس کا بقیجہ یہ ہوا کہ وہ خود چور ہوگئے ۔ سمجھے سے کے اشتعال سے یہود یوں نے اسلام کو پامال کرنا چا ہاجس کا بقیجہ یہ ہوا کہ وہ خود چور ہوگئے ۔ سمجھے سے داور کر سے چاکہ متواتر لڑا کیاں چیش آئیں اور آخر فتح نجیبر پران کی سیا کی قوت کا خاتمہ ہوگیا۔ رومیوں نے اور حدو وشام کے عیسائی عربوں نے اسلام کے استیصال کا بیڑ واٹھایا۔ عیسائی رؤسائے عرب میں سب سے زیادہ لحقت وراور پرزور غسانی تھے جورومیوں کے ہاتھ میں کھی بیٹی کی طرح کام کرتے تھے۔ بہراء، واکل، بکر، لحق مندام اور عالمہ وغیر ہاعرب قبائل ان کے ماتحت تھے۔ ان کے علاوہ دومۃ الجند ل، ایلہ، جرباء، اذرح، تالہ اور جرش وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے عیسائی اور یہود کی رئیس تھے۔ غسانیوں کے حملہ کی ابتداجس طرح ہوئی وہ او پر گزر چکا ہے۔ حارث بن عمیر ڈائٹو ہورئی کے دربار میں دعوتِ اسلام کا خط لے کر گئے تھے ان کو غسانیوں نے راستہ میں قبل کردیا۔ گا آ تحضرت شکھنے کے تین بزار مسلمانوں کا ایک دستہ تادیب ان کو غسانیوں نے روانہ فر مایا غستانی ایک لاکھ کا ٹڈی دل لے کرمیدان میں آئے اور فرشمی کہ روئی بھی اس قدر وفرج لئے ہوئے دوراز پر جو نے موتہ سے قریب مواب میں پڑے ہیں۔ تا ہم مٹھی بھر مسلمان آ دمیوں کے اس جنگل سے نہ در اور کھر عزیز جانیں کھوکر نوج کومیدان جنگ سے مثالا کے ۔ اس جنگ کانا مغردہ موتہ ہے۔

اس کے بعد ہے جا میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ دم بدم خبریں آتی رہتی تھیں کہ رومی حملہ آوری کے لئے عیسائی عربوں کی ایک فوج گراں ترتیب دے رہے ہیں اور ایک سال کی پیشگی تنواہ بھی فوج کو تقسیم کر چکے ہیں۔ رہی خبرتھی کہ خسانی فوج کی آرائنگی میں مصردف ہیں اور گھوڑوں کی نعل بندی بھی کررہے ہیں۔ اس بنا ہیں جبرت منابع نیز منابع بیش قدمی فرمائی اور میں دن تک دشمنوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔

شعیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة قبل الاسلام: ۳۵۹۵.

<sup>🕸</sup> لائف آف محمد مُلطَيًّة ماركوليته، ص: ٤٧١ ع فروقاني، باب غزوة موتة، ج٢، ص: ٣٠٩\_



رہے کین کوئی مقابل نہ آیا تا ہم اس پیش قدمی کا فائدہ یہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تمام رؤ سانے رومیوں کوچھوڑ کر اسلام کی حمایت قبول کر لی ﷺ الھے میں زمانہ مرض الموت میں آنحضرت مَنَّا لَیْتُوَا نے اسامہ بن زید بڑا لیے اسامہ بن اللہ کے لئے پھر فوجیس روانہ فرما کیں لیکن اس مہم کا اختتا م عہد صدیقی میں ہوا۔ ایرانیوں کی حکومت زندگی کے آخری دورکو پہنچ چک تھی ۔ اھے میں دعا ۃ اسلام کے پہنچنے کے ساتھ ہی ہے مقابلہ و جنگ یمن ، ممان اور بحرین میں اُن کی قبائے حکومت کا تارتا را لگ ہوگیا۔

غرض نو دس برس کی متواتر اور پیهم کوششوں سے اور مافوق طاقت بشری، تائیدات کے سبب سے اب تمام ملک میں امن وامان قائم ہوگیا۔ قریش اور یہود کی سازشوں کاطلسم ٹوٹ گیا۔ قبائل کی خانہ جنگیال مٹ گئیں۔ تمام رہزن اور ڈاکو جھے رام ہوگئے۔ بیرونی خطرات کا انسداد ہوگیا اب موقع ملا کہ سلح وآشتی کے ساتھ حسبِ فرمانِ البی اصل مقصود کی طرف توجہ کی جائے۔

<sup>🐞</sup> او پر کے تمام داقعات کی تفصیل ادر حوالے غز د کاموند ادر تبوک کے ذکر میں گز ریچے ہیں۔



# تبليغ واشاعت اسلام

سرورکا کنات منایی کا ماسلی کا متمام عالم میں دعوت اسلام کا علان کرنا تھا اور نہ صرف اعلان بلکہ ہوشم کے جائز اور صحیح وسائل ہے تمام عالم کو صلفہ اسلام میں لا ناتھا، اس کے لئے تیج وجنم اور نوج عسکری ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف اس قدر کافی تھا کہ دعوت حق کی صدااطراف عالم میں پہنچ جانے پائے لیکن مکہ میں تیرہ برس تک اعدائے اسلام اس کے سدراہ رہے۔ جج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامات ہے آتے تھے۔ آئے فضرت منگور کے ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف بیدرخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں تم اس کا موقع دلا دواورخود دولیکن قریش کے اثر سے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بھی اس کی سے روکتے ہیں تم اس کا موقع دلا دواورخود دولیکن قریش کے اثر سے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بھی اس کی حقیق قلوب پر پر تی مامی نور علی کوروشن کرتی جاتی تھیں ۔اسلام کو صرف اشتہاراور اعلان کی ضرورت تھی اور یہ کا مور فور تھیں اس کے مقید اور یہ کا زمانہ آتا تا تور دوسائے گرائی کا تھا م گزرگا ہوں پر خیصد لگاتے باہر کے لوگ اس سے سلے آتے ،اور چونکہ بھی جنوب نبوی منگر گیا گیا کہ جو پھیل چکا تھا، لوگ اس کی حقیقت دریا فت کرتے اور نہ کا دوسائے کہ مارے شہر میں ایک بدعقیدہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کی تو ہین کرتا ہے یہاں تک کہ لات وعزی تک کو برا کہتا ہے۔

برعقیدہ کوعربی بیری 'صابی ' کہتے ہیں، اسی مناسبت ہے یا اس وجہ ہے کہ اسلام کے بعض فرائض مثلاً:

ہمازی صورت ،صائبین میے اعمال ہے ملتے جلتے ہیں قریش نے آنخضرت مُلَّا ﷺ کوصابی کا لقب دیا تھا اور

بالآخراس لقب ہے تمام عرب میں آپ مُلِّ القیام مشہور ہوگیا۔ کا صحیح بخاری کتاب المغازی میں ایک مدی صحابی ہے دوایوں ہے سنا کرتا تھا کہ کہ میں ایک مدی موجوبی ہے اور ایس سنا کرتا تھا کہ کہ میں ایک مدی نبوت پیدا ہوا ہے۔ کے ملک میں جب آپ مُلِّ القیام کا نام مشہور ہوا تو اگر چہ جمہور عام پر مخالف اثر پڑا اور ان میں ہو کہ فیص نے آپ مُلِّ القیام کی طرف رخ نبیں کیا لیکن اتنابر اوسیع ملک ان لوگوں سے ضائی نہیں ہوسکتا میں ہو ہو ہو تھا جن کو بیت میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہوگئ تھی جو بت تھا جن کو بیشوق پیدا ہوا کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہوگئ تھی جو بت پرتی ہے تھے جن کا تھا جن کو بیشون کی بیا ہوگئ تھی جو بت تذکرہ آ غاز کتاب میں گزر چکا ہے حافظ ابن جم بر بیا تھا ہوگئ اس حد سے ترتی کر کے حتی بین ایسے جو یمن کر کرہ آ غاز کتاب میں گزر چکا ہے حافظ ابن جم بر بیا تھا ہوگئ تھی خواس کے لئے مکہ میں آئے خضرت من اللی اس آ ہے تھے ہوں کا دوختی طور سے اسلام لاکر واپس گئے ۔ حضرت ابوموی اشعری ڈی ٹیڈ یمنی (اور طفیل بن عمر ودوی یمنی مُلِالْمُولِ) کے خاندان میں جو اسلام کی بیا اس کی ابتدا قیام مکہ بی کے ذمانہ میں ہوئی تھی۔

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: ٣٤٤\_

<sup>🧱</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي:٤٣٠٢\_

يندنۇللىنىڭ 🛠 🛠 😅 (صددوم)

پھر فر مایا:''اپنے پورے قبیلہ کی طرف ہے بھی بیعت کرلو۔'' چنانچہ انھوں نے پورے قبیلہ کی طرف سے بیعت کرلی اور وہ ان کی دعوت سے مسلمان ہوگیا۔ایک دفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھرسے گزر ہوا توافسر نے پوچھا کہ کسی نے اس قبیلہ کی کوئی چیز کی ہے۔ایک سپاہی نے کہا: ایک لوٹا میرے پاس ہے۔اس نے تھم دیا کہ داپس کردو۔ #

حضرت ابوذ رخالتين كااسلام

حضرت ابوذ ر رٹائٹنۂ کاواقعہاں موقع پرخاص طرح پرذکر کے قابل ہے۔

غفار کا قبیلہ جو قریش کی شامی تجارت کے راستہ میں آباد تھا، جب وہاں یہ چرچا پھیلا تو حضرت ابور رہ النظام جو بت پرتی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ تم مکہ جا و اور دیکھو یہ خض جو نبوت کا دعوی کرتا ہے اس کی تعلیم اور تلقین کیا ہے؟ انیس مکہ آئے واپس جا کہ بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے ۔ حضرت بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے ۔ حضرت ابو ور شی تھے کو اس محتصر سے دور بیل بیل ہوئی، خود گئے، زاد سفر کے لئے مشک میں پائی اور پھھانے کو لیار محمورت کی دور تکے الیار محمورت کی دور تکے مشک میں پائی اور پھھانے کہ میں جو کہا ہوں نے گھر پر لاکر مہمان رکھالیکن تین دن تک اُن ہے بھی پھر پوچھنے کی ہمت خیل میں ہوئی۔ بالا ترخود حضرت علی ڈائٹیڈ ان کو آخر ہوں کے در تے ور تے فرتے ور تے در تے در تے در تے کہا تا کہا کہ بیل کو اور آپ میں ہوئی۔ بالا ترخود حضرت علی ڈائٹیڈ ان کو آخر ہوں کو ایس جاؤ ۔ پھر میں جو پھی کہا تھی کے اور آپ مؤلیٹیڈ نے اسلام کی تلقین کی اور فر مایا کہ اس وقت گھر واپس جاؤ ۔ پھر میں جو پھی کہا تھی کو اس کی تعیل کرنا لیکن ان کو اسلام کا جوش تھا، عرض کی کہ میں تو اسلام کا اعلان کر کے رہوں گا۔ کہا تھی کے اور آپ کے اور آپ کو اس کی تعین ان کو اسلام کا جوش تھا، عرض کی کہ میں تو اسلام کا اعلان کر کے رہوں گا۔ کو خرض حرم میں آئے اور زور سے بھاری سے کہا کہ تم نیہیں تجھتے کہاری جوارت کا راستہ غفار کی آبادی سے ہو کرگر رہا ہے اور اس تے ہا کہ تم نیہیں تجھتے کہاری جوارت کا راستہ غفار کی آبادی سے ہو کرگر رہا ہے اور اپ

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطبة: ٢٠٠٨ـ

النَّالِيُّونَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ای قبیلہ کے آ دی ہیں۔اس وقت لوگوں نے جھوڑ دیا الیکن دوسرے دن حضرت ابوذ رر اللّٰفَۃُ نے حرم میں جاکر پھر اسی طریقتہ سے اسلام کا اعلان کیا اور نتیجہ بھی وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، آج بھی اتفاق سے حضرت عیاس طالفۂ آگئے اور انہوں نے جان بچائی۔

### فبيله غفار كااسلام

غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات سے مفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر ایا ﷺ (حالانکہ بیدونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام سے ﷺ اوران کومعلوم تھا کہ اسلام اس فعل همینع کا دشمن ہے )

#### اوس وخزرج كااسلام

موسم جج میں عرب کے اکثر قبائل کا اجتماع ہوجاتا تھا۔ آپ مُنافیظ اس موقع پرایک ایک قبیلہ کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے چنانچہ مدینہ کے قبائل اوس وخزرج کی معتد بہ جماعت نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب حضرت معصب بن عمیر رٹیافٹٹ داعی اسلام بنا کرمدینہ منورہ بھیجے گئتو اُن کے فیص تلقین سے چند ہی مہینوں میں دوگھر انوں کے سوابقیہ تمام گھر انے مسلمان ہوگئے۔

# قيام مدينه مين اشاعت اسلام

ججرت کے بعد جب آپ منگائیکم مدینہ تشریف لائے تو آس پاس کے قبائل میں جیسا کہ او پر گزرا، غفار واسلم نے اسلام قبول کرلیا۔

# بدرك بعض قريشيون كااسلام

کچھ ہی دنوں کے بعد بدر کامعر کہ پیش آیا جس میں قریش کو شکست ہوئی اورستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قدیدہ وے ہا ہاتھ میں قید ہوئے۔ان قید یوں کی رہائی کے لئے قریش نے مدینہ میں آمد ورفت شروع کی۔اس تقریب ہےلوگوں کومسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوااوراس اثر سے متعددا شخاص مسلمان ہوگئے۔

لله بدروایت بخامه صحیح به خاری ، کتاب المناقب ، باب قصة اسلام ابی ذر:۳۵۲۲ سے ماخوذ ب صحیح مسلم ، کتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل ابی ذر: ۹۵۳۹ میں بدواقعہ جس طرح منقول ہے اس میں بہت ی باتی اس سے زائد اور مختلف میں مافظ ابن حجر میں پید فتح الباری ، جے میں:۱۳۳میں لکھتے ہیں کدان دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے۔

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي ذر: ٩ ٦٣٥ -

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب ذكر اسلم وغفار:٣٥١٥، ٣٥١٥ - 🌣 (بحوالمالق)-

(ان میں) بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ اُن کے کانوں میں قر آن مجید کی آواز بیڑ گئی اور باوجود سخت عداوت کے اُن کاول پھر سے موم بن گیا۔ جبیر بن طعم بدر کے قید بول کوفد یہ دے کرچھڑانے کے لئے آئے تھادرقیدیوں کے ساتھ اسر تھے،ایک دن آنحضرت مُلَّ النَّلِم بیآیتیں پڑھ رہے تھے:

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمْر هُمُ الْخَلِقُونَ ۚ آمُر خَلَقُوا السَّمَاٰوِتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَّا

يُوقِنُونَ عُلَي ١٥٢ (٥٢ الطور: ٣٦،٣٥)

"كيابديول بى آب سے آپ پيدا ہو گئے يا ان لوگول نے خودانے آپ كو پيدا كيا ، يا ان لوگوں نے آ سان اورز مین کو پیدا کیا بلکہ یہ بات ہے کہان کویفین نہیں ہے۔''

جبيرين مطعم طالننة كااسلام

جبیر بن مطعم طالعُمَّة نے میآ بیتی سُن لیں تو ان کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پر داز کر تا يا ميح بخاري سوره طور مين بيدوا قعه مذكور ہے۔

( مکدمیں روم وفارس کی جنگ کے متعلق آنخضرت مَا لَیْنَیْم نے جوپیشین گوئی فرمائی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری اتری اور قر آن مجید کی پیشین گوئی کے مطابق سات برس کے بعدر دمیوں نے فارس پر فتح كلى يائى -اس عظيم الشان مجزه كاينتيجه مواكه ايك خلق كثير في اسلام كي صداقت كااقر اركيا) پیشین گوئی روم کااثر

غرض اس طرح آپ ہی آپ کین نہایت آ ہستگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیلتا جا تا تھا۔ ھے میں قریش ، کنانہ، غطفان ، اسداور دیگر قبائل نے متحد ہوکر مدینہ پر جملہ کیا اور شکست کھائی اس معر کہ کا نام احزاب ہے۔جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہےاں شکست نے قریش کا عالمگیرا ٹرکسی قدر کم کیااوروہ قبائل جو قبولِ اسلام کے لئے آ مادہ تھے لیکن قریش کے ڈر سے ان کواظہارِ اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی ، انہوں نے ٱلتحضرت مَنَّاليَّيْظُ كَي خدمت مين وفو د بهيخ شروع كئے۔

فبيلهمزينه كااسلام

سب سے پہلی جوسفارت آئی وہ قبیلہ مزینہ کی تھی،جس میں جارسوآ دمی شریک تھے،انہوں نے پیجی خواہش ظاہر کی کداگر ارشاد ہوتو جمرت کر کے مدینہ میں آجا کیں لیکن آپ مُلَا تَیْنِم نے ارشاد فرمایا: ''کہتم جمال ر مومها جر مو "

فبيلهانتجع كااسلام

ای زماند میں قبیلہ ا شجع کے سفراء جن کی تعداد سو(۱۰۰)تقی ، مدینه میں آئے اور آنخضرت مَنَّ الْبَیْزِ سے

<sup>🗱</sup> بحارى، كتاب الجهاد، باب فداء المشركين: ٣٠٥٠ـ

<sup>🕸</sup> جزء طبقات ابن سعد متعلق وفود، جزء اول، قسم ثاني، ص: ٣٨ــ

النياز فالنبي المناز فالنبي المناز فالنبي المناز فالنبي المناز فالنبي المناز فالنبي المناز في ال كهاكم بم آب مَالَيْنَا إلى سال نانبيل جائة بكه به جائة بي كملح كامعابده بوجائة تخضرت مَالَيْنَا في

قبول فرمایا،اس وقت تک بیلوگ کا فرر ہے لیکن جب صلح ہو چکی تو انہوں نے خود بخو داسلام قبول کرلیا۔ 🆚 فتبيله جهينه كااسلام

جہینہ بھی انہی قبائل کے آس پاس آباد تھے، آنخضرت مَنْ الْتَیْمِ نے اُن کواسلام کی دعوت دی اور وہ فوڑ ا ایک ہزار کی جمعیت لے کر مدینہ آئے اور مسلمان ہوگئے اور اس کے بعد وہ اکثر غز وات میں مسلمانوں کے شریکِ حال رہے 🤁 (غفار، اسلم، مزینہ، اتبح اور جہینہ کی یہی اطاعت اور مسابقت ِ اسلام تھی جس کی بنا پر آپ مَنْ ﷺ نے اُن کے حق میں دعائے خیر فر مائی )

صلح حديبيه كااثر

صلحِ حدیبیہ کے زمانہ میں جیسا کہ ہم حدیبیہ کے ذکر میں لکھ آئے ہیں ، کفار اور مسلمان نہایت ہزاوی کے ساتھ آپس میں ملتے جلتے اوراس لئے منکروں کوخلوت وجلوت میں مسلمانوں کی تلقینات کے ہننے کا موقع ملا۔ اس کا نتیجہ 🧱 یہ ہوا کہ اس سے پہلے باوجود غزوات اور محاربات کے جس قدر لوگ اسلام لائے تھے صرف دوبرس میں بیتعداداس سے اضعافاً مضاعفہ برو ھگی چنانچہ جب آنخسرت مَا اَیْدَامُ صدیبیہ کے مال ادائے عمرہ کے ارادہ ہے مدینہ طیب سے نکلے تو صرف ڈیڑھ ہزار خض ساتھ تھے اب دوبرس کے بعد فتح مکہ کو <u> جل</u>يقود**س • ا** بزارمسلمانون كالشكر جرار ساته فقا صلح حديبيه كالثر اگر چهتمام عرب پرمحيط نه قعا ، كيونكه اس معامېره میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے اس لئے جولوگ براہ راست قریش کے زیرا ثریا اُن کے حلیف اور ہم عہد منہ تھے وہ اب بھی مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرتے رہتے تھے اور ان کے دفاع کے لئے آنخضرت منافیقیل کو سیجھ کچھ نوجیں جیجنی پڑتی تھیں ، تاہم جن موقعوں پرامن کا گمان ہوتا تھاوہاں داعیان اسلام جیجے جانے لگے کہ لوگول کواسلام کی طرف بلائیں کیکن چونکہ حفاظتِ خو داختیاری کی غرض ہے ان داعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی،اس لئے ارباب سیران تبلیغی جماعتوں کوبھی سرایا ہے تعبیر کہ تے تھے۔ فتح مكه كااثر

تمام عرب تولیتِ کعبہ کی وجہ سے قریش کو ندہبی رہبر سجھتا تھا اس لئے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کا کیا

<sup>🦚</sup> جـزء طبـقات ابن سعد مذكور ، ص٤٨: 🕒 🌣 اصـابـه تـذكرة بشير بن عرفطة ، ح١، ص.١٥٣ مطبع السعادة مصر: ١٣٢٨ هـ - 🦚 صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب ذكر غفار و سلم وجهينة: ٣٥١٤،٣٥١٣. 🗱 طبرى مين امام زبرى كاقول مج: فلمّا كانت الهدنة ووضعت الحرب اوزارها وأمِزَ الناس كلهم بعصهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلو يكلم احدّ بالاسلام يعقل شينًا الادخل فيه فلقد دخل في تينك السنتين في الاسلام مثل ماكان في الاسلام واكثر ـ (٣٣عص ٥٥١ أمطيع بريل ليدَن ١٨٨٢،١٨١١ ء)''جب صلح هوتي اور جنگ موقوف ہوگی ایک دوسرے سے لوگ بے خوف ہو گئے باہم ملے جلے باہم منص جیس ہوئیں تو کوئی تقلمندایہ انہیں تھا جس ہے اسلام کے متعلق گفتگو ہوئی اوراس نے تبول نہ کرلیا چنانچہ جتنے لوگ ابتدا ہے اس وقت تک مسلمان ہوئے تتے صرف ان دو برسوں میں ان کے برابر بنکهان ہے زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے ۔''



انجام ہوتا ہے۔ عمرو بن سلمہ رہا تھے ایک سحالی تھے جو مدینہ سے دور ایک گزرگاہ عام پررہتے تھے، اُن کے سیہ الفاظ سیح بخاری میں منقول میں:

کانت العرب تلوّم باسلامهم الفتح فیقولون اترکوه وقومهٔ فانه ان ظهر علیهم فهو نبی صادق فلما کانت وقعهٔ اهل الفتح بادر کل قوم باسلامهم (قریش نعوب قریش کاسلام کا انظار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ممانی کی کان کی قوم (قریش) پرچھوڑ دو، اگر محمد مَنَّ الْفِیْزِ ان پرغالب آگے تو بشہوہ سے پینمبر ہیں۔ پس جب مکه فتح ہوا تو ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش وی کی۔''

ابن ہشام نے زیادہ صاف لکھاہے:

وانما الله صلى العرب تربص بالا سلام امر هذا الحي من قريش وامر رسول الله صلى وذلك ان قريشا كانوا امام الناس وهاد يهم واهل البيت والمحرم وصريح ولد اسمعيل بن ابراهيم عليهما السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلها الاسلام عرفت العرب انه لا طاقة لهم بحرب رسول الله مسلم الله كلا عداوته فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل افواجًا (الخ)

''اورعرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انظار کررہے تھے اور وہ بول کہ قریش تمام ملک کے سردار اور پیشوا اور کعبہ وحرم کے متولی اور حضرت اساعیل علیبیاً کی خاص اولا داور عرب کے قائد تھے اور صرف قریش نے آنخضرت مَنَّ لَیْنِیْم کی مخالفت کے لئے جنگ برپا کی تھی تو جب مکہ فتح ہوگیا اور قریش نے سپر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا تو عرب کو یقین ہوگیا کہ ان کو آنخضرت مُنَّ لِیْنِیْم کی جنگ اور عداوت کی طاقت نہیں ہے تو دہ خدا کے دین میں داخل ہو گئے جسیا کہ اللہ و آفندہ کی گا قت نہیں ہے تو دہ خدا کے دین میں داخل ہو گئے جسیا کہ اللہ و آن میں کہا ہے لیمی ﴿ إِذَا جَاءً لَصُرُ اللهِ وَالْفَتُورُ ﴾ "

غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز فہنی اور ذہانت کے لحاظ سے اسلام کے بھیلنے میں جو دیر گئی ، وہ زیادہ ترقومی اور خاندانی مخالفت کی وجہ سے تھی اب جبکہ باطل کا سنگ راہ ہٹ گیا تو حق کے آگے بر صنے میں دیر نہ تھی۔

فتح مکہ کے بعداب اسلام کے لئے بیخطرہ نہیں رہا کہ اس کے دعا ق جہاں جا ئیں بے دریغ قتل کردیے جا ئیں ، اس بنا پر آنخضرت مُنَا ﷺ نے تمام اطراف عرب میں دعا قابھیج دیے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل و

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، فتح مکه:۴۳۰۲

<sup>🏘</sup> سیرت ابن هشام، ذکر واقعات ۴۰٫ و وفود، ج۲، ص:۳۲۲ مطبع محمد علی صبیح: ۱۳٤٦هـ

سِنْرَةُ النَّذِينَ اللَّهُ اللَّ

محاس بتا کر اُن کواسلام کی ترغیب دلائیں دعاۃ حسب ذیل طریقہ ہے مقرر کئے گئے۔

عفاظت خودا فتایاری کی غرض سے کسی قدر فوج ساتھ کردی جاتی تھی کہ ان کوکو کی شخص ضرر نہ پہنچانے پائے اور وہ آزادی سے تبلیغ اسلام کرسکیں حضرت خالد ڈلائٹیڈ کو آنخضرت مثالیڈ لم نے یمن بھیجا تو فوج بھی ساتھ کردی کیکن تاکید تھی کہ بہ جبر پیش نہ آئیں۔ چنا نچہ پورے چھ مہینے تک ان کی دعوت اسلام پرکسی نے توجہ نہیں کی اور وہ پچھ نہ کر سکے حضرت خالد ڈلائٹیڈ سپہ سالار اور فاتح تھے، واعظ اور صاحب ارشاد نہ تھے، اس بنا پر آنخضرت مثالید تھے کی تو دفعت کی تو دفعت ملک کا ملک مسلمان تھا۔

يمي وه دعاة ميں جن كوعلا مطرى نے ان كفظوں سے تعبير كيا ہے:

قدكان رسول الله مُسَخَمُ بعث فيها حول مكة السرايا تدعوالي الله عزوجل ولم يأمرهم لقتال.

''آ نخضرت مَا لَيْنَا مِن كَ مَلَه كَ اطراف ميں كِهُ مَكُرُ ياں بَعِبِى تَقِيس كَه لوگوں كو خدا كى طرف بلائميں ليكن ان كولڑنے كا تعلم نہيں ديا تھا۔''

حضرت خالد رٹی نفیڈ کو قبیلہ بی جذیمہ کے پاس بھی اس طرح دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھالیکن جب انہوں نے کشت وخون کیا اور آنخضرت منی نیڈ کم کو خبر ہوئی تو آپ منی نیڈ کھڑے ہوگئے اور قبلہ رخ دونوں ہاتھا تھا کر کہا کہ'' خدایا! میں خالد کے فعل سے بری ہوں۔'' بی پھر حضرت علی رٹی نیڈ کو بھیجا، انہوں نے ایک ایک مقتول کا خون بہا اداکیا، یہاں تک کہ کتوں کا بھی۔ بی

(اشاعتِ اسلام کی غرض ہے جو مسلح جماعت اطراف ملک میں بھیجی جاتی تھی ،اس میں بھی بھی آپ میں بھی بھی آپ مائی بھی بھی آپ میں بھی بھی ان میں جو صاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کواس کا امیر مقرر فرماتے تھے، چنا نچہ آپ مائی بیا نے ایک بارای قسم کی فوج روانہ کرنا چاہی ایک تو ایک ایک شخص سے قرآن پڑھوا کرسنا،ان لوگوں میں ایک کم سن فوجوان تھے آئے خضرت منا پیٹی ان کے پاس آئے بوچھا: مخص سے قرآن پڑھوا کرسنا،ان لوگوں میں ایک کم سن فوجوان تھے آئے خضرت منا پیٹی ان کے پاس آئے بوچھا: "خص سے قرآن پڑھوا کر سنا، ان ہوں نے کہا: جھے کوسور ہ بقرہ اور فلال فلال سورتیں یاد ہیں ، آپ منا پیٹی نے فرمایا: "تو تم ہی اب سب کے امیر ہو۔" (1)

🛭 جومما لک زیراثر آتے تھے اور وہاں زکو ۃ اور جزیہ کے وصول کرنے کے لئے عمال بھیجے جاتے تھے وہ

ا تاریخ طبری، ج۳، ص:۱٦٤٩ ا بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی من خالد بن الولید: ٤٣٣٩ م تاریخ، طبری، ج۳، ص:۱٦٤٩ ا بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی من خالد بن الولید: ٤٣٣٩ ا بنا تاریخ، طبری جها تستیم تری الماعت المحتوال الماعت المحتوال المحتوال

اکثر اس درجہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا نقدس ، زیدادر پاکیزگی مسلم ہوتی تھی اس کے ساتھ عالم اور داعظ بھی ہوتے تھے اور اس لئے و تحصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دے سکتے تھے ان میں سے

بعضول کے نام حسب ذیل ہیں:

| كيفيت                                                            | مقام             | CC                        |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--|
| حضرت امسلمہ بالکٹنا (زوجۂ نبوی) کے بھائی تھے                     | صنعاءيمن         | مباجرين الي أميه زلاتة    |  |
| يەأن اصحاب بىل بىل جوغزو دۇبدر بىل شركىك تقىھـ                   | حضر موت          | زيادېن لېيد ځالنځۀ        |  |
| سایقتین اولین اورمہا جرین جبش میں ہیں' سب سے پہلے انہی نے        | صنعاء يمن        | خالدېن سعيد خالننډ        |  |
| كاغذات بربسم التدارحن الرحيم لكصاب                               |                  |                           |  |
| مشبور صحابی بین ماتم طانی انهی کاباپ تھا۔                        | قبيله ط(يمن)     | عدى بن حاتم طاللله        |  |
|                                                                  | بحرين            | علاء بن حضرمي رشاعنه      |  |
| ان کی دعوت اسلام نے قریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے مشہور صاحب علم | ز بیدوعدن        | حضرت ابوسوى اشعرى وللعندز |  |
| صحالي بين .                                                      |                  |                           |  |
| مشهورصا حب علم صحابي مين -                                       | جنر              | حضرت معاذبن جبل خالفذه    |  |
| جربر مشہور صحالی ہیں، ذوالکلاع حمیری یمن کے سلاطین کے خاندان     | ذ والكلاع حمير ي | جرير بن عبدالله طالله     |  |
| ے تھالک موقع پرلا کھآ ومیول نے ان کو بحدہ کیا تھا۔ ? یر شاتا کے  |                  | بجل 🗱                     |  |
| وعوت پر بیاسلام لائے تو اس کی خوشی میں جار ہزارغلام آزاد کئے۔    |                  |                           |  |
|                                                                  |                  |                           |  |

🐯 بعض 🍪 لوگ خاص اشاعت ِاسلام کی غرض سے بھیج جاتے تھے، تفحص سے اس قسم کے دعا قاک

نام حسب ذيل بين:

| مقام دعوت             | نام                | مقام دعوت                 | نام                              |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| اطراف مکه             | خالدين وليد خالفة  | فتبيله بمدان وجذيمه ومذحج | على بن ابي طالب طالبية           |
| عمان                  | عمروبن العاص رفاعذ | نجران                     | مغيره بن شعبيه رني عنه           |
| بطرف حارث بن عبر كلال | مهاجر بن ابوأميه   | ابنائے فارس               | وبربن محسنس طالغية               |
| شنبرادهٔ یمن          |                    | <i>فدک</i>                | محیصه بن مسعود داند؛<br>محیصه بن |
|                       |                    | قبيله ليم                 | احف                              |

رؤسائے قبائل بارگاہِ نبوت میں آ کرمسلمان ہو جاتے تھے اور پچھ روزیباں قیام کر کے اپنے اپنے
قبائل میں دعوت اسلام کی غرض سے واپس جاتے تھے ان اشحاص کے نام یہ ہیں:

پیاورآ گے کی فہرست حدیث، سیراورطبقات کی کتابول سے مرتب و ماخوذ ہے۔

<sup>🕏</sup> اضافرة كراسلام ابنائي يمن . 🏻 🐧 مسند احمد ، ج ٥ ، ص:٣٧٢ ـ

| 431 (431) | <del>- %                                   </del> | نِسْيَرُةُ النَّبِيُّكُ |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| کیفیت     | مقام                                              | نام                     |
|           | قتبيله دوس                                        | طفیل بن عمر و دوی       |
|           | ثقيف                                              | عروه بن مسعود           |
|           | بمدان                                             | عامر بن شبر             |
|           | بنوسعا                                            | صام بن تعلبه            |
|           | بحرين                                             | منقذ بن حبان            |
|           | اطراف نجد                                         | ثمامه بن ا ثال          |
|           |                                                   | ما:                     |

ان مبلغین اور دعا ۃ کے اثر سے اسلام ہر جگہ تیزی ہے آگے بڑھ رہاتھا، فتح مکہ کے بعد جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، دعاۃ اطرافِ مکہ میں بھیج دیے گئے تھے اور لوگ خوثی خوثی مسلمان ہوتے جاتے تھے۔قرآن یاک کی بیآیتیں ای موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں:

﴿ إِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَايْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاجًا ۗ ﴾

(۱۱۰/النصر:۱،۲)

''جب خدا کی فتح ونصرت آئی اورتم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج خدا کے مذہب میں داخل ہور ہے میں۔''

فتح مکہ کے تین مہینے کے بعد ذوالحجہ <u>9 ہے</u> کے موسم حج میں اعلان براءت ہوا، اس واقعہ کے بعد بلا اشٹنا حجاز نے عام طور سے اسلام قبول کرلیا۔

جاز سے باہر نبوت کے اکیس برس میں صرف قریش اور یہود کی مزاحمت سے اسلام آگے نہ بڑھ سکا اور خال خال مسلمان اِدھراُدھر نظر آتے تھے الیکن ان دیواروں کا بٹنا تھا کہ صرف تین برس میں ۹۰۸ھ بیں اسلام کا اثر ایک طرف یمن ، بحرین ، بمامہ، عمان اور دوسری طرف عراق وشام کی حدود تک وسیع ہوگیا۔ یہ عرب کے وہ صوبے ہیں جہاں اسلام سے پہلے عربوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں اور اس وقت بھی وہ روم وفارس دنیا کی دوظیم الشان طاقتوں کے زیرسایتھیں تا ہم اسلام بغیر تلوار کی رفاقت کے سلح وامن کے سامی میں وفارس دنیا کی دوظیم الشان طاقتوں کے زیرسایتھیں تا ہم اسلام بغیر تلوار کی رفاقت سے سلح وامن کے سامی میں اپنی آ واز بلند کرتا چلا گیا اور ہر گوشہ سے لبیک کی صدا کیں خود بخو د آنے لگیس ۔

ملکِ عرب کے تمام صوبول میں یمن سب سے زیادہ زرخیز اور سیر حاصل ہے اور نہایت قدیم زمانے سے تعدان و تجارت کا مرکز ہے۔ سبااور تمیر کی عظیم الثان حکومتیں یہیں قائم ہوئی تھیں۔ ولا دینے نبوی سے تقریباً پچاس برس پہلے ۵۲۵ء میں حبثی عیسائیوں نے یمن پر قبضہ کرلیا تھا۔ ولا دینے نبوی مُنَّ الْفِیْزُمِ کے چند سال بعد اہلِ ایران یہال کے مالک بن گئے تھے۔ ان کی طرف سے یہاں ایک گورز ہوتا تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا ہیں۔

<sup>🕻</sup> طبری واقعات رقیم ج٤، ص: ١٧٠٦ وما بعد

المندرة النابي المنافظة المناف میں اسلام کی تحریک کے لئے متعدد عوائق موجود تھے ،مثلاً اختلاف جنسیت کہ اہل یمن فحطانی تھے ، داعی اسلام اساعیلی \_اہل یمن کوا بینے قدیم جاہ وجلال اور تدن وحکومت پر نازتھااور تمام عرب بجاطور سے ان کی پیش روی کوشلیم کرتا تھااورتمام عرب میں وہی حکومت کے ستحق سمجھے جاتے تھے۔ملک میں جہاں کہیں با قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً اسی خاندان سے شار ہوتی تھی چنانچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفعد آیا ہے جو یمن کا ایک شاہی خاندان تھا تو آنخضرت مَنَا ﷺ كوايك عرب فر مانروالتمجھ كرركيس وفد نے پوچھا كه يارسول الله مَنَّاﷺ كيا آپ مَنْ اللَّهُ اور جم، جم خاندان نہیں؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله الله على ماں پر تہمت رکھ سکتے ہیں اور ندا ہے باپ سے انکار کر سکتے ہیں۔ "

یمن میں اشاعت اسلام کاسب سے بڑاعائق یہ ہوسکتا تھا کہ وہ لیٹیکل حیثیت سے ایرانیوں کے ماتحت تصاور باشندے ندہ باعلی العموم ببودی یا عیسائی تھے الیکن قبول حق کے لئے کوئی چیزان میں سے مانع ندآئی یمن میں اسلام کی دعوت ہجرت ہے بہت پہلے بہنچ چکی تھی یمن میں دوس ایک متناز قبیلہ تھا۔اس قبیلہ کارکیس طفیل ڈلائٹٹڈ بن عمر واتفاق ہے مکہ آیا اورمسلمان ہو گیاای زمانہ میں کندہ کافتبیلہ حج کے لئے مکہ آیا تھا آنحضرت مَثَلَ ﷺ نے ان کواسلام کی دعوت دی کیکن انہوں نے انکار کیا۔ 🗱 🔑 چے میں آنحضرت منگافیا کم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ دوس كاقبيلية مسلمان ہوكر دارالاسلام ميں منتقل ہوگيا يمن كاايك مشہور قبيلية اشعرتها وہ بھى مہاجرين حبشه كي معيت میں اس زمانیہ میں بلانحریک خود بخو د اسلام لایا اور آ ستا نہ نبوت پر حاضر ہوا۔ ابو ہر پرہ ڈٹائٹنڈ ووی اور ابوموی اشعری والفین ان ہی قبائل کے ساتھ آنخضرت مناہین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

یمن میں ہمدان سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحبِ اثر خاندان تھا۔ آنخضرت منگانیو می استعمار کی استعمار کی مصلح کے آخر میں ) اُن کودعوت اسلام دینے کے لئے حضرت خالد ڈانٹیڈ کو بھیجا۔خالد ڈانٹیڈ چھے مہینے تک ان کواسلام کی دعوت دیتے رہے، کیکن ان لوگول نے قبول نہیں کیا بالآخر آنخضرت مَنْ الْفِیْلِم نے خالد کو بلالیا اور حضرت علی طالغُنْهٔ کو بھیجا حضرت علی طالفنْهٔ نے ان لوگوں کو جمع کر کے رسول الله مناطبیّیم کا نا مدمبارک پڑھ کر سنایا اور ساتھ ہی سارے کا سارا قبیلہ مسلمان تھا۔حضرت علی ڈلٹٹئے نے جب اس واقعہ کی اطلاع بارگا ورسالت میں دی تو آنخضرت مَا اللَّيْمَ نِي سجده كيا اورسراتها كردود فعه فرمايا: ((السّلام على همدان)) 🤃

<sup>₡</sup> مسند احمد بن حنبل، حديث اشعث بن قيس، ج ٥، ص: ٢١١ وزاد المعاد، ج٢، ص: ٣٢ مطبع ميمنه مصر-

क ابن هشام ذكر عرض الاسلام على القبائل، ج١، ص:٢٥٦ـ

<sup>🗱</sup> زرقاني بسند صحيح از بيهقي الوفد الحيادي عشر (وفد همدان) ج٤، ص ٤١. اصلواقع بخاري جزء غــــــز واتِ: ٤٣٤٩ يين موجود ہے کيكن ہمران كى اس ميں شخصيص نہيں ادر نہ ان كے اسلام كاس ميں ذكر ہے اس واقعہ كے تعلق اور بھى روایتیں ہیں کیکن و سیجے نہیں چنانچیوہ خودمواہب لدنیہ نے تسلیم کیا ہے۔ان روایتوں کا میمفہوم ہے کہ بمدان کےلوگوں نے حضرت علی دفاطعة ے ڈر سے اسلام قبول کرلیالیکن بیراو بول کا حسن ظن ہے واقعہ نبیں ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہمدان کو عکم دیا کہ وہ تقیف سے ہمیشہ لواکریں اور ان برغارت گری کیا کریں کیکن حافظ ابن قیم مجالتہ نے تصریح کی ہے کہ بیروایت بالکل غلط ہے۔ ہمدان یمن کا قبیلہ تھا اور ثقیف مکے پاس طائف میں تھے بیتا متو وہ مسابقہلوں کو دیاجا سکتا تھا(زاد المعاد، جزء ثانی، ص:۳)

جمعیت نظر آئی۔ حضرت علی جان نے اُن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ،لیکن ادھر ہے اس احسان کا جواب تیراور پھروں کی زبان سے ملا۔ بید دیکھ کر حضرت علی جائن نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف آرائی گی۔ فدحج اپنے میں آدمی مقتول چھوڑ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہ کیا کہ اُن کا مقصود صرف مدافعت تھا، اس کے بعدرؤ سائے قبیلہ خود حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور دوسروں کی

طرف سے نیابیۃ اسلام کا اعلان کیا۔

یمن میں فارس کے جورؤ ساقیام پذیر یہو گئے تھان کوابنا کہتے تھے آنخضرت منافیق کے ان کے مہمان بن گئیڈ کوائن کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیجا، وہ نعمان بن بزری (بزرگ) کے گھر ان کے مہمان ہوکے اور فیروز دیلی بمرکبود، وہب بن منب کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، سب نے اسلام قبول کیا۔ صنعاء بس سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیاوہ مرکبود کے صاحبز اور ے عطاءاور وہب بن منبہ تھے۔ چھا صنعاء بس سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیاوہ مرکبود کے صاحبز اور ے عطاءاور وہب بن منبہ تھے۔ چھا عام یمن بلغ میں بلغ میں بھیج گئے تھے۔ چلا ووت آپ منافیق نے ان کونا مزوفر مایا۔ دونوں صاحب یمن کے ایک ایک ضلع میں بھیج گئے تھے۔ چلا ووت آپ منافیق نے ان لوگوں کو جو باتیں تعلیم فرما کیں، وہ در حقیقت اسلامی تبلیغ کے اصول ہیں۔ آپ منافیق نے فرمایا: 'آہ ہولت سے لوگوں کو جو باتیں تعلیم فرما کیں، وہ در حقیقت اسلامی تبلیغ کے اصول ہیں۔ آپ منافیق نے فرمایا: 'آہ ہولت سے کام کرنا ہخت گیری نہ کرنا ، لوگوں کو خوش خبری سانا ، نفرت نہ دونوں مل کرکام کرنا تم کوالیے لوگ ملیس گے جو پہلے سے کوئی مذہب رکھتے ہیں جب ان کے ہاں پہنچنا تو پہلے ان کوقو حیداور رسالت کی دعوت و بنا، جب وہ اس کوت کھا نہی کہتی فرض کی ہے، جب یہ بھی مان لیس تو اس کوت کھا نہی کہتی فرض کی ہے، جب یہ بھی مان لیس تو اس کوت کھا نہی کہتی فرض کی ہے، جب یہ بھی مان لیس تو اس کوت کھا نہی کہتی پرز کو تا بھی واجب ہے، تم میس جوامیر ہوں ان سے لیک جوغر یب ہیں ان کودے دی جائے گلا دیکھو جب وہ زکو قد دینا منظور کرلیں تو بہن کراچھی اچھی چیز یں نہ لے لین، مظلوموں کی بدد عا سے ڈر تے گی دیکھو جب وہ زکو قد دینا منظور کرلیں تو بہن کراچھی اچھی چیز یں نہ لے لین، مظلوموں کی بدد عا سے ڈر تے

<sup>\*</sup> حضرت علی دلانشنز کی مهم یمن کا واقعه تمام صدیث کی کتابوں میں مذکور ہے لیکن پینفصیل ابن سعد، جزء ثانی ، تسم اوّل ، ذکر مغازی ، ص: ۱۲۲ ہے ماخوذ ہے۔ 🕻 طبری ، واقعات سنة: ۱۰ ھے ج ۶ ، ص: ۱۷۶۳ ہے 🎁 اضافہ تا بحرین ۔

ر ہنا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ حائل نہیں ۔' حضرت ایومویٰ اشعری والٹنڈ نے یو چھا: یا نبی اللہ! ہمارے ملک یمن میں جواور شہد کی شراب بنتی ہے، کیا پیکھی حرام ہے؟ آپ مُلَاثِیْتُم نے فرمایا:'' ہرشے جونشہ پیداکرے حرام ہے۔' 🏶 نجران

یمن کے پاس ہی نجران کاضلع ہے، نجران عرب میں عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللّٰہِ نے مغیرہ بن شعبہ طِلْنَفْذ کو جوسلح حد بیبیر کے جے سے پہلے اسلام لا کیا تھے، دعوت اسلام کے لئے نجران بھیجا۔ عیسائیوں نے قرآن پراعتراضات شروع کئے۔ یہ جواب نیدے سکے اور واپس چلے آئے۔ 😩 اس کے بعد آ تخضرت مَنْ الْيَتِيَّمُ نِهِ وعوتِ اسلام كا ان كو خط لكها جس ميں تحرير تھا۔ اگر اسلام قبول نہ ہوتو اسلام كي سياس اطاعت قبول کرواور جزید دویہ 🗱 اہل نجران نے راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی ایک جماعت کو دریافت حال کے لئے مدینہ جھجااس وفد کاتفصیلی بیان آ گے آئے گا۔نصاریٰ کےعلاوہ نجران میں مشرکین کی بھی پچھآ بادی تھی،ان میں ایک قبیلہ بنوحارث بن زیادتھا جوہدان نام ایک بت کو پوجتا تھا اور اس لئے عبدالمدان کے نام 

بهجا،حضرت خالد طِلْتُغَذُّ ومال ينجيتو سارا قبيله مسلمان موكّيا -حضرت خالد طِلْتُغَدُّ نے يهال تھوڑے دن قيام كيا

اہل یمن کے لیے دعائے خیر

اورقر آناورا حکام اسلام کی تعلیم دی۔ 🗱

اہل یمن کا بغیر کسی تر ہیب وتر غیب کے ضلوص دل ہے قبول اسلام کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جو خاص رحمت اللی كامستوجب نه ہوجب اشعر يوں كي آمد كي خبر ہوئي تو آنخضرت سُلُينيَّ غير مسلمانوں كوبشارت دى كهكل الل يمن آتے ہيں جور قيق القلب اور زم ول ہيں۔ 🤃 جب ہمدان مسلمان ہوا تو آپ سَالْيَوْمَ نے سجد وَشكرادا كيا اوراُن کوسلامتی کی دُعادی جمیراورتمیم کاوفدآیا تو آپ مَلْ اللَّهُ نَعْ بِهِلْتِمْمِ کی طرف خطاب کیا جمیم بثارت قبول كرو\_ بنوتميم نے كہا كه يارسول الله! ہم نے بشارت تو قبول كرلى ، پچھءطا بھى فرما يئے - آپ سَلَاتَيْنَا نے منه بھیرلیا کہ بثارت سے بڑھ کرکیا چیز ہو کتی تھی؟ 🗗 پھراہل یمن کی طرف رُخ کر کے فرمایا: 'اے اہل یمن! تمیم نے بشارت قبول نہ کی تم قبول کرلو۔'' اہل یمن بے اختیار بول اُٹھے: اے خدا کے رسول! ہم نے قبول کیا۔ 🗱 پھرآ ب سَائِيْتِمُ نے عام طور سے فر مایا: ''ايمان يمن كاايمان سے اور دانائي يمن كى دانائى ہے۔' كام مبلغين يمن میں سے حضرت علی اور ابوموی جا فینا ججة الوداع کے موقع پریمن سے داپس آئے اور آنخضرت منافیز کا کے ساتھ

<sup>🐞</sup> به پوراواقعه بىخارى جزء غزوات: ٤٣٤١ تا ٤٣٤٤ يىل ندكورى، بم نے بخارى كېتلف روايتول كويكجا كرليا ہے۔

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة مريم:٣١٥٥ - 🌣 زرقاني بحواله بيهقي، ج٤، ص: ٤٩ـ 🅸 زرقاني، ج٣، ص: ١١٦\_ 🌣 بخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الاشعريين واهل اليمن: ٤٣٩-

<sup>🥸</sup> زرقاني بحواله بيهقي، ج٤، ص: ٤١\_ 🎋 بخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الاشعريين: ٤٣٨٦\_

<sup>🥸</sup> ایضًا: ۴۳۸۸\_

ریندازقالنبی کی ساتھ یمن کے بہت ہے نومسلم بھی حج وزیارت کوآئے۔ حج کیا۔ان مبلغین کے ساتھ یمن کے بہت ہے نومسلم بھی حج وزیارت کوآئے۔

بحرین میں اسلام مھ

بحرین ایران کی حدودِ حکومت میں داخل تھا، عرب کے قبائل دادیوں میں آباد تھے جن میں مشہور اور بااثر خاندان عبدالقیس ، بحرین وائل اور تمیم تھے، ان میں سے عبدالقیس کے قبیلہ میں سے منقذ بن حبان تجارت کے لئے نکے ، راہ میں مدینہ پڑتا تھا دہاں تھہرے، آنخضرت مَنا تَشَیّع کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور سور ہ فاتحہ اور اقر اسکیمی ۔ آنخضرت مَنا تَشِیّع نے ان کو ایک فرمان عنایت کیا، وہ سفر سے واپس گئے تو چندروز تک کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن اُن کی بیوی نے ان کو نماز پڑھے دیکھا تو این باب منذر بن عائذ سے شکایت کی ۔ انہوں نے منقذ سے دریافت کیا بحث مباحثہ کے بعد منذر بھی مسلمان ہوگئے اور آنخضرت مَنا الشیار کا امار کو کو کو کا مارہ مبارک اوگوں کو سنایا سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ا

صحیح بخاری (کتاب الجمعہ) میں روایت ہے کہ مجد نبوی سُلُقِیَّا کے بعد سب سے پہلا جعہ جس مسجد میں اوا کیا گیا وہ بحرین کی مسجد تھی جو جواثی میں واقع ہے ﷺ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بحرین میں ابتدائی زمانہ میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی اسلام قبول کرنے کے بعدان اوگوں نے چودہ شخصوں کی ایک سفارت آنحضرت سُلُقِیْنِ کی خدمت میں بھیجی جس کے افسر منذ ربن الحارث تھے، ان کا قافلہ کا شانہ نبوت کے قریب آیا تو یہ لوگ اس قدر ہے ہوئے کہ سواریوں سے کود پڑے اور آنخضرت سُلُقِیْنِ کے ہاتھ چوے کیکن منذ رکو پاس اوب محوظ تھا انہوں نے تیام گاہ پر جا کہ پر خدمت میں حاضر ہوکر دست ہوت کی۔ ﷺ منذ رکو پاس اوب محفوظ تھا انہوں نے تیام گاہ پر جا کر پڑے بدلے پھر خدمت میں حاضر ہوکر دست ہوت کی۔ ﷺ اسلام کے لئے بحرین بھیجا اس زمانہ میں یہاں ایران کی طرف سے منذ ربن ساوئی گورز تھا اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ تمام عرب اور بچھ بجم جو یہاں مقیم شخص سلمان ہوگئے۔ ﷺ

بحرین کےعلاقہ میں'' ہجر''ایک مقام ہے یہاں ایران کی طرف سے سیخت حاکم تھا، آنخضرت سَکَّاتِیَّا مِنْ نے اس کے نام بھی خط بھیجااوراس نے بھی اسلام قبول کیا۔ 🤁

عمان میں اسلام مھے

اس شہر پر قبیلہ از د کا قبضہ تھا اور عبید دجعفریہاں کے رئیس تھے ۸ھے میں آنخضرت مَنالَیْظِ نے ابوزید

ن زرقانی بحوالد کرمانی ، ج۳، ص: ۱۵ قبیل عبراتیس کی آیک سفارت کاذکر صحیح بخاری ، کتاب الایسان ، باب اداء الخمس من الایسان ، عام به بادره الدخمان ، ۲۰ می به بادره الدزه الدخمان کی روایت سے بحی اس قدر ثابت بوتا به ایجبراتیس اس سفارت سے بہلے ایمان الا مجل تھے اصابہ (۲۶ بص ۲۶ بس ۱۲۰ بیم بین بین بین ایس شفارت سے بودوایت سے بحی فرد قان کی روایت سے بختاف بادر رئیس سفارت کے تام میں اقتمال فی سفارت بروایت بیان سفارت میں بیاب المجمعة ، بیاب المجمعة فی القری و المدن ۹۲ میں ۱۹ مین بروایت بیهقی بسند جیا ، ص ۱۸۰ مظمع موسوعات مصر بیاب ایضا ذکر بحرین ، ص ۱۵۰ مطبع موسوعات مصر بیابی ایضا ذکر بحرین ،



انصاری طانفیڈ کو جو حافظ قر آن تھے اور عمرو بن العاص رفائفیڈ کو دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا۔ دونوں رئیسول نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے تمام عرب اُن کی ترغیب سے اسلام لائے۔ 🏶

# حدودِشام میں اسلام <u>9ھ</u>

شام کے اطراف میں جوعرب آباد تھان میں متعدد ریاستیں تھیں ان میں سے معان اور اس کے اضلاع فردہ بن عمرو کے زیر حکومت تھے کیکن خود فروہ رڈھنٹیڈ رومی سلطنت کی طرف ہے گویا گورز تھے۔انہوں نے اسلام سے واقفیت پیدا کی تو مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مُنافید کے خدمت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک فیحر ہدید کے طور پر بھیجا (عیسائی) رومیوں کو اُن کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو اُن کو گرفتار کر کے مُولی دے دی اس وقت بیشعران کی زبان برتھا: ﷺ

بلغ سراة السمسلمین باننی مسلم لربی اعظمی و مقامی مسلم لربی اعظمی و مقامی در مسلمان سردارول کومیرایه پیغام پنجاد کرمیراجیم اور میری عزت سب این پردردگار کنام پرنثار ہے۔''

(شام آور عرب کے درمیان عذرہ، بلّی ، جذام ، وغیرہ قبائل آباد تھے، قبیلہ بلی میں حضرت عمرو بن العاص شِلْاتُنَّهُ کا نانہال تھا،اس لئے ایک جماعت کے ساتھ وہ ان اطراف میں بھیجے گئے۔ ﷺ جب وہ جذام کے تالا ب پر پہنچ تو اُن کو حملہ کا خوف ہوا۔ دربار نبوت میں اطلاع کی ، وہاں سے حضرت ابوعبیدہ شِلْاتُنْهُ کی ماتحتی میں بغرض حفاظت کچھنو ج بھیج دی گئی۔اس کواہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں )

<sup>🕻</sup> ایضًا ذکر فتح عمان، ص: ۸۳ 🌙 🗗 ابن هشام اسلام فروة، ذکرٍ وفود: ج٦، ص: ۳۸۲ـ

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة السلاسل: ٤٣٥٨ ، آگ کی تفصیل فتح الباری، کتاب المغازی، غزوه ذات السلاسل، ج۸، ص: ٥٩، ٥٥ می به بیزویکه طبقات ابن سعد، ذکر مغازی، قسم اوّل جزء ثانی، ص: ٩٥.



وفودعرب

(جن لوگوں نے مبلغین اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعد خود بارگاہ نبوت میں جاکرا پنے اسلام کا اعلان کرنا چاہا۔ ارباب سیر'' وفو د' کے عنوان ہے ان کا ذکر کرتے ہیں اس قتم کے وفو دکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابن اسحاق نے صرف پندرہ وفو دکا ، حال کھا ہے، ابن سعد میں • کے وفو دکا تذکرہ ہے۔ دمیاطی ، مغلطائی ، زین الدین عراقی بھی یہی تعداد بیان کرتے ہیں ، لیکن مصنف سیرت شامی نے زیادہ استقصا کیا ہے اورا یک سوچار وفو دکے حالات بھم بہنچائے ہیں ، اگر چدان میں کہیں کہیں ضعیف روایتوں سے استناد کیا گیا ہے اورا کشر وفو و کے نام بھم ہیں ، تاہم یہ مسلم ہے کہ اصل تعداد ابن اسحاق کی روایت سے کہیں زیادہ ہے۔ حافظ ابن قیم میں استقدال کی ہے )۔
قسطلانی میں مقدل کی ہے )۔

اصل یہ ہے کہ تمام عرب مکہ کے فیصلہ اخیر کا انتظار کر رہاتھا۔ مکہ فتح ہو چکا تو یہ انتظار جاتا رہا، اب ہر قبیلہ نے چاہا کہ خود دارالاسلام میں جا کر کوئی فیصلہ کرے، اہل عرب کو یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اب وہ اسلام کے مقابلہ میں سرکشی نہیں کر سکتے ، لیکن خیبروغیرہ کی نظیروں سے یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام لانے پروہ مجوز نہیں ہیں، بلکہ جزیہ یاکسی اور طریقہ ہے لیے کر کے ان کی سابق حالت قائم رہ سکتی ہے۔

فنتے کمہ کے ساتھ ہی ہر طرف سے سفارتیں آنی شروع ہو گئیں اور بجز چند کے باقی جس قدر سفارتیں آئیں انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کروہ کچھد یکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال آئے۔

عرب کے سب سے طاقور قبیلے جن کا اثر دور تک پھیلا ہوا تھا، بنوقہیم، بنوسعد، بنوصنیف، بنواسد، کندہ، سلاطین حمیر، ہمدان، از داور طبے تھے۔ان تمام قبائل کی سفارتیں در بارِ نبوت میں آ کیں۔ان میں سے بعض مکی حیثیت رکھتی تھیں بعنی جن کا مقصد صرف بیتھا کہ بہ حیثیت فاتح کے آنخضرت مَنَّاتِیَمِّم کے ساتھ معاہدہ کر لیں لیکن اکثر اس غرض سے آئیں کہ اسلام کی حقیقت سے مطلع ہوکراس کے حلقہ میں آ جا کیں۔ بیوفو دزیا دہ تر فی مکہ کے بعد ۸ھ واور • اھیں آئے کیکن تسلسلِ بیان کے لیے اس سے پہلے کے چندوفو دکا ذکر کرنا بھی موزوں ہوگا۔

#### مرينه

🐞 اصبابه في تمييز الصحابة، ترجمة نعمان بن مقرن جزء ثالث، ص: ٥٦٥ مطبع سعادت مصر: ١٣٢٨ هـ وابن سعد جزء اوّل، قسم ثاني ذكر وفود، ص: ٣٨ـ النينة والنبق المراق ال

سنة خمس وفدوا مزينة وهمزينه كاقبيله تفاجو۵ صي*ن* آيا اول وفد وفد المدينة *سب سے پہلاوفدجومد ينديس آيا* 

بنوتميم

'' خدا کاشکر ہے جس کے الطاف کی بدولت ہم صاحب تاج وتخت، خزانہ ہائے گراں بہا کے مالک اور مشرق میں تمام توموں سے معزز ترین ہیں، ہماری برابری آج کون کرسکتا ہے، ہماری ہم رتبگی کا جس کو دعویٰ ہووہ یہ خصائص اور اوصاف گنائے جوہم نے گنائے ہیں۔' عطار دخطبہ دے کر بیٹھ گیا تو آنخضرت مَنْ الْاَیْمَ نے ثابت بن قیس رٹائٹمَنْ کو جواب دینے کا اشارہ کیا، انہوں نے جوتقریری اس کا ماحصل بیتھا:

''اس خدا کی تعریف جس نے زمین اور آسان بنائے ،اس نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں سے بہترین مخص کو انتخاب کیا جوسب سے زیادہ شریف النسب ،سب سے زیادہ راست گفتار ،سب سے زیادہ شریف النسب ،سب سے زیادہ راست گفتار ،سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھا ،وہ تمام عالم کا انتخاب تھا ،اس لیے خدانے اس پر کتاب نازل کی ،اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مہاجرین اور اس کے بعد ہم (انصار) نے دعوت اسلام پر لبیک کہا ،ہم لوگ انصار الٰہی اور وزرائے رسالت ہیں۔'' تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی ،سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زبر قان بن بدرنے تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی ،سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زبر قان بن بدرنے

قصيره يرها:

نحن الكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع المعاريخ الكرام فلا حى يعادلنا من الميام المي

تاریخ طبری، ج٤، ص: ١٧١١ گرطبقات ابن سعد، ج١، قسم ثانی، ص: ٤٠ پریزیر کے بجائز پر کھا۔ اصابه فی تمییز النصحابة جزء رابع، ص: ٢٤٥ ه طبری، واقعات، ٩ ه ج٤، ص:١٧١٤ سیرت ابن هشام، ج٢، ص: ٣٦٤ طبقات ابن سعد، جزء اوّل، قسم ثانی، ص: ٤٠ـ

روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں آ کر خطبہ دیا تو اس کی خوبی تقریر نے تمام حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس وقت آ مخضرت مُن اُلِیُّا نِم نے ارشاوفر مایا: ((ان من البیان لسحوا))'' یعنی بعض بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے۔''اصابہ فی احوال الصحابہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ مخضرت مُن اللَّائِم نے زبر قال ہی گرف میں جادو ہوتا ہے کہ آ مخضرت مُن اللَّائِم نے در باررسالت کی تقریر پریدالفاظ ارشاد فرمائے متھے۔غرض جب زبر قال تقریر کر چکے، آمخضرت مُن اللَّائِم نے در باررسالت کے شاعریعنی حیان بن ثابت رہائی کی طرف و یکھا، انہوں نے برجہ کہا:

ان الذوائب من فهر واخونهم قد بیّنوا سنة للناس تتبع ان الذوائب من فهر ورادران فهر نے اوگوں کوه راسته بتادیا ہے جس کی وه پیروی کرتے ہیں۔''

ارکان سفارت میں اقرع بن حابس عرب کامشہور حاکم تھا، بعنی قومی مقد مات کا مرافعہ اس کے پاس جاتا تھا اور اس کے فیصلوں پرلوگ گردن جھکا دیتے تھے، وہ اسلام لانے سے پہلے مجوی تھا، اس کو بید عولی تھا کہ جب سفارت کے ساتھ در بارر سالت میں آیا تو آنخضرت مَنَّا تَیْنِمْ ہے کہا: ﷺ

ان حددی نزین وان ذمی لشین در "میسجس کی تعریف کردول وه چک جاتا ہے اور جس کو برا کہدول اس کوداغ لگ جاتا ہے۔''

نظم ونٹر کی معرکہ آرائی ہو پیکی توسفارت نے اعتراف کیا کہ در بار رسالت کے خطیب اور شاعر دونوں ہمارے شاعراور خطیب سے افضل ہیں۔ پھرسب نے اسلام قبول کیا۔

بنوسعد

بنوسعد نے ضام بن ثعلبہ کوسفیر بنا کر بھیجا، وہ جس طرح آنخضرت مُٹائیٹیِم کے دربار میں آئے اور جس طریقے سے سفارت اداکی اس سے عرب کی اصلی ادائیگی اور آزادروی کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد موقعوں پراس کا ذکر ہے۔ کتاب العلم کی روایت حسب ذیل ہے:

حضرت انس بن ما لک و النفی کیتے ہیں کہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر سے ، ایک تخص ناقہ پر سوار
آیا اور صحن مبحد میں آ کرناقہ سے اترا پھر حاضرین سے بوچھا: ''محمد (مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اَکْم ہے؟''لوگوں نے
آیا حضرت مَنا لِیُوْفِم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ''بی گورے رنگ کے جو تکیہ لگائے بیٹے ہیں۔''پاس آ کر کہا
''اے عبد المطلب کے بیٹے''! آپ سَنَا لِیُوْفِم نے فرمایا کہ ''میں جواب دے چکا۔''بولا کہ''میں تم سے پھھ باتیں
بوچھوں گا، لیکن تختی سے پوچھوں گا، اس پرنا راض نہ ہونا''ارشاد ہوا کہ''جو پوچھانہو بوچھو''بولا کہ'' اپنے خدا کی
قتم کھا کر کہو، کیا تم کو خدا نے تمام دنیا کے لیے پنیم برنا کر بھیجا ہے''آپ نے فرمایا:''باں۔'' پھر قسم دلا کر پوچھا
کہ''کیا تم کو خدا نے بیخ وقتہ نماز کا تھم دیا ہے؟'' اس طرح زکو ق، روزہ ، جح کی نسبت بوچھا اور آپ برابر
''باں' فرماتے جاتے تھے، جب سب احکام من لیے تو کہا کہ' میرانا مضام بن تعلیہ ہے اور مجھکو میری قوم نے۔
''باں' فرماتے جاتے تھے، جب سب احکام من لیے تو کہا کہ' میرانا مضام بن تعلیہ ہے اور مجھکو میری قوم نے۔

<sup>🕻</sup> ايضًا، زاد المعاد، ج٣، ص:٥١٣،٥١٣ فع اصابه، تذكرة اقرع بن حابس، جزء اوَل، ص:٥٨-



بھیجا ہے، میں جاتا ہوں اور جوتم نے بتایا ہے میں اس سے ایک ذرہ نہ زیادہ کروں گا نہ کم۔''وہ جا چکا تو آپ مُنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ''اگریہ چھ کہتا ہے تو اس نے فلاح پائی۔''

صام نے واپس جاکرا پی قوم سے کہا کہ' لات وعزیٰ کوئی چیز نہیں' لوگوں نے کہا'' کیا کہتے ہو،تم کو جنون یا جذام نہ ہوجائے۔'' انہوں نے کہا''خدا کی قتم اوہ نہ پچھانکہ پنچا سکتے ہیں نہ ضرر، میں تو خدا اور محمد منافظیم پرائیان لاتا ہوں۔'' ان کی مختصر تقریر کا بیاثر تھا کہ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ قبیلہ کا قبیلہ زن ومرد و بیجے سب مسلمان تھے۔ ﷺ

# اشعربین کھ

یمن کا ایک نبایت معزز قبیله اشعریین کا تھا۔ ابومولی اشعری بڑا تھڑ اس قبیلہ سے ہیں۔ ان لوگوں نے جب آن تخضرت مُلَّا تَیْنَا کی بعثت کی خبرسی تو ترین شخصوں نے مدینہ کی ججرت کا قصد کیا ، اس قافلہ میں حضرت ابومولی اشعری بڑا تھڑ کی بعثی متھے۔ یہ لوگ جہاز میں سوار ہوکر چلے ، لیکن ہوائے مخالف نے جہاز کوجش میں پہنچا دیا ، وہاں حضرت جعفر طیار طالغ موجود تھے ، وہ اپنے ساتھ لے کرعرب کوروانہ ہوئے۔ اس زمانہ میں خیبر فتح ہو چکا تھا اور آنخضرت مُلَّا تَیْنِا ہمیں تشریف فرما تھے ، چنانچہ یہیں لوگوں نے شرف باریا بی حاصل کیا۔

یے جے مسلم (فضائل اشعریین ﴿ ) کی روایت ہے۔ ﴿ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اشعریوں کا وفد آیا تو آ مخضرت مُن النظیم نے صحابہ سے فر مایا:'' تمہارے ہاں یمن کے لوگ آتے ہیں جونہایت رقبق القلب اور نرم دل ہیں۔'' ﴿ منداحمد بن صنبل ﴿ میں حضرت انس ﴿ النظیمُ اللہ صنداحمد بن صنبل ﴿ میں حضرت انس ﴿ النظیمُ اللہ صنداحمد بن صنبل ﴿ میں حضرت انس ﴿ النظیمُ اللہ صنداحمد بن صنداحمد بن

غدا نلقی الاحبة محمدا وحزبه دوکل ہم دوستوں سے ملیں گے کے مُنافیظ اور پیروانِ محمد ''

(بارگاہ نبوت میں پنچے تو عرض کی ''یارسول اللہ! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے ند ہب کے پچھ ادکام سیکھیں اور ابتدائے کا ئنات کے پچھ حالات پوچھیں ، آپ شائیڈ ہم نے فر مایا:'' پہلے خدا تھا اور پچھ نہ تھا، اس کا تخت یانی پرتھا۔'' ﷺ

#### دول المصير

دوس عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے،حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنڈ اسی قبیلہ سے ہیں اس قبیلہ کے مشہور شاعراور

- الله يروايت مج بخاري بين مخلف ابواب بين منقول بريكهو: كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث: ٦٣ـ الله المناه، ج٢، الله المناه، ج٢، الله النباه، ج٢،
  - ص: ٩٨ الله فضائل اشعريين كربجائ اس كر بعد من فضائل جعفر بن الي طالب كى روايت يس بـ الله عديد مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن ابى طالب النح: ١٤١٠ ٢
- على صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب قدوم الاشعريين واهل اليمن ١٩٠٠ ـ ﴿ يَرُو كَمِصُوَّا دالمعاد، عَلَى مَرَابِ المغازى، باب قدوم الاشعريين واهل اليمن ١٣٩٠ ـ ﴿ تَعْرُو كَمِصُوَّا دالمعاد، ج٢، ص: ٣٢ ـ ﴿ مَنْ مُعْرِج بِخَارَى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله النخ: ٣١٩١، ٣١٩٠ ـ

رئیس طفیل بن عمرو تھے، وہ جرت سے پہلے مکہ گئے قریش نے ان کومنع کیا تھا کہ آنحضرت منا تی ہے پاس نہ جائیں، لیکن انفاق سے ایک دفعہ بیچرم میں گئے، آنحضرت منا تی ہے کہ اسلام کی حقیقت سمجھا کمیں، آپ ہوئے اور آنخضرت منا تی ہے کہ دمت میں عاضر ہو کرعرض کی کہ آپ جھے کو اسلام کی حقیقت سمجھا کمیں، آپ نے اسلام کی جہلے کی اور قر آن مجید کی آئیسین، وہ نہایت خلوص سے اسلام لائے، وطن جا کرلوگوں کو اسلام کی دعوت دنی، لیکن ان محید کی آئیسین ناکا بہت رواج تھا لوگ سمجھے کہ اسلام کے بعد اس آزادی سے محروم ہو جا کمیں گئے، اس لیے لوگوں نے تامل کیا طفیل ڈائنٹو نے آنخضرت منا تی خدمت میں آکر بیہ حقیقت بیان کی، آپ نے دعا فرمائی کہ 'خدایا! دوس کو ہدایت دے۔' پھر طفیل ڈائنٹو سے ارشاد فرمایا کہ' جا کر نرمی اور ملاطفت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔' غرض (دعائے نبوی کی برکت اور طفیل ڈائنٹو کی) ترخیب اور ملاطفت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اُسٹی خاندان جن میں حضرت ابو ہریرہ ڈائنٹو کھی تھے، جرت کر کے مدینہ میں جلے آئے۔ ا

#### بنوحارث بن كعب 9 ھ

یہ نجران کا ایک نہایت معزز خاندان تھا آنخضرت مَالیّۃ کِم نے حضرت خالد دِلیّۃ کوان کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا، یالوگ نہایت خلوص کے ساتھ اسلام لائے۔آنخضرت مَالیّۃ کِم نے ان الوگوں کو مدینہ میں باا بھیجا، چنانچ قیس بن الحصین ویزید بن عبدالمدان وغیرہ آنخضرت مَالیّۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ آکثر معرکوں میں قبائل عرب پر غالب رہے تھے،آپ نے ان سے پوچھا:''تمہارے غلبہ کے کیا اسباب تھے۔''بولے کے ہم سشمتنق ہوکراڑتے تھے،اورکسی برظم نہیں کرتے تھے،آپ نے تیں کوان کارئیس مقرر کیا۔ ایک

## فبيله هي وهي

یمن میں طے نہایت نامور قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کے رؤسازید انخیل وعدی بن حاتم طائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زید۔ زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر ، خطیب ، خوش جمال ، فیاض ، بہا در تھے۔ 9 ھیں میہ چندمعزز اشخاص کے ساتھ آنخضرت من اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے ان کو اسلام کی وعوت دی ، انہوں نے مع اپنے ساتھوں کے نہایت صدق دل سے اسلام قبول کیا۔ شہسواری کی وجہ سے بیزید الخیل کے لقب مے مشہور تھے۔ آنخضرت منا پھینے نے اس لقب کوزید الخیر سے بدل دیا۔ ع

عدی بن حاتم م جھے

عدی مشہور حاتم طائی کے بیٹے اور قبیلہ طے کے (سردار اور مذبہا عیسائی تھے) سلاطین عرب کی طرح

<sup>🐞</sup> اصابه، جزء ثالث، ص: ۲۸۷ اور زاد المعاد جزء ثاني، ص: ۳٤ اورابن سعد جزء ثاني ذكر وفود، ص: ۸۲،۸۱ افرابن سعد جزء ثاني، وص: ۸۲،۸۱ افراد المعاد، جزء ثاني، ص:۳۳ـ تذكرة يزيد بن عبدالمدان وزادالمعاد، جزء ثاني، ص:۳۳ـ في ايضًا، ص: ۳۱ـ

ان کوبھی آمدنی کا چوتھا حصہ ملتا تھا، جس زمانہ میں اسلامی فوجیس یمن گئیں، یہ بھا گرشام چلے گئے، ان کی بہن گرفتار ہوکرمد یہ بھی آکر قار ہوکرمد یہ بھی آکی ہے۔ ان کو بڑی عزت وحرمت سے رخصت کیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے آتخضرت مثل گئی آج کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ پیغیبر ہوں یا بادشاہ ہرحال میں ان کے پاس جانا مفید ہے۔ غرض عدی مدینہ آئے ، آتخضرت مثل گئی آج مجد میں تھے۔ عدی نے مجد میں جاکر سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد نام پوچھا، پھران کو لے کر گھر کی طرف چلے، ای اثنا میں ایک بڑھیا آگئی، اس نے آپ کوروک لیا، اور دیر تک آپ سے سی کام کے متعلق با تیں کرتی رہی ، عدی خودر کیس تھے، شام میں رومیوں کا در بار دیکھا تھا، ان کو جیرت ہوئی کہ شہنشا وعرب ایک بڑھیا کے ساتھ اس مساوات سے پیش آتا ہے، اسی وقت ان کو خیال ہوا کہ شخص بادشاہ نہیں ہے۔ آخضرت مثل قریم گھر میں تشریف

لائے ، چیزے کا ایک گدا تھا۔اس کوعدی کی طرف بڑھایا ، یہ اصرار کے بعداس پر بیٹھے، پھر آنخضرت مَنْاتَیْظِم نے فرمایا کہ'' کیوں عدی! تم اپنی قوم سے مرباع لیتے تھے، لیکن بیتو تمہارے ند ہب (نصرانیت) میں جائز نہیں ہے۔'' ﷺ پھر فرمایا:'' خدا کے سواکوئی اور خدا ہے؟'' بولے کہنیں! پھر یو چھا:'' خدا ہے کوئی بڑا ہے؟''

بولے کنہیں، آپ نے فرمایا کہ' یہودیوں پرخدا کاغضب نازل ہوا ہےاور عیسائی گراہ ہوگتے ہیں۔' ایک خوض عدی نے اسلام قبول کیا اوراس قدر خابت قدم رہے کدرد ہ کے زمانہ میں بھی ان پر پچھا اثر نہیں پڑا باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی تھا، ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے سورو یے طلب کئے، بولے کہتم حاتم کے باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی تھا، ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے سورو یے طلب کئے، بولے کہتم حاتم کے

باپ ن سخاوت کا اسران پر جمی تھا، ایک دعدایک عل ہے ان بیٹے ہے اس قدر حقیر رقم مانگتے ہو، بخدا! ہر گزنہ دوں گا۔ 🗱

وفد ثقيف

(یا دہوگا کہ ) جب آنخضرت منگائیا کم طاکف کا محاصرہ چھوڑ کرر دانہ ہونے لگے تو صحابہ رٹنگائیا کم نے عرض کی تھی کہ آپان کے حق میں بدد عافر مائیں ، آپ نے جن لفظوں میں دعافر مائی تھی یتھی :

((اللُّهم اهد ثقيفا وائتِ بهم))"ا عندا! ثقيف كوبدايت د اوران كومير ياس بهيج ـ."

(بیدهائے نبوی کا عجازتھا کہ وہ قبیلہ جوتلوار سے زیر نہ ہوسکا تھا، دفعتۂ جلال نبوت نے آستانہ اسلام پر اس کی گردن جھکا دی اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا )۔

طائف دورئیسوں کے قبضہ میں تھا، جن میں ایک عروہ بن مسعود تھے۔ جن کی نسبت کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ کلامِ اللہی مکہ میں اتر تا تو ان پراتر تا عروہ اگر چہاب تک اسلام نہیں لائے تھے کیکن مادہ قابل رکھتے تھے۔ حدیب یک صلح بھی ان ہی کی سفارت سے انجام پائی تھی۔ آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَم جب طائف سے واپس چلے تو خدانے ان کواسلام کی توفیق دی۔ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ عَلَم یہ نہیں جہنچنے پائے تھے کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر

<sup>🗱</sup> ابن هشام "اسلام عدى بن حاتم، ج٢، ص: ٣٧٤، ٣٧٥ـ

<sup>🅸</sup> ترمذي، ابواب تفسير القرآن، ومن سورة فاتحة الكتاب: ٢٩٥٣ـــــــــّ

<sup>🐞</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ٢٥٨؛ اصابه في تمييز الصحابه ذكر عدي، جزء رابع، ص: ٢٢٩ـ

ہوئے اور اسلام لاکرواپس گئے۔واپس جا کرانہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی، لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صبح کو جب اپنے بالا خانہ پر اذان دی تو ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ محاصر ۂ طاکف میں جومسلمان شہید ہو چکے ہیں انہی کے پہلومیں فن کے حاکیں۔

(عروہ کا خون رائیگان نہیں جاسکتا تھا، اصحر بن عیلہ رئیس اہمس بین کر کہ آنخضرت میں این کے ہوئے ہیں، بچے ہوار لے کرچل کھڑا ہوا تھا، اتفاق سے اس وقت پہنچا جب آپ طائف چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرما جی تھے، صحر نے عہد کیا کہ جب تک اہل طائف آنخضرت میں این کی اطاعت تبول نہ کرلیس گے، میں قلعہ کا محاصرہ نہ چھوڑوں گا، آخرا ہل طائف نے اطاعت قبول کرلی صحر نے خدمت نبوی میں تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اہمس کے لیے دس باردعا فرمائی) اللہ چی میں اطلاع کی تو آپ نے مسجد نبوی میں تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اہمس کے لیے دس باردعا فرمائی) اللہ چندروز کے بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ تمام عرب اسلام لاچکا، اب ہم اسلام کی کہ چند سفیر مقرر کر کے آنخضرت میں بھیجے جائیں۔

ان کی سفارت نے مدینہ کا رخ کیا تو مسلمانوں کواس قدرمسرت ہوئی کہ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رفائقیڈ دوڑے کہ آنخضرت بنگائیڈیلم کو جا کرخبر کریں، راہ میں حضرت ابو بکر رفائقیڈ مل گئے ان کو معلوم ہوا تو مغیرہ رفائقیڈ کوشم دلائی کہ پیخوش خبری مجھ کو پہنچانے دو مغیرہ نے ان لوگوں کو تعلیم دی کہ دربار رسالت میں جانا تو اس طریقہ سے سلام عرض کرنا ، لیکن پیلوگ اس قدیم دستور کے موافق آ داب بجالائے۔

عبدیالیل، طاکف کامشہور رئیس امیر الوفدتھا، آنخضرت مَنَّاتَیْنِمْ نے اس کو (حالانکہ اب تک وہ کافر تھا) مبدنبوی میں اتارا (کہ سلمانوں کی محویت واستغراق کود کی کرمتاثر ہو) یہ لوگ صحن مجد میں خیصے نصب کرا کر تھہرائے گئے۔ ﷺ نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے تھے، گوخود شریک نہیں ہوتے تھے۔ آنخضرت مَنَّاتِیْنِمْ کامعمول تھا کہ خطبوں میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد مَنَاتِیْنِمْ ہم سے تو اپنی پیغیری کا اقرار لیتے ہیں، لیکن خطبہ میں خود اپنی پیغیری کا اقرار نہیں کرتے۔ آنخضرت مَنَاتِیْنِمْ نے سَاتو فرمایا کہ میں سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ میں فرستادہ اللی ہوں۔''

جماعت سفراء میں عثمان بن الی العاص رٹائٹنڈ سب ہے کم عمر تھے۔سفراء دربار نبوی میں آتے تو ان کو پچے بچھ کر قیام گاہ میں چھوڑ آتے ۔عثمان گو کمسن تھ لیکن سب سے زیادہ تیزفنم اور مائل تحقیق تھے،ان کامعمول تھا کہ جب سفراء دن کو قبلولہ کرتے تو یہ چیکے ہے آن مخضرت مثالی ٹیٹم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجیداور مسائل سکھ لیے۔ ﷺ

<sup>🐠</sup> ابو داود، كتاب الخراج، باب اقطاع الارضين:٣٠٦٧

<sup>🇱</sup> ابو داود، كتاب الخراج باب ماجاء في خبر الطائف: ٣٠٢٦؛ مسند احمد، ج ٤، ص:٢١٨-

<sup>🦚</sup> سيرت ابن هشام، ذكر امر وفد ثقيف واسلامهم، ج٢، ص: ٣٤٩-

(1)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20 (2)20

آنخضرت مَنْ اللَّهُ بِمِيشه ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے (نمازعشاء کے بعدان کے پاس تشریف لے جاتے اور کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے ۔ زیادہ تر مکہ میں قریش کے ہاتھ سے جواذیتیں اٹھائی تھیں ان کو بیان فرماتے ۔ اللہ مدینہ میں آ کر جولڑا کیاں پیش آ کیں ان کا بھی تذکرہ فرماتے ) بالآخران لوگوں نے اسلام پر آمادگی ظاہر کی ، لیکن میشرطیں پیش کیں:

- 🛈 زناہمارے لیےجائز رکھاجائے کیونکہ ہم میں سے اکثر مجرور ہتے ہیں اوراس لیےان کواس سے چار فہیں۔
  - 🕏 ہماری قوم کاتمام کاروباراور ذریعہ معاش سود ہے اس لیے سود خواری جائز رکھی جائے۔
- آ شراب سے ندروکا جائے ، ہمار سے شہر میں کشر سے سے انگور پیدا ہوتا ہے اور یہ ہماری بڑی تجارت ہے۔

  لیکن یہ تینوں درخواسیں نامنظور ہوئیں ، بالآ خران لوگوں نے کہا: اچھا ہم یہ شرطیں واپس لیتے ہیں ، کین

  ہمار ہے معبود (طاکف کا سب سے بڑا بت ، جس کا نام لات تھا) کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ آپ منائیڈیٹر نے فر مایا:

  ''دوہ تو ڑ دیا جائے گا۔' یہ س کر ان کو تخت جیرت ہوئی کہ کیا کوئی شخص ان کے خدائے اعظم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے!

  بولے کہ اگر ہمار ہے معبود کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا بیارادہ ہے تو وہ تمام شہر کو تباہ کر دے گا ، حضرت عمر رفزائشڈ سے صباط نہ ہو سکا ، بولے کہ آپ میں تعرب ، ان لوگوں نے کہا: عمر! ہم تمہارے پاس نہیں آئے ، یہ کہ کر آ مخضرت منا فیڈیٹر کے ، ان لوگوں نے کہا: عمر! ہم تمہارے پاس نہیں آئے ، یہ کہ کر آ مخضرت منافیڈیٹر کی خدمت میں عرض کی کہ ہم منات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ، آپ جو چاہیں کریں ، لیکن ہم کواس جرائت سے معاف رکھا جائے ، آپ منافیڈیٹر نے یہ درخواست منظور کرلی ۔ چ

ان لوگول نے نماز، زکو ۃ اور جہاد نے مشتنیٰ ہونے کی بھی درخواست کی ہماز سے معانی تو کسی حالت میں ممکن ندھی ، دہ ہرروز پانچ دفعہ اداکر نے کی چیز ہے! کیکن زکو ۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے، اور جہاد فرض کفا یہ ہے، ہرخض پر واجب نہیں ہے اور واجب بھی ہوتو اس کے خاص مواقع ہیں روز کا کا منہیں ، اس بنا پر اس وقت ان دونوں با توں پر ان کو مجبوز نہیں کیا گیا کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب وہ اسلام قبول کرلیں گے تو رفتہ رفتہ خود ان میں صلاحیت آ جائے گی ، حضرت جابر رہی تا تی ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد آ مخضرت منا اللہ تا ہو کو یہ کہتے سنا کہ 'جب یہ ایمان لا چیس گے تو زکو ۃ بھی و سے لگیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔'' بھا (چنا نچہ دو ہی برس کے بعد ججۃ الوداع کا موقع آیا تو کوئی تعنی ایسانہ تھا جس نے اسلام نہول کرلیا ہو۔ ) جہ

سفارت جب واپس چلی تو آنخضرت مَنَّاتِیْم نے ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھٹنا کو بھیجا کہ شرط کے موافق طائف بنج کر بت کدہ کو ڈھانا چاہا تو مستورات روتی ہوئی ننگے سرگھروں سے نکل آئیں اور بیاشعار پڑھتی جاتی تھیں۔ ﷺ

ابو داود، کتاب الصلوة، باب تحزیب القرآن:۱۳۹۳ فی زادالمعاد، ج۲، ص:۲۲،۲۵،۲۶،
 بحواله مغازی موسی بن عقبه؛ سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۳٤۷ تا ۳۵۰

<sup>🕸</sup> ابو داود، كتاب الخراج والامارة، باب ماجاء في خبر الطائف:٣٠٢٥ـ

<sup>🏕</sup> اصابه ترجمة جبير بن حية ثقفي جز اوّل، ص:٢٣٥ - 🌣 تاريخ طبري، ج٤، ص:١٦٩٢ -

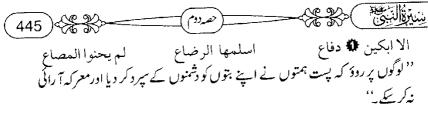

(عربول میں کثیر الاز دواجی کی عام عادے تھی قبیلہ ثقیف کے ایک نامورسر دارغیلان بن سلمہ کی دس ہویاں تھیں،جب وہمسلمان ہوا،احکام اسلام کےمطابق چار کےسواتمام بیویوں ہے اُس کومفارقت کرنی پڑی) 🥵 وفدنجران مصير

نجران مکه معظمه سے یمن کی طرف سات منزل پروسیع ضلع کا نام ہے، جہاں عیسائی عرب آباد تھے، یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الثان کلیسا تھا جس کووہ کعبہ کہتے تھے اور حرم کعبہ کا جواب سمجھتے تھے ،اس میں بڑے بڑے مذہبی پیشوار ہتے تھے،جن کالقب سیداور عاقب تھا،عرب میں عیسائیوں کا کوئی مذہبی مرکز اس کا ہمسر نہ تھا،اعشیٰ اس کی شان میں کہتاہے:

> ، حتى تناخى بابوابها وقيساهم خير اربابها

وكعبة نجران حتم عليك نزور يزيد او عبدالمسيح

بیکعبہ تین سوکھالوں سے گنبد کی شکل میں بنایا گیا تھا ، جو مخص اس کے حدود میں آ جاتا تھا ، وہ مامون ہو

جاتاتھا۔اس کعبہ کے اوقاف کی آمدنی دولا کھرمالانہ تھی۔ 😝

ٱنخضرت مَنْ ﷺ نے ان کو دعوت ِ اسلام کا خط لکھا تو اس کعبہ کے محافظ اور ائمہ مذہب ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ مدینہ میں آئے۔آنخضرت مَنَا تَیْنِمُ نے ان کومبجد میں اتارا،تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وفت آیا تو ان لوگول نے نماز بڑھنی جاہی ، سحابہ نے روکا ، لیکن آنخضرت منافیظ نے ارشاد فر مایا: ' کرشھنے دو۔' چنا نجیدان لوگول نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ۔ابوحار نہ جولا رڈ بشپ تھا،نہایت محتر م اور فاصل شخص تھا قبیصرِ ردم نے اس کو میر منصب عطا کیا تھا اور اس کے لیے گر ہے اور معبد بنوائے تھے۔ 🧱

ان لوگوں نے آئخضرت مَنْ ﷺ ہے مختلف مذہبی مسائل پوچھے اور آپ نے وحی کی رُو ہے ان کا

جواب دیا۔ان کے زمانہ قیام میں سورہ آل عمران کی ابتدا کی اتنی آبیتی اتریں، ان آبیوں میں ان کے

سوالات كاجواب تقا\_ جس آيت ميں دعوت اسلام كى تشريح تقى وہ پيہ:

﴿ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلَّانَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ٱرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُولُوا اشْهَدُ وَا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ۞ ﴾

الم التفسيل طرى سے ماخوذ ہے ديھوج ٢٠٥٠ او ما قبل؛ سيرت ابن هشام ميں للبكين ہے:٢٢ من ١٣٥٠ \_ ٣٥٠ \_

<sup>🅸</sup> جامع ترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء في الرجل يسلم الخ: ١١٢٨\_

<sup>🗱</sup> يتمام تفصيل معجم البلدان ذكر نجران، ج٨، ص: ٢٥٩ وما بعد مين ب، پېلانقره فتح الباري، ٨٥،ص: ٢٥٠ ے ماخوذ ہے، جہال وقدِ نجران کاؤکر ہے۔ کی زادالمعاد ابن قیم، جز ثانی، ص: ۳٥۔



(٣/ أل عمر أن: ٦٤)

(٣/ آل عمران:٦١)

'' تو جو خص جھے سے علم آئے پیچھے جھگڑا کرتا ہے اس سے کہددے کہ آؤا پی اولا داورا پی عورتوں کواورخودا پنے آپ کو بلائیں ، پھر مبابلہ کریں اورخدا سے دعا کریں کہ ہم میں سے جوجھوٹا ہو، اس برخدا کی لعنت ہو''

لیکن جب آنخضرت مَنایِّیْنِم حضرت فاطمہ زہرائِیُٹینا اورامام حسن وحسین مُنیناہم کو کے کرمبابلہ کے لیے نکلے تو خودان کی جماعت میں سے ایک شخص نے رائے دی کہ مبابلہ نہیں کرنا جا ہے، اگر میشخص واقعی پیغیبر ہے تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تباہ ہوجا کمیں گے، ﷺ غرض ان لوگوں نے پچھسالا نہ خراج قبول کرکے سکے کرلی۔ ہنواسلہ 9 ھ

یہ وہ قبیلہ ہے جولڑائیوں میں قریش کا دست و باز وتھا۔ طلیحہ بن خویلدجس نے حضرت ابو بکر ڈائنٹنڈ کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس قبیلہ سے تھا۔ وجھے میں بیلوگ بھی اسلام لائے اور سفارت بھیجی کیکن اب تک ان کے د ماغ میں فخر کا نشہ باقی تھا۔ سفرا دربار رسالت میں آئے تو احسان کے لہجہ میں کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی مہنہیں بھیجی بلکہ ہم نے خود اسلام قبول کیا، اس پریدآیت نازل ہوئی: ﷺ

﴿ يَمُتُونَ عَلَيْكِ أَنْ اَسُلَمُوا \* قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَى إِسُلا مَلَمُ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ اَنْ هَلَ لَمُ

لِلْإِيْمَانِ إِنْ لَنْتُمُوطِيقِينَ ﴿ ﴾ (٤٩/ الحجرات:١٧)

'' پیلوگتم پراحسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ، کہد دو کہ مجھ پراپنے اسلام کا احسان ندر کھو، بلکہ خداتم پراحسان رکھتا ہے کہتم کواممان لانے کی ہدایت کی ،اگرتم سیچے ہو۔''

🗱 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قصة اهل نجران: ٤٣٨٠ 🏖 زاد المعاد، ج٢، ص: ٤٥ـ

بنوفزاره فيصي

یہ نہایت سرکش اور زور آور قبیلہ تھا، عیبنہ بن حصن اس قبیلہ سے تھے اس قبیلہ نے رمضان عصیبیں جب آخضرت منا اللہ توک سے واپس تشریف لائے اپناوفد بھیجا اور اسلام قبول کیا۔

### كنده مشاهي

مید حضر موت (یمن) کے اصلاع میں ہے ایک شہر تھا۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی اس زمانہ میں اس خاندان کے سلطنت تھی اس زمانہ میں اس خاندان کے حاکم اشعث بن قیس تھے۔ یہ باج میں اس سواروں کے ساتھ بڑی شان وشوکت ہے، جیرہ کی جا دریں جن کے سنجاف حریر کے تھے کا ندھوں پر ڈالے بارگاہ نبوی سڑا تینے میں حاضر ہوئے، یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، آنخضرت سڑا تینے نے ان کود کھے کر فر مایا: ''کیاتم اسلام نہیں لا چکے ہو'' بولے'' ہاں'' آپ نے فراج نے فراج اوریں پھاڑ بھاڑ کرز مین پر ڈال دیں۔ ج

حضرت ابو بکر رخالفنڈ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی بہن (ام فروہ) سے ان کی شاد کی کر دی تھی ، نکاح ہو چکا تو فوراً اٹھ کر اونٹوں کے بازار میں پہنچ اور جواونٹ سامنے آیا تلوار سے اس کی ٹوچیں اڑا دیں ،تھوڑی دیر میں بیسیوں اونٹ زمین پر پڑے تھے، لوگوں کو جیرت ہوئی ، انہوں نے کہا: میں اپنی دارالریاست میں ہوتا تو اور ہی سروسامان ہوتا ، نیہ کہ کر اونٹوں کے دام دے دیے اور لوگوں سے کہا: یہ آپ کی دعوت ہے۔ ایک جگ تھے دیسے دیرے کی دعوت ہے۔ جگ یہ جگ قاد سیدو ریموک میں شریک تھے اور صفین میں حضرت علی رفزائفیڈ کے ساتھ تھے۔

## عبدالقيس

یقبیلہ جیسا کہ او پرگزر چکا، بحرین کا باشندہ تھا، یہاں اسلام کا اثر بہت پہلے پہنچ چکا تھا، سب ہے پہلے اس قبیلہ ہے تیرہ آ دمی ہے جیس یا اس سے آگے پیچھے زمانہ میں خدمت نبوی سکا پہنچ کے اتفا، سب ہوئے۔ آخضرت سکا پینچ نے بوجھا:''تم کون لوگ ہو؟''عرض کی، یا رسول اللہ! ہم خاندان ربیعہ سے ہیں، فرمایا: ''صر حبا لا خز ایا و لاندامی '' پھران لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمارا ملک بہت دور ہے (بحرین) اور نج میں کفار مصر کی آبادیاں ہیں، ہم اشہر حرم کے سوااور مہینوں میں نہیں آگئے، چندا لیمی با تیں تلقین فرما ہے جن پر ہمیشہ کمل کریں، اور اپنے اہل وطن کو بھی ان کی تعلیم دیں، ارشاد ہوا کہ ہیں تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ خدا کو ایک جانو، نماز پڑھو، روزہ رکھواور ٹمس دواور چار چیز وں ہے منع کرتا ہوں، دباء جانتم، نقیر، مزفت۔

دُباء ، منتم ، نقیر ، مزدنت ، یہ عرب میں چارتم کے برتن ہوتے تھے، جن میں رکھ کرشراب بنائی جاتی تھی ، آنخضرت مَثَّاتِیْنِم کی عادت شریف یہ جاری تھی کہ جس قبیلہ میں جومخصوص عیوب ہوتے تھے، ان کے پندو موعظت میں انہیں کاخصوصیت کے ساتھ ذکر فرماتے تھے، لوگوں کو تعجب تھا کہ حضور مَثَّاتِیْنِم نے ان ظروف کا

<sup>🏶</sup> زرقانی، ج٤، ص:٩٥ـ 🌣 ابن هشام وفد كندة، ج٢، ص:٣٧٨ـ 🏶 اصابه، جز اؤل، ص:١٥ـ

کیوں مخصوص طور سے ذکر فر مایا، چنانچے انہوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ! نقیر کے متعلق آپ کو کیا معلوم ہے؟ ارشاد فر مایا:'' ہاں تھجور کی موٹی لکڑی کواندر سے کھود کرتم اس میں پانی ڈالتے ہوجب ابال کم ہوجا تا ہے تو اُس کو پی کرا پنے بھائیوں پرتلوار چلاتے ہو۔''اتفاق یہ کہوفد میں ایک صاحب ایسے تھے جن پریمی واقعہ گزراتھا، اُن کی پیشانی پرتلوار کا داغ بھی تھا، اور اس کو وہ شرم سے چھپاتے تھے۔ ﷺ

بعض روایتوں میں ہے کہ عبدالقیس نے خود ہو چھا کہ یا رسول الله سَلَّاتِیَّام اہم کو کیا پینا جا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان جاروں چیزوں کا ذکر فر مایا۔ 🗱

بنوعامر سافه

بنوعامر الله کافتبله عرب کے مشہور قبیلہ قیس بن عیلان کی شاخ تھا، بنوعامر میں اس وقت تین رئیس تھے، عامر بن طفیل ،اربد بن قیس اور جبار بن سلمی ۔ عامر اور اربد صرف حصول جاہ کے خواہاں تھے، یہ عامر وہی شخص تھا جواس سے پہلے متعدد فتنوں کا باعث ہو چکا تھا اور اس وقت بھی شرکی نیت سے آیا تھا، جبار اور قبیلہ کے عام لوگ البدة خلوص قلب سے صدافت کے طالب تھے۔

عامر مدید بینی کرخاندان سلول کی ایک خاتون کامہمان ہوا، جبار اور مشہور صحابی کعب بن مالک بڑائٹیؤ میں پہلے کے مراسم تھے، اس لئے وہ تیرہ آ دمیول کے ساتھ انہیں کے گھر مہمان اُتر ہاورای تقریب سے کعب بڑائٹیؤ میں ان کو لے کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بنوعامر نے سلسلہ کلام میں آنخضرت سُل تیؤ ہم سے خطاب کر کے کہا ''انہوں ''انہوں سینڈ نا۔ ''حضور سُل تیؤ ہم ہمارے آتا ہیں' آپ سَل تیؤ ہم نے فرمایا: "السید الله"''آتا قاضدا ہے' انہوں نے پھرع ش کی جھنور سُل تیؤ ہم میں سب سے افضل اور سب سے بڑھر کرفیاض ہیں، ارشاد ہوا، بات بولوتو اس کا کیا ظرب کہ شیطان تم کو بنکا نہ لے جائے یعنی پر تکلف اور تملق بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اللہ کا کا طرب کہ شیطان تم کو بنکا نہ لے جائے یعنی پر تکلف اور تملق بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اللہ

عامر بن طفیل نے کہا،' دمجمد مثانی آیا ہیں بیں ہیں،اہلِ بادید پرتم حکومت کرو،اورشہرمیرے قبضہ میں ہوں،اہلِ بادید پرتم حکومت کرو،اورشہرمیرے قبضہ میں ہوں،اگرینہیں تواپنے بعد مجھے پنا جائشین بنا جاؤ،اگریہ بھی منظور نہ ہوتو میں غطفان کو لے کرچڑھ آؤں گا۔'' عامر نے اربد کو یہ مجھا دیا تھا کہ میں ادھرمجمد مثل تی تھی منبوت کے غیر مرئی جاہ وجلال نے اس کی آئمیس خیرہ کردی عامر نے جو دیکھا تو اربد میں جنبش تک نہ تھی، نبوت کے غیر مرئی جاہ وجلال نے اس کی آئمیس خیرہ کردی

🥻 مشكوة، باب المفاخرة بحواله ابو داود، كتاب الادب، باب في كراهية التماد، ح: ٤٨٠٦\_

صحیح بخاری، کتاب الایسان، باب اداء الخمس سن الایسان: ۵۷،۵۳ و صحیح مسلم باب الایسان، باب الایسان، باب الایسان، باب الایسان: ۱۲،۵ تا ۱۲۰ تا ۲۰۰۰ (فتیر کے معلق سوال کاؤکر بخاری کے بجائے مسلم بی میں ہے)" فن "

ا مسلم اورد گیرکت صحاح میں عبدالقیس کے ای وفد کا ذکر ہے، ابن منده ودولا بی وغیرہ نے اس قبیلہ کے ایک اور وفد کا ذکر کیا ہے جس میں ۴۰۰ وی شریک ہے ایس ایم ۱۲۹؛ وار الطباعة مصر: جس میں ۴۰۰ وی شریک ہے اس بناپر علامہ قسطلانی نے اس قبیلہ کے دووفد قرار دیے میں (ارشاد الساری، جا، جس ۱۲۹؛ وار الطباعة مصر: ۱۲۸هه کی ۱۲۸هه کی کہ استان کی ہے۔ (ج۱۸ میں بعینہ بھی تحقیق کی ہے (ج۸ میں ۲۷) کیکن کتاب الایمان کی شرح میں دونوں روایتوں کو ایک ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (ج۱ میں ۱۲۱)

المنافرة النبي المرك الم

تھیں، دونوں اٹھ کر چلے آئے، آنخضرت مَنْ النَّائِمَ نے فرمایا: ''خدایا ان کے شرسے بچانا۔'' عامر کو طاعون ہو گیا۔ گیا۔ عرب میں صاحب فراش ہونا شرم کی بات تھی، عامر نے کہا: مجھے گھوڑ سے پر بٹھادو، گھوڑ سے پر بٹھادیا گیااور اس پراس نے دم توڑا۔ جبار اور عام اشخاص ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر دار السلام سے واپس آئے۔ اللہ محمیر وغیرہ کی سفارت

حمیر میں مستقل سلطنت نہیں رہی تھی ،سلاطین حمیر کی اولا دنے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں اور برائے نام بادشاہ کہلاتے تھے عربی میں ان کالقب قبل تھا، یہ لوگ خودنہیں آئے لیکن قاصد بھیج کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے۔

ای زمانه میں بہرا، بنو بکا وغیرہ کی سفارتیں بھی آئیں 🕊

المعان المعان المعان ورقائی ماخوذ میں، عامر کی تقریراوراس کی موت کا واقعہ صحبے بخاری ، کتاب المعازی ، باب غزوه الرجیع ، ۲۰۹۱ میں ندکورے۔

<sup>🤹</sup> تاريخ طبري، ج٤، ص:١٧٢٠، واقعات <u>٩</u> عـــ



# تاسيسِ حكومتِ الهي استخلاف في الارض

﴿ لَيَسْتَغُلِفَتَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَّا السَّغُلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٢٤/ النور:٥٥)

(تیرہ اللہ وتارراتوں کے بعد سپیرہ صبح نمودار ہوتا ہے۔ گھنگھور گھٹا ئیں جب حیث جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیا گستری کرتا ہے۔ دنیا گناہ گاریوں اور ظلم وستم کی تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتا صبح سعادت نظمور کیا، اور حق وصدافت کا آفتاب پر تو آفکن ہوا، عرب جس طرح ایک خداکو پو جنے لگا تھا اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔

خدائے یاک نے دعدہ فرمایا تھا:

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصّلِحٰتِ لَيَسْتَغَلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَهَا اسْتَغْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ " وَلَيُمُكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَطْى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمُنًا " يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِنْ شَيْئًا " ﴾ (٢٤/ النور ٥٥٠)

''خدانے تم میں سے ایمانداروں اور نیکوکاروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شبہ زمین میں اپنی خلافت اس طرح کے گزشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی اور ان کے اس فدہب کو جس کو اس نے ان کے لیے پیند کیا تھا، یقینا قوت بخشے گا اور ان کی ہے امنی کو امن کے امن کو میراشر یک ندہنا کمیں۔''

حکومتِ اللی واسخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لواز منہیں ، لیکن جب دعوتِ اللی سیاست مکلی کی دیواروں سے آ کر نگراتی ہے ، یا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی وانتشارحال کے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے تو پیغیمرابراہیم بی وموسی علیا ہے تالب میں آ گے بڑھتا ہے اور توم وملک کونمرود و فراعنہ کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے ۔ پیغیمروں میں عیسی اور یکی علیا ہم بھی گزرے ہیں جن کو حکومت کا کوئی حصہ نہیں ملاتھا اور موسیٰ اور داؤ دوسلیمان علیظ بھی جو تو موں اور ملکول کی قسمت کے مالک تھے، لیکن محمد رسول اللہ متا الله علی علی علی علی علی علی علی اور داؤ دوسلیمان علیظ بھی جو تو موں اور ملکول کی قسمت کے مالک تھے، لیکن محمد رسول اللہ متا الله علی علی علی علی علی علی علی اور داؤ دوسلیمان علی خوداؤ دولی اللہ متا اللہ علی اور کی خوداؤ دولی اللہ متا اللہ علی اور است تصرف میں شخصی کوئی نرم بستر تھا، نہ غذائے لطیف، نہ جسم مبارک پر خلعتِ شاہانہ تھا، نہ جیب و آسٹیں میں درہم و دینار، عین اس وقت جب اس پر کسری وقیصر کا دھوکا ہوتا تھا وہ گئیم پوش ، مکہ کا میتیم اور آسان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا۔

اسلام كى حكومت كى غرض وغايت جس كوخدانے خوداپ الفاظ ميں ظاہر فر مايا ہے يتھى:

اللہ یہ پوراباب اضافہ ہے۔''س'' اللہ حضرت ابراہیم عالینلاا پے قبیلہ کے شخ تھے۔ چارسوغلاموں کی فوج ساتھ رہتی تھی۔ شام واطراف بابل کے تی بادشاہوں سے ان کولڑ ناپڑ ااور خدانے ان سے دعدہ کیا کہ ان کی اولا دکوارشِ مقدس کی حکومت عطا کرے گا۔ ( تورا قسفر تکوین اصحاح ۱۴، ۲۰، ۱۹ مطبوعہ مدرسہ آکسفورڈ ۱۸۹۰ء )

سِنينَ النَّيْنَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقْتَلُوْنَ بِأَلَّهُ مُو ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْمِهِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ إِلَّذِينَ اُخْرِجُواْ مِنْ وَكُولُا وَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ وَمَتْ وَيَالِهِمْ وَيَعْ وَالْمَوْلِ اللهُ عَنْ يَنْضُرُهُ وَيَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ يَنْصُرُهُ وَكَاللّهُ وَلَيْكُواْ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَكَاللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَكَاللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ لَكُو وَلَيْعُوا اللّهَ لَعْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَنْ يَنْصُرُهُ وَاللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ لَكُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَكُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا

ان آیوں میں بالا جمال یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتدا کیوں اور کیونکر ہوئی ؟ اسلام کی حکومت کے کیااغراض و مقاصد تھے اور استخلاف فی الارض کے کیا فرائض ہیں اور دنیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور میں ممتاز ہے؟ ان مباحث کا اصولی اور مفصل بیان کتاب کے دوسر مے حصوں میں آئے گا۔ یہاں عرب نے ظم ونسق مے متعلق عام اور جزئی باتیں بیان کرنی مقصود ہیں۔

صفحات بالاست معلوم ہو چکا ہے کہ اب تمام عرب میں امن وامان قائم ہے۔ سیاسی مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے ملک کے ہر گوشہ میں دعاق اسلام تھیلے ہوئے ہیں، قبائل دور دراز صوبوں سے بارگا و نبوت کا رخ کر رہے ہیں فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا، جورمضان ۸ھ کا واقعہ ہے، اس کے بعد آنمخضرت منگا تیکی میں فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا، جورمضان ۸ھ کا واقعہ ہے، اس کے بعد آنمخضرت منگا تیکی نے قبائل میں محصلین زکو ق کا تقرر فر مایا لیکن اصل خلافتِ اللی کے تمام اجز ااواخر واجے میں زمانہ ججة الوداع کے قریب مکمل ہوئے۔

یورپ کی نا آشانگاہ میں اگر چہ آپ منالید آپائید آپ کی زندگی کا مید دور جدید ایشیائی شاہانہ زندگی کا ایک طرب الگیز مظہر تھالیکن آشنایان حقیقت کوشہنشاہ عرب بھٹے پرانے کپڑوں میں، مدینہ کی گلیوں کے اندر غلاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوانظر آتا ہے، وہ تاج وتحت سے بے نیاز قصر والوان سے مستغنی، حاجب و دربان سے بے پروا، مال وزر سے خالی، خدم وحشم کے بغیر دلوں پر حکومت کر رہا تھا، نداس کی حکومت میں پولیس تھی، نہ براے بڑے براے انظامی دفاتر، نہ کثیر التعداد ارباب مناصب، نہ وزرائے شوری، نہ امرائے سیاست، نہ الگ

الگ حکام وقضا قاءوه ایک ہی ذات تھی جو ہر فرض وخدمت کی خود ذمہ دارتھی کیکن بایں ہمہ وہ اپنے آپ کوعام مسلمانوں سے اونٹ کے ایک بال کے برابربھی زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا، 🏶 اس کے عدل وانصاف کے آ کے فاطمہ ڈانٹنیا جگر گوشتہ نبوت اور عام مجرم برابر تھے۔ 🤁

م تحضرت مَنَا لِيُنَامِ كَي اصل بعث كا مقصد دعوت مذهب، اصلاح اخلاق، اور تزكية نفوس تها، اس ك علاوہ اور تمام فرائض محض ضمنی تھے۔اس بنا پرانتظامات ملکی آپ نے اس حد تک قائم کئے جہاں تک ملکی بدامنی کے باعث دعوت تو حید کے لیےعوائق پیش آتے تھے، تاہم پیکام بھی کچھاہم ندتھا۔

انتظام ملكي

عمر شریف اس دفت ساٹھ برس کی تھی لیکن اس عمر میں بھی اس حکومت کے تمام کام خود انجام دیتے تھے، ولا ة اورعمال كاتقررمؤذ نين اورائمه كاتعين مصلينِ زكوة وجزيه كى نامزدگى ،غيرقومول عيدمصالحت ،مسلمان قبائل میں جائیدادوں کی تقسیم ،فوجوں کی آ رائتگی ،مقد مات کا فیصلہ،قبائل کی خانہ جنگیوں کاانسداد ،وفود کے لیے تعین وظائف،اجرائے فرامین،نومسلموں کےانظامات،مسائل شرعیہ میں افتا، جرائم کے لیے اجرائے تعزیر، ملک کے بڑے بڑے سابی انتظامات،عہدہ داردں کی خبر گیری اور احتساب، دور کےصوبوں میں متعدد صحابہ ٹنی کٹین گورنراوروالی بنا کر بھیج دیے گئے تھے، کین خود مدینداوراطراف مدینہ کے فرائض آپ ملی ٹینے خود انجام دیتے تھے۔

خلافتِ الٰہی کے ان فرائض واعمال نے آپ مَلَّ اللّٰهِ کے دل ود ماغ پر جو باعظیم ڈالا ،اس نے آپ کے نظام جسمانی کو چور چور کر دیا۔ عام روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ آخر زندگی میں تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا كرتے تھے جوضعف جسماني كا اقتضا تھالىكن يەضعف جسمانى خودكس چيز كا تتيجه تھا،اس كا جواب حضرت عائشہ واللّٰ کی زبان ہے سننا چاہیے جن سے بڑھ کرآپ مٹالٹیٹا کے اعمال زندگی کا کوئی ترجمان نہیں ہوسکتا:

عن عبد اللّه بن شقيق قال سالت عائشة --- فكان يصلي قاعداً؟ قالت

حين حطمه الناسـ 🗗

"عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ والنَّفيّا ہے بوچھا کہ کیا آنحضرت مَثَّلَ اللَّهُ بيٹھ كرنماز برُ ھتے تھے،انہوں نے كہا، ہاں كين اس وقت جب لوگوں نے آ پ كو چور چور كرديا تھا۔'' امپرالعسکر ی

چھوٹے چھوٹے غزوات وسرایا کے امیر انجیش اگر چہا کابر صحابہ ڈن گٹٹی ہوتے تھے، کیل جو بڑے بڑے معرے پیش آتے تھے ان کی قیادت خود آپ مَلَاتِیْزَا بِنْفس نفیس فرماتے تھے، چنانچہ بدر،احد، خیبر، **فخ** 

🏚 ابو داود، كتاب الصلوة، باب الامام يصلي من قعود:٦٠٢ . 🍇 صحيح بخاري، كتاب الحدود، باب اقامة 🗱 ابو داود، كتاب الصلوة، باب في صلوة القاعد:٩٥٦ـ الحدود على الشريف والوضع: ٦٧٨٧ ـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النياز فالنبي المنازي المنازي

کمہ ، تبوک ، میں خود آ پ مُنَا قَیْمَ ہی امیر العسکر تھے۔اس کا مقصد صرف فوج کالڑانا اور آخری فتح وظفر حاصل کرنا نہ تھا بلکہ فوج کی عام اخلاقی اور روحانی تگرانی کرنا تھا، چنا نچہ آپ مَنَا تَنَائِمَ نے مجاہدین اسلام کی جن جزئی ہے جزئی باعتدالیوں پر گرفت فرمائی ہے وہ احادیث میں بہتصر کے فدکور ہیں اور اسلام کا قانون جنگ اسی دارو گیر کے ذرایعہ سے وجود میں آیا ہے۔

افآ

آپ کے عہد مبارک میں اگر چہ متعدد صحابہ رخی اُنتی بھی بطور خود فتوی دیتے تھے لیکن زیادہ تر آپ سَلَ اللّٰی اُلّٰ اللّٰہ اِللّٰ مَاللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ کے کہ کے لیے آپ سَلَ اللّٰہ اِللّٰہ کِلّٰہ خاص وقت مقرر نہیں فرمایا تھا۔

بلکہ چلتے پھرتے ،اشمتے بیٹھتے ،غرض جس وقت لوگ آپ سے احکام اسلام کے متعلق سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب دیتے تھے، چنا نچہ امام بخاری نے کتاب العلم میں ان فقاوی کو اس قتم کے متعدد ابواب میں تقلیم کر ویا ہے۔خلافت کا بہی فرض تھا جس کو حضرت عمر رخی لائے نے اپنے زمانہ میں نہایت ترقی دی اور اس کا ایک مستقل شعبہ قائم کردیا۔

## فصل قضايا

اگرچہ آپ منگائی کے عہد مبارک میں عہد ہ قضاۃ قائم ہو چکاتھا اور حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل ٹائی کو آپ منگائی کے عہد مبارک میں عہد ہ قضاۃ تائم مدینہ اور اس کے حوالی ومضافات کے جبل ٹائی کو آپ منگائی کو آپ منگائی و مشافات کے تمام مقد مات کا آپ خود فیصلہ کرتے تھے،اس کے لیے کسی شم کی روک ٹوک اور پابندی نہ تھی۔امام بخاری ٹیٹیائیڈ نے ایک خاص باب با ندھا ہے،جس کا عنوان یہ ہے:

> باب ماذكر ان النبي مُشَكِّمٌ لم يكن له بوّاب ـ 🎝 .

''لعِن ٱنحضرت مَنَا تَيْئِم كردوازه پردربان نه تعال''

اس بنا پر گھر کے اندر بھی آپ مُلَّاتِیْمُ اطمینان وسکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔عورتوں کے معاملات عموماز نان خانہ ہی میں پیش ہوتے تھے۔احادیث کی کتابوں میں آپ کے فیصلوں کا اتناذ خیرہ موجود ہے کہ اگران کا استقصا کیا جائے تو ایک ضخیم جلد تیار ہوجائے۔عموماً احادیث کی کتاب البیوع میں دیوانی کے مقد مات ادرکتاب القصاص والدیات وغیرہ میں فوجداری کے مقد مات مذکور ہیں۔

## توقيعات وفرامين

یہ اس قدر اہم کام تھا کہ عہد مبارک میں اگر چہ اور صیغوں کا کوئی مستقل دفتر نہیں قائم ہوا تھا تاہم توقیعات وفرامین کے لیےاس کی ابتدائی شکل قائم ہو چکی تھی ، چنانچہ اس خدمت پر حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنڈ اور آخر میں معاویہ ڈٹاٹنڈ بھی مامور ہوئے ان کے علاوہ اور دوسر سے صحابہ ڈٹاٹنڈ بھی وقتا فو قتا یہ خدمت انجام

🗱 بخاري، كتاب الاحكام، رقم الباب: ١١ـ

نِنْدَةُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللّ

ویتے تھے آپ نے سلاطین وملوک کودعوت اسلام کے جوخطوط روانہ فرمائے غیر قوموں کے ساتھ جومعاہدے کے ، مسلمان قبائل کو جواحکام بھیجے، عمال و محصلین کو جوتح بری فرامین عنایت کئے ، فوج کا جور جسٹر مرتب کرایا، بعض صحابہ خُونا مُنْتُمُ کو جوحدیثیں کھوائیں ، وہ سب اس سلسلہ میں داخل ہیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام و فرامین تح بری کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ \*

مهمان داري

منصب نبوت کے بعد آپ میں الی حیثیت تقریباً فنا ہوگئ تھی اس لیے آپ کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان کا تعلق بھی خلافی الی یا نبوت ہی کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ اس حیثیت سے ان کا مہمان داری فر ماتے تھے مہمانوں کی زیادہ تر تعداد قبول اسلام کے لیے آئی تھی جن کی مہمان داری کے لیے آپ تھی جن کی مہمان داری کے لیے آپ تھی جن کی مہمان داری کے جا سے ناص طور پر حفرت بلال (ڈاٹٹٹٹ ) کو مامور فرما دیا تھا چنا نچہ جب کوئی تگ دست مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ اس کو بر ہندتن دیکھتے تو حضرت بلال دالٹٹٹٹ کو تھم دیتے اور دہ قرض کے کراس کے کھانے اور کپڑے کا انظام کرتے جب آپ کے پاس کہیں سے بچھ مال آتا تو اس کے ذریعے سے وہ قرض ادا کیا جاتا ہے بہاں تک کہا گرکوئی شخص آپ کو ذاتی طور پر بدید ویتا تو وہ بھی اس صیغہ میں صرف کیا جو ان کی جو بھی اس عرض کے لیے آپ تمام صحابہ کوصد قد و خیرات کی ترغیب دیتے اور جور آم بر ہند مر جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ پر شخص کے بدن پر صرف ایک چا در اور گلے میں ایک کھوار بر ہند مر جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ پر شخص کے بدن پر صرف ایک چا در اور گلے میں ایک کھوار حمال تھی ۔ آپ نے ان کی پر بیثان حالی کو دیکھا تو چبرے کا رنگ بدل گیا بوراً دھرت بلال ڈاٹٹٹٹ کواذان کا جمائل تھی ۔ آپ نے ان کی پر بیثان حالی کو دیکھا تو چبرے کا رنگ بدل گیا بوراً دھرت بلال ڈاٹٹٹٹ کی ترغیب دی ۔ آپ نے ان کی پر بیثان حالی کو دیکھا تو چبرے کا رنگ بدل گیا بورا کوال کی اعانت کی ترغیب دی ۔ آپ کے ذال دیا ۔ اس سے تمام لوگوں میں اور بھی جوش پیدا ہوا تھوڑی در میں ان بے سروسا مان مہا جرین کا گیا دور کی در میں ان بے سروسا مان مہا جرین کے آگے غلدا ور کیڑے کا ڈومیر لگ گیا ۔ ان

فتح مکہ کے بعد تمام اطراف ملک سے بکثرت ملکی و ند ہی وفو د آنے لگے۔ آپ بنفس نفیس ان کی خاطر مدارات کرتے متھے اوران کے لیے حسب حاجت وظا نف اور سفر کے مصارف اوا فرماتے تھے، قبائل پراس کا بہت اچھا اثر پڑتا تھا۔ آپ اس کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وفات کے وقت آپ نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھیں ان میں ایک سے بھی تھی:

## ((اجيزوا الوفود بنحو ماكنت اجيزهم))

الـفـصل السادس في امرائه ورسله وكتابه وكتبه الخ، ج٣، ص: ٣٥٦.
 ابو داود، كتاب الخراج والامارة، باب في الامام يقبل هدايا المشركين:٣٠٥٥.
 الموادعة، باب اخراج اليهود من جزيرة العرب: ٣١٦٨.



''جس طرح میں وفو د کوعطیہ دیا کرتا تھاتم بھی ای طرح دیا کرو۔''

وفود کے حالات آ گے آتے ہیں۔

## عيادت ِمرضلٰ

مریضوں کی عیادت اوران کی تجمیز و تنفین میں شریک ہونا اگر چدا یک مذہبی فرض تھا اور مذہبی حیثیت سے اس کی ابتدائی ہوئی چنانچہ جبیز و تنفین میں شریف لائے تو یہ عام دستور ہوگیا کہ دم بزع میت کے اعز ہ آپ کواطلاع دیتے ۔ آپ میل نیڈ ان کے پاس آ کر اُن کے لیے دعائے مغفرت کرتے اللہ لیکن بعض صینیتوں سے اس کا تعلق خلافت کے ساتھ بھی ہوگیا تھا کیونکہ بعض صحابہ اس حالت میں اپنی جا کداد کو وقف یاصد قد کرنا چاہتے تھے اور آنخضرت مُناکینی موقع پران کا صحیح طریقہ بتاتے تھے ۔ جن لوگوں پرقرض وقف یاصد قد کرنا چاہتے میں ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اس لیے اُن کے ورث یا دوسرے صحابہ کو مجبوراً یہ قرض ادا کرنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح بعض معاملات و نزاعات کا فیصلہ ہوجاتا تھا، چنا نچہ احادیث میں اس قسم کی متعدد مثالیس موجود ہیں ۔

#### اختساب

تدنِ اسلام کے دورِ ترقی میں محکمہ احتساب ایک مستقل محکمہ خابہ یہ بہتا ہ توم کے اخلاق وعادات، بیج وشراء، اور معاملاتِ دادوستد کی نگرانی کرتا تھالیکن آنخضرت منا شیخ کے عہد مبارک میں محکمہ قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ خود ہی آپ اس فرض کو اوا فرماتے تھے۔ ہر خص کے جزئیاتِ اخلاق اور فرائضِ نذہبی کے متعلق آپ وقافو قنادار و گیر فرماتے رہتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابلِ اصلاح تھی اور مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی آپ نے ان اصلاحات کو جاری کردیا، کیکن تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کرانا صیغہ احتساب سے تعلق رکھتا تھا چنا نچے آپ نہایت بختی کے ساتھ ان معاملات کی نگرانی فرماتے تھے اور تمام لوگوں سے ان پر عمل کرانا حینہ احتساب سے تعلق رکھتا تھا چنا نچہ آپ نہیں آتے تھے ان کور نائیں دلاتے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھے ان کور نائیں دلاتے تھے احتے جناری کتاب البیوع میں ہے:

لقد رأيت الناس في عهد النبي الله المنه الله يتناعون جزافًا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم.

'' حضرت عبدالله بن عمر والخان سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت مَنَا اَلَّهُمَ کے عبد میں دیکھا کہ جولوگ تخیینا غلہ خریدتے متھان کواس بات پرسزادی جاتی تھی کہ ایپ گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کوخوداس جگہ جن ڈالیس جہاں اس کوخریدا تھا۔''

🆚 مسند احمد، ج۳، ص: ٦٦\_ 🌣 صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب من رای اذا اشتری طعاما جزافا: ۲۱۳۷\_

مجھی بھی تحقیق حال کے لیے آپ منافیہ خود بازارتشریف لے جاتے، ایک بارآپ بازار میں گررے تو غلہ کا ایک انبار نظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالاتو نمی محسوس ہوئی۔ دوکا ندارے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ'' پھراس کواو پر کیوں نہیں کرلیا، تا کہ برخض کو نظر آئے جولوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔''

اصلاح بين الناس

اسلام تمام ونیا کے تفرقوں کوعمو ما اور عرب کے اختلافات کوخصوصا منانے کے لیے آیا تھا اس بنا پر آخفرت منافیظ نے اس کوا پنا ایک ضروری فرض قرار دیا تھا اور جب آپ کواس تسم کے منازعات کی خبر ہوتی تھی، تو آپ اصلاح کو تمام مذہبی فرائض پر مقدم رکھتے تھے، چنا نچا یک بار قبیلہ بنوعمرو بن عوف کے چند اشخاص کے درمیان نزاع پیدا ہوئی، آپ کومعلوم ہوا تو چند صحابہ کے ساتھ ان میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کواس معاملہ میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت آگیا، حضرت بلال ڈائٹنڈ نے اذان دی، لکین اذان کے بعد بھی آپ تشریف نہیں لائے تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد انہوں نے حضرت الو بکر ڈائٹنڈ کو امام بنا کر نماز شروع کر دی آپ ای حالت میں تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں جا المام بنا کر نماز شروع کردی آپ ای حالت میں تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں جا تالیاں بجانی شروع کیس تو انہوں نے بیچھے مؤکر دیکھا کہ آئے خضرت منافیظ کو سے ہیں۔ آپ نے اگر چہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے ہوئے اور ہوئے۔ ا

آیک باراہل قبائے درمیان نزاع قائم ہوئی اورنوبت یہاں تک پیچی کہلوگوں نے باہم سنگ اندازی کی۔ آنخضرت سَائِیْتُوَاُم کوخبر ہوئی تو آپ صحابہ ڈٹائیڈا کے ساتھ مصالحت کرانے کی غرض سے تشریف لے گئے اللہ

<sup>🐞</sup> صديح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي عُفيَّةً من غشنا فليس منا: ٢٨٤ . 🔅 بخارى، كتاب الاحكام، باب هدايا العمال:٧١٧٤ \_ . ♦ بخارى، كتاب الصلح، باب ما جاء في اصلاح بين الناس:٢٦٩٠\_

<sup>🇱</sup> بخاري، كتاب الصلح، باب قول الامام لاصحابه: اذهبوا بنانصلح: ٢٦٩٣\_



(بید دونوں واقعات گوامام بخاری نے الگ لکھے ہیں، کیکن شراح حدیث کی تحقیق میں بیا یک ہی واقعہ کے دو جھے ہیں) بخاری کی دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ مٹائٹیٹ آئی دور پیدل گئے تھے۔

سے ہیں ؟ بحاری ن دوسری روابیوں یں ہے لہا پ طی پیزم ای دور پیدن سے تھے۔ ابن افی حدر د پر حضرت کعیب بن ما لک رٹائٹنڈ کا پچھ قرض تھاانہوں نے مسجد میں تقاضا کیا،حدر دقرض کا

ایک حصد معاف کرانا چاہتے تھے لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوتے تھے، بات زیادہ بڑھی اور شور وغل ہوا تو آپ گھر کے اندر سے نکل آئے اور کعب ڈلٹنٹو کو پکارا ، کعب ڈلٹنٹو نے لبیک کہا تو آپ نے فرمایا کہ' نصف معاف کر دو۔''وہ راضی ہو گئے تو آپ مُلٹیو کی خدر دسے کہا کہ'' جاؤاور بقیہ حصدادا کردو۔'' اس مسم کے سینکڑوں جزئی واقعات روزانہ پیش آیا کرتے تھے۔

مدینہ میں اور مدینہ سے باہر دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے اکابر صحابہ خوائنڈ اور ارباب استعداد کو مختلف عہدوں پر نصب فر مایا۔ کتابت وحی، نامہ و بیام، اجرائے احکام وفرامین کے لیے سب سے پہلی ضرورت عہد ہُ انشا اور کتابت کی تھی ، اسلام سے پہلی عرب میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھالیکن اسلام عرب کے لیے رحمتوں کا جوخز اندلایا تھا، اس میں ایک بیہ شے بھی تھی۔ اسیر ان بدر میں نا دار لوگوں کا فد بیصر ف بی قرار دیا گیا کہ دو مدینہ کے بچوں کو کھنا سکھا دیں۔ ایک حضرت زید بن ثابت وٹی تھے جن کے متعلق کتابت وحی کی مقدس خدمت تھی، اس طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ ابوداؤدکی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ مختالنظ کو جو تعلیم دی جاتی تھی میں کا بیت کی تعلیم بھی تھی۔ تھا

كثاب

عہدہ قضا گویا آنخضرت منافیۃ کے جن میں شرصیل بن حسند کندی بڑا ہے۔ ہم میں بڑے ہم معتاز ہوئے۔ یہ ہارت خدمت پر مامور کئے گئے۔ جن میں شرصیل بن حسند کندی بڑا تھا ہے۔ ہم مالاسلام تھے، مکد میں انہی نے سب سے پہلے کتابت وی کا فرض انجام دیا۔ قریش میں سب سے پہلے کتابت وی کا فرض انجام دیا۔ قریش میں سب سے پہلے کا تب عبداللہ بن الی سرح بڑالٹھ تھے، مدینہ میں اس کی اولیت کا شرف حضرت الی بن کعب بڑالٹھ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس بن شاس، حضرت خطلہ بن الربئ الاسدی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت معاویہ بن الی سفیان، حضرت زید بن العاص، حضرت علاء بن حضرت میں اس منصب پر مامور ہوئے۔ اگر چہتمام بزرگول کو بھی بی خدمت اداکر نی تاب بڑتی تھی، چنا نچے سکھا تھا، امرا اور سلاطین کے نام خطوط برتی تھی، چنا نچے سکھا تھا، امرا اور سلاطین کے نام خطوط حضرت عامر بن فہیرہ ورشافی کی تھے اور امرائے عمان کے نام آپ نے جو مکتو ب بھیجا تھا وہ حضرت ابی بن

<sup>🕻</sup> بخارى، كتاب الصلح، باب الصلح بالدين والعين: ١٧١٠ - 🥸 مسند امام احمد، ج١، ص: ٢٤٧٠

<sup>🤀</sup> ابو داود، كتاب الاجارة، باب في كسب المعلم: ٣٤١٦\_



کعب طالفیڈ کا لکھا تھا۔قطن بن حارثہ کو جو خط بارگا ہ نبوت سے بھیجا گیا تھا وہ حضرت ثابت بن قیس طالفیڈ نے لکھا تھا کی سے مطرت ڈائٹنڈ کے متعلق تھی اور صحابہ کے گروہ میں ان کا نام اسی حیثیت سے زیادہ نمایاں ہے۔ ا

حصرت زید بن ثابت رٹائنٹڈ نے آنخصرت مُٹائٹڈ کے ارشاد سے ان تمام بزرگوں پر ایک خاص امتیاز حاص امتیاز حاص امتیاز حاص امتیاز حاصل کیا کہ عبرانی زبان سکھی جس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ مدینہ میں آنخصرت مُٹائٹڈ کو کوزیادہ تر بہود سے تعلق رہتا تھا جن کی ندہبی زبان عبرانی تھی۔اس بنا پر آپ نے حضرت زید بن ثابت رٹائٹڈ کوعبرانی زبان سکھنے کا تھم دیا،اورانہوں نے بندرہ دن میں اس میں مہارت حاصل کرلی۔

#### حكام اورولاة

فصل قضایا، اقامتِ عدل، بسطِ امن، رفعِ نزاع کے لیے متعدد ولا ق حکام کی ضرورت تھی، اس غرض سے آپ مثل فی ایک عاموں کی سے آپ مثل فی ایک اندیک کا موالی مقرر فرمادیا، چنانچہ ان کے ناموں کی تفصیل حسب ذیل ہے: ﷺ

|                                                                                            | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| بہرام گور کے خاندان سے تھے اور سلاطین تجم میں سب سے پہلے مشرف بداسلام ہوئے                 | بإذان بن ساسان مثالثيثة                       |
| اس کے بعد آنحضرت مُنَا تَیْزَم نے ان کو یمن کا والی مقرر فرماویا۔                          |                                               |
| باذان بن ساسان وللفيز كے بعد آنخضرت طَالِيَّةِ بَلِم نِهِ ان كوصنعاء كا دالى مقرر فر مايا- | شهربن باذ ان مثلتفة                           |
| شہر بن باذ ان دلائنہ مارے گئے وان کے بعد آپ سُؤائی کے ان کوصنعاء کا عامل مقرر فرمایا۔      | خالد بن سعيد بن                               |
|                                                                                            | العاص خالتنهٔ                                 |
| آپ نے ان کو کندہ وصدف کا والی مقرر فرمایا تھا لیکن وہ اہمی روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ        | مهاجر بن امية الخزومي والنينة                 |
| آپ مَنْ الْيَنْ أَسِ القَالَ فِر ما يا                                                     |                                               |
| حضر موت کے دالی تھے۔                                                                       | زياد بن لبيدالا نصاري <sup>طالغيز</sup>       |
| ز بید،عدن، زمعد، وغیرہ کے والی متھے۔                                                       | ابوموسى اشعرى طالفنة                          |
| والى جند_                                                                                  | معاذبن جبل طالفذ                              |
| والى نجران ـ                                                                               | عمر و بن حز م طالفذ؛                          |
| والى تياب                                                                                  | يزيد بن البي سفيان خالفة؛                     |
| وانی مکه ب                                                                                 | عتاب بن اسيد طالنيا                           |
| متولی اشا ب بیمن به                                                                        | على بن ابي طالب منالتيز،                      |
| والى عمال ب                                                                                | عمرو بن العاص وللفئه                          |

<sup>🗱</sup> ان بزرگوں کے نام اور تفصیلی حالات زر قانبی ، ج۳، ص: ۳۷۳ میں ندکور ہیں۔

<sup>🏘</sup> دیکھو زرقانی، ج۳، ص: ٤٣٣ وما بعد۔



ان ولا ق یعنی گورنروں کا تقر رملک کی وسعت اور ضروریات کے لحاظ ہے ہوتا تھا، آنخضرت منگینیا کم کے عہد مبارک میں عرب کے جو حصے اسلام کے زیراثر آئے ان میں یمن سب سے زیادہ وسیع اور متمدن تھا اور مدت تک ایک با قاعدہ سلطنت کے زیر سابیدہ چکا تھا اس بنا پر آنخضرت منگینی نے اس کو پانچ حصوں میں منقسم فر مایا اور ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ گور نمقر رفر مائے ۔ خالد بن سعید وٹائٹی کو صنعاء پر، مہاجر بن ابی امید وٹائٹی کو کندہ پر، زیاد بن لبید وٹائٹی کو حضر موت پر معاذ بن جبل وٹائٹی کو جند، پر ابوموسی اشعری ٹائٹی کو نیو نہیں در ابوموسی اشعری ٹائٹی کو کندہ پر، زیاد بن لبید وٹائٹی کو حضر موت پر معاذ بن جبل وٹائٹی کو جند، پر ابوموسی اشعری ٹائٹی کو نہیں زمید، نیادہ وسے اس کی بیادہ کو کا تھا کہ کہ کا تعالیٰ کا کا تعالیٰ کے کا تعالیٰ کا کہ کا کا کہ کا تعالیٰ کا کہ کا کہ کا کہ کا تعالیٰ کا کہ کا تعالیٰ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کے کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا ک

عموماً جب کسی مہاجر کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے توای کے ساتھ ایک انصاری کا تقرر بھی فرماتے سے مقدم فرض اشاعت سے ۔ ﷺ مکی انتظام فصل مقدمات اور تحصیل خراج وغیرہ کے علاوہ ان عمال کا سب سے مقدم فرض اشاعت اسلام اور سنن و فرائض کی تعلیم تھی اس لحاظ سے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یہ لوگ حاکم ملک اور والی صوبہ و نے کے ساتھ مبلغ دین اور معلم اخلاق کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ استیعاب، تذکرہ معاذین جبل ڈائٹوئو میں ہے۔ و بعثه رسول الله منظیق تھی اللہ عالمی المجند من الیمن یعلم الناس القرآن و شرائع الاسلام و یقضی بینهم و جعل الیہ قبض الصدقات من العمال الذین بالیمن۔ الله سلام ویقضی بینهم و جعل الیہ قبض الصدقات من العمال الذین بالیمن۔ اللہ قرآن اور شرائع ان کو میں اور جو عمال یمن میں سے ان کے صدقات کے جمع کرنے قرآن اور شرائع اسلام کی تعلیم ویں اور جو عمال یمن میں سے ان کے صدقات کے جمع کرنے کی خدمت بھی ان کے معلق تھی۔ ''

چنانچہ جب بیلوگ روانہ ہوتے تھے تو آنخضرت مَنَّا تَنْظِمُ ان فرائض کی تعیین فرما دیتے تھے۔معاذین جبل طِلْنُطُنُهُ کورواندفر مایا توبیوصیت کی:

((انك تأتى قوما من اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوت فى اليوم والليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة اموالهم تؤخذ من اغنياء هم وترد الى فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب)) على "تم الل كتاب كياس جات مو يها ان كوكلم "وحيدى دعوت دو، الروه اس كوتول كرليس وان كوتا كرفدان في الروه الكوتي مان كريس الله عندان ورات اوردن مين ان برياني نمازي فرض كى بين، الروه الكوتي مان

<sup>🗱</sup> استيعاب تذكرة معاذ بن جبل، جزء اول، ص: ٢٤٦ دائرة المعارف حيدرآباد: ١٣١٨ هـ.

<sup>🕸</sup> مسند ابن حنبل، ج٥، ص: ١٨٦ - 🚯 استيعاب ابن عبدالبر، جزء اول، ص:٢٤٦ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، كتاب الزكوة، باب ماجاء في كراهية اخذ خيار المال في الصدقة: ٦٢٥ــ

لیں تو ان کو بتاؤ کہ خدانے ان پرصدقہ فرض کیا ہے جوان کے امراہے لے کران کے غربا پر تقسیم کر دیا جائے گااگر وہ اس کو بھی تسلیم کرلیں تو ان کے بہترین مال سے احتر از کرنا اور مظلوم کی بددِ عاہے بچنا کیوں کہ اس میں اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہے۔'

ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت بحرعکمی ، وسعت نظراوراجتها دکی تھی ،اس بنا پرآپ ان لوگوں کے تیم علمی اور طرزعمل کا امتحان لیتے تھے ، چنا نچہ جب حضرت معاذر ڈٹائٹنڈ کوروانہ فر مایا تو پہلے ان کی اجتہادی قابلیت کے متعلق اطمینان فر مالیا۔ ترندی میں ہے :

''رسول الله من الينظم نے جب معاذبن جبل والفئ کو یمن کی طرف بھیجا تو فر مایا:''کس چیز سے مقد مات کا فیصلہ کرو گے۔''انہوں نے کہا: قرآن مجید سے ۔ آپ منافی آئے کے نے فر مایا:''اگراس میں وہ فیصلہ تم کو نہ ملے۔''انہوں نے کہا: احادیث سے پھرآپ نے فر مایا:''اگراحادیث میں بھی اس کے متعلق ہدایت نہ ملے؟''تو انہوں نے کہا: میں اپنی رائے سے اجتہاد کردں گا۔اس میں آپ سے منافی کے رسول کو اس چیز کی برآپ سے منافی کے رسول کو اس چیز کی برآپ سے منافی کے رسول کو اس چیز کی بھرآپ کے رسول کو اس چیز کی

((يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا))ـ 🕸

تو فیق دی جس کوخو داس کارسول محبوب رکھتا ہے۔''

''آسانی پیدا کرنا، دشواری نه پیدا کرنالوگول کو بشارت دینا اوران کو دحشت زده نه کرنا بایم اتفاق رکهنا اوراختلاف نه کرنا''

اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو معاذین جبل ڈلٹنٹڈ جب رکاب میں پاؤں ڈال بچکے توان سے خاص طور پر بید الفاظ فرمائے:

#### ((احسن خلقك للنّاس)) - 🗗

البند الراى فى القضاء: ٣٥٩٢؛ مسند احمد، ج٥، ص: ٢٣٦، ٢٣٦، ١٣٢٧ و القضاء، باب المجهاد، المجهاد، ويقضاء المجهاد، ويقال المجهد المجال المجهد المجال المجهد المجال المجال



اگرییاصول صحیح ہے کہ کوئی حکومت کتنی ہی رخم دل کیوں نہ ہولیکن ابتدا میں جب وہ کسی ملک کواپنے قبضہ

اقتدار میں لاتی ہے تو سرکش لوگوں کے مطبع کرنے کے لیے اس کو مجبور اسختیاں کرنی پڑتی ہیں، تو عرب سب
عزیادہ اس کا آئی ہے تو سرکش لوگوں کے مطبع کرنے کے لیے اس کو مجبور اسختیاں کرنی پڑتی ہیں، تو عرب سب
عزیادہ اس کا مستحق تھا، لیکن آنخضرت مثالیً پڑم کی اسی مقد س تعلیم کا مینتیج تھا کہ ریکستانِ عرب کا ایک ذرہ بھی
ولا قریکے مظالم کے سنگ گرال سے ندد با یہ اس تک کہ اخیر زمانہ میں جب صحابہ بڑی گئی ممال حکومت کے مظالم کو
دیکھتے تھے تو ان کو سخت استحباب ہوتا تھا اور وہ آنخضرت مثالیً پڑم کی تعلقینات کے ذریعہ سے ان کورو کتے تھے
چنانچہ ایک بارہشام بن حکیم بن حزام نے دیکھا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ سیختی کی جا
نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی: لوگوں نے کہا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ سیختی کی جا
رہی ہے۔ انہوں نے بہن کر کہا:

اشهد لسمعت رسول الله الله يقول: ((ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)).

'''میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مثاقیقی کو پیر کہتے سنا ہے کہ خداان لوگوں کوعذا ب دے گا جولوگوں کو دنیا میں عذا ب دیتے ہیں۔''

محصلين زكوة وجزبير

عرب کا خلوص اور جوش ایمان اگر چه خوداُن کوصد قد وزکو ق کے اداکر نے پر آ مادہ کر دیا تھا چنا نچا سلام لا نے کے ساتھ ہی ہر قبیلہ اپنی قوم کا صدقہ آ تخضرت منگا قبیلاً کی خدمت میں خود پیش کرتا اور آپ منگا تیلاً کی دعا سے برکت اندوز ہوتا تھا، لیکن ایک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت کے لیے بیطریقہ کافی نہ تھا اس لیے ولا ق کے علاوہ کیم محرم 9 ھو کو آنحضرت منگا تیلاً نے صدقہ وزکو ق کے وصول کرنے کے لیے ہر قبیلہ کے لیے الگ الگر مصلین مقرر فرمائے جو قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے زکو قاور خراج وصول کرے آپ کی خدمت مبارک الگر مصلین مقرر فرمائے جو قبائل کا دورہ کر نے اپنے اپنے قبیلوں کے مصل ہوتے تھے اور احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمومان کا تقرر وقتی ہوتا تھا۔

بہرحال آپ نے اس فرض کی انجام دہی کے لیے حسب ذیل اشخاص کومختلف قبائل اور شہروں میں معین فرمایا:

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: ٦٦٥٨\_

الم الم الم الم الم الم الم المن سعد، جزء ثانى، قسم اول، ذكر مغازى، ص:١١٥ مين ندكور بين عرفاروق جميه اور المجميد اور المجميده بن جراح كافركت المن المتعلق المحام: ١١٥٧ المجميده بن جراح كافركت كتاب الاحكام: ١١٥٤ الموحدة المن الاتبياكا فريم كتاب الاحكام: ١٥٨٤ مين جد اوربعض كاابو داود، كتاب المخراج، مين جد المحميد المحمد المح

| 462       | 0 350                        |              | سِنيةُ وَالنَّبِينَ اللَّهُ النَّبِينَ اللَّهُ النَّبِينَ اللَّهُ النَّبِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ |
|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقام تقرر | نام                          | مقام تقرر    | نام                                                                                                      |
| بنوليث    | ابوجهم بن حذيفه رهافيذ       | یطے دبنی اسد | عدى بن حاتم طالغية                                                                                       |
| بنوبذيم   | ایک م <b>ن</b> ر می طالغذ    | بنىعمرو      | صفوان بن صفوان رالنفرة                                                                                   |
| شهرمدينه  | عمر فاروق والتنيئة           | بنوحظله      | ما لك بن نويره طالفنا                                                                                    |
| شهرنجران  | ابوعبيده بن جراح خالفنه      | غفارواسلم    | بريده بن حصيب الاسلمي شافغة                                                                              |
| شهرخيبر   | عبدالله بن رواحه والفذ       | سليم ومزينه  | عباد بن بشرالاشهلي ﴿النَّهُ                                                                              |
| حضرموت    | زيا دبن لبيد رضافة           | جهيبة.       | رافع بن مكيث جهني ذالغذ                                                                                  |
| صوبه يمن  | ابوموسى اشعرى خالفة          | بؤسعد        | زبرقان بن بدر شائفذ                                                                                      |
| صوبه يمن  | خالد طالغهُ،                 | //           | قبيل بن عاصم طالغيز                                                                                      |
| بخرين     | ابان بن سعيد خالفيز          | بنوفزاره     | عمرو بن عاص شابقية                                                                                       |
| مخصيل خمس | محميه بن جزءالزبيدي والتونة  | بنوكلاب      | ضحاك بن سفيان كلا بي طالغذ                                                                               |
| ۽ لا      | عمرو بن سعيد بن العاص طالنين | بنوكعب       | بسر بن سفيان كلاني وخالفته                                                                               |
| بوقميم    | عيدينه بن حصن فزاري والفيظ   | بنوذ بيان    | عبدالله بن الكتبيه خالفنة                                                                                |
|           |                              |              | * 1 2                                                                                                    |

ان تصلین کے تقرر میں آپ منافقیام حسب ذیل امور کی پابندی فرماتے تھے :

ان کوایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں برتصری بتایا جاتا تھا کہ س میں کے مال کی کتنی تعداد میں زکوۃ کی کیا مقدار ہے؟ چھانٹ کرمال لینے کی یاحق سے زیادہ لینے کی اجازت نتھی عام حکم تھا کہ ((ایساك و کسوائسہ اهو الهہ)) یہ ممال نہایت شدت کے ساتھ اس فرمان پڑس کرتے تھے اور اس سے سرموتجاوز جائز نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے بخوش حق سے زیاد ، دینا چاہا کیکن انہوں نے قبول نہیں کیا سوید بن غفلہ رٹائٹی کا بیان ہے کہ ہمارے پاس آنخضرت میں ٹیٹی کے محصل آیا ، میں جا کراس کے پاس بیٹھا، تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت نہیں ، چنانچہاس وقت ایک شخص ایک نہایت عمدہ کوہان داراؤئی مصل کو بیان کیا جو اور اس کی خدمت میں پیش کی ،کیکن اس نے انکار کر دیا تھا اس طرح جب ایک شخص نے ایک مصل کو بیے والی بکری دی تو اس نے کہا کہ مجھ کواس کے لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ پی

عرب کے مال و دولت کی کل کا کنات بکریوں کے رپوڑ اور اونٹوں کے گلے تک محدودتھی، جوجنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں چرتے رہتے تھے لیکن بجائے اس کے کدونیوی حکومتوں کی طرح

اصابه باب صفوان بعض صحبح مسلم، كتاب الزكوة، باب نرك استعمال آل النبي من على الصدقة على الصدقة على الصدقة على الصدقة ٢٤٨٠ يرغزوه بي صطلق مين بال نثيمت كر تحصل برمامور كيد كات تصدر طبقات ابن سعد، جزء رابع، قسم اوّل، ص ١٤٦٠ ع

<sup>🕸</sup> نسائي، كتاب الزكوة، باب الجمع بين المتفرق: ٢٤٥٩-

<sup>🗱</sup> نسائى، كتاب الزكوة باب اعطاء السيد المال: ٢٤٦٤

المسلم ا

<sup>🗱</sup> نسائى، كتاب الزكوة، باب اعطاء السيد المال: ٢٤٦٤ 🌣 فتوح البلدان، ص: ٣١\_

الله صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب تحريم هدايا العمال:٤٧٣٨ على صحاح كتاب الصدقات و كلي صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب ترك استعمال آل النبي الله الصدقة: ٢٤٨١، ٢٤٨١ على الصدقة: ٢٤٨٢، ٢٤٨١ على

گ مال کوصرف بقدر ضرورت معاوضہ ماتا تھا۔ آپ نے عام منادی فرمادی تھی کہ جو تخص ہماری مقررہ شرح سے زیادہ لے گاوہ خیانت مالی ہے ، مقدار ضرورت کی تصریح خود آپ منا اللہ نے فرمادی تھی: اللہ شرح سے زیادہ لے گاوہ خیانت مالی ہے ، مقدار ضرورت کی تصریح خود آپ منا اللہ عاملا فلیک تسب خادما فیان لہ یکن له خادم فلیک تسب خادما فیان لہ یکن له مسکن فلیک تسب مسکنا من اتب خذ غیر ذلك فهو غال ))۔

''جو تحض ہمارا عامل ہواس كوا يك ہوى كاخر ج لينا جا ہے ۔ اگر اس كے پاس نوكر نہ ہوتو نوكركا، اگر مكان نہ ہوتو گھر كا ،كين اگر كوئى اس سے زیادہ لے گاتو وہ خائن ہوگا۔''

آپ مَنْ الْقَيْمِ كَ زمانه ميں حضرت عمر فاروق طِنْ تَنْوُ كوبھى اس قتم كا معاوضه ملاتھا، چنانچەان كے عہدِ خلافت ميں جب صحابہ شِئْدَةُ نے زہدوتقدس كى بنا پرمعاوضه لينے سے انكاركيا تو انہوں نے آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَم كاسى طرزعمل سے استدلال كيا۔

قضاة

ان مناصب کے علاوہ بعض اور عبد ہے بھی سادہ طور سے قائم ہو گئے تھے مثلاً فصلِ مقد مات کا کام اگر چہزیادہ تر آپ خود انجام دیتے تھے لیکن بھی بھی آپ مُٹائٹیٹی کے حکم سے حسب ذیل صحابہ نے بھی اس فرض کو انجام دیا ہے، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، عبدالرحمٰن بن عوف، ابی بن کعب، معاذبین جبل رہی اُنڈٹن ۔

*پو*لیس

اگر چہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی باضابطہ طور پر پولیس کا محکمہ قائم نہیں ہوا اور اس کی ابتدا بنو امیہ کی سلطنت میں ہوئی ﷺ تاہم آنحضرت مَلَّ ﷺ کے عہد مبارک میں بھی اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا تھا چنا نچہ آپ کے عہد مبارک میں قیس بن سعد مُلَّ ﷺ اس خدمت کو انجام دیتے تھے اور اس غرض سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ ﷺ حالاد

مجرموں کی گردن مارنے کی خدمت حضرت زبیر ،حضرت علی ،مقداد بن الاسود ، مجمد بن مسلمیہ ، عاصم بن ثابت ،ضحاک بن سفیان کلا بی ڈنا آئیز کے سپر دھی۔ 🧱

غیر قوموں سے معاہدے

عرب میں اب کفر اور شرک کا بالکل وجود نه تھا، کہیں کہیں صرف مجوس، نصاریٰ اوریہود کی آبادیاں

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الخراج والعيء والامارة، باب ارزاق العمال: ٢٩٤٧، ٢٩٤٥ مين ووول صريتين شائل مين -

<sup>🥸</sup> فتح الباري، ج ۱۳، ص: ۱۰- 🕻 بخاري، كتاب الاحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل: ٧١٥٥-

<sup>🗱</sup> زادالمعاد ابن قيم، ج١، ص:٣٢ مطبوعه مصرـــ

النيغاليق

تھیں، ان میں سے معتد بدافراد نے گونو یا بمان سے قلوب کوروش کر لیا تھالیکن مجموعی حیثیت سے وہ اب تک تاریکی میں سے تاہم خلافتِ الہی کی ہمہ گرقوت سے وہ سرتابی نہ کر سکے جاز کے بہود یوں کے سواعرب کی تمام قو موں نے بخوشی اسلام کی اطاعت قبول کی ۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان و مال، عزت و آبر واور فدہب کی حفاظت کی تمام فرمہ داری اپنے سر لے لی اور اس کے مقابلہ میں جزیہ کی ایک خفیف رقم (یعنی ہر مستطیع ، عاقل ، بالغ مرد پرایک دینارسالانہ ) ان پر مقرر کی ، اس رقم کا نقدر و پیدی صورت میں اواہونا ضروری مستطیع ، عاقل ، بالغ مرد پرایک دینارسالانہ ) ان پر مقرر کی ، اس رقم کا نقدر و پیدی صورت میں اواہونا ضروری میں نہ تھا بلکہ عموماً جہاں جس چیز کی پیداوار ہوتی تھی یا جو چیز بنتی تھی وہی چیز جزیہ قرار پائی ۔ ﷺ غیر قو موں میں سب سے پہلے آنخضرت مُن الله تاہم نے بی دور اکار الله تاہم کے بہود یوں سے مصالحت مرائی ۔ اس وقت تک آبیت جزیہ کا زول نہیں ہوا تھا ، اس بنا پر با ہمی رضا مندی سے جوشر اکواتر ار پاگئے تھے۔ فرمائی ۔ اس وقت تک آبیت جزیہ کے اصل شرط یہ تھی کہ وہ رعایا کی حیثیت سے کام کریں گاور وہ آبید اور انصف مالکوں کواوا کریں گے۔ بی پیداوار کا نصف حصہ خود لیس گے اور نصف مالکوں کواوا کریں گے۔ بی پیداوار کا نصف حصہ خود لیس گے اور نصف مالکوں کواوا کریں گے۔ بی پیداوار کا نصف حصہ خود لیس گے اور نصف مالکوں کواوا کریں گے۔

9 ججری میں جزید کی آیت نازل ہوئی۔اس کے بعدتمام معاہدے اس کی روسے قرار پائے۔نجران کے عیسائیوں نے مدینہ میں آ کرمصالحت کی درخواست کی جس کوآپ نے منظور فر مایا۔شرا نطاطح میہ تھے کہ'' وہ مسلمانوں کوسالاند دو ہزار کپڑے دیں گے اور ان کو دوقسط میں یعنی آ دھا ماہ صفر اور آ دھا ماہ رجب میں ادا کریں گے،اگر یمن میں بھی بعناوت یا شورش ہوگی تو وہ عاریثہ تمیں زر ہیں ہمیں گھوڑ ہے،تمیں اونٹ اور تمیں تمیں عدد ہرتم کے،تھیا رویں گے،اور مسلمان ان کی واپسی کے ضامن ہوں گے،اس کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی لین دین یا بعناوت نہ کریں گے نہان کے گرجے ڈھائے جا ئیں گے نہان کے پادری زکالے جا کیں گے،نہان کوان کے فدہب سے برگشتہ کیا جائے گا۔' جا

صدودِشام میں بہت سے عیسائی اور یہودی گاؤں میں آباد تھے۔رجب و صیس غزوہ تبوک کے موقع پر دومۃ الجندل،ایلہ،مقنا، جرباء،اذرح، تبالہ اور جرش کے جوعیسائی اور یہودی زمینداراسلام نہیں لائے بلکہ جزید دینا قبول کیاان میں سے ہربالغ مرد پرایک دینارسالا نہ مقرر ہوا اور مسلمان جب اوھر ہے گزریں تو ان کی ضیافت بھی ان پر لازمی قرار دی گئی 1 ایک آسانی یہ بھی دی گئی کہ اگر نفذ نہ ادا کر سکیس تو اسی کے برابر معافری کپڑے دیا کریں گئی جو سیوں ہے بھی جزیہ کی ای شرح مقدار پر مصالحت کی گئی۔ کھ

<sup>🏚</sup> زاد المعاد ابن قيم، ج ١، فصل جزيه، ص:٣٣٧ - 🤌 زاد المعاد ابن قيم، ج١، ص:٣٣٨ـ

بخاری، کتاب المغازی، باب معاملة النبی مفتیخ اهـل خیبر: ۲۲٤۸ ومسلم، کتاب المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة: ۳۹۲۷ تا ۱۹۲۳ وابو داود، کتاب الخراج، باب ما جاء فی حکم ارض خیبر: ۳۰۰۸ وفتوح البـلدان بلاذری ذکر فدك ووادی القری و تیماء، ص:۳۳ بناب فی الخدال بلاذری ذکر قدح البلدان، بلاذری، ذکر تبوك وایلة الخ، ص:۳۳.

<sup>🥻</sup> ابوداود، كتاب الخراج، باب في اخذ الجزية: ٢٠٣٨ وتاريخ بلا ذري ذكر بحرين، ص:٨٦ـ

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الخراج، باب في اخذ الجزية من المجوس ٣٠٤٤.



### اصناف محاصل ومخارج

مختف اغراض ومصالح کی بناپراسلام میں آمدنی کے صرف پانچ ذرائع تھے غنیمت، نے ، زکو ۃ ، جزیہ ، خراج ، اول و دوم کے سوابقیہ ذرائع آمدنی سالانہ تھے ننیمت کا مال صرف فتو حات کے موقع پر آتا تھا، جن عیں قاعدہ تھا کہ رئیس فوج غنیمت کا چوتھا حصہ خود لیتا تھا، جس کو اصطلاح میں مرباع کہتے تھے، اور بقیہ جوجس کے ہاتھ لگ جاتا تھا۔ لیتا تھا، تقسیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ غزوہ کہ بدر کے بعد خدا نے غنیمت کوخودا پی ملک قرار دیا ، جس میں خس یعنی پانچواں حصہ خدا اور رسول کے نام سے حکومتِ الٰہی کے مصالح واغراض کے لیے خصوص فرمایا:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ \* قُلِ الْأَنْفَالُ بِيلُهِ وَالدَّسُولِ \* ﴾ (۸/ الانفال:۱) ''اے پینمبر!لوگ جھ سے مال غنیمت کی نسبت پوچھتے ہیں کہددے کہوہ خدااوررسول کی ملک ''

خدا اور رسول کی ملکیت ہے مقصود یہ ہے کہ وہ سپاہیوں کی شخصی ملکیت نہیں ہے بلکہ مصالح کی بنا پر صاحبِ خلافت جس طرح مناسب سمجھاس کو صرف کر سکتا ہے۔ای طرح نمس کی نسبت ارشاد ہوا ہے: ﴿ وَاعْلَمُوٓا اَلٰهُا عَیْنَهُ تُنْهُ مِیْنَ شَکْئَ عِ فَاکَ یِلْاِ خُمْسَهٔ وَلِلاَّسُوْلِ وَلِیْنِ الْقُرْلِی وَالْیَا کُھیٰ وَالْمُسْلِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ﴾ (٨/ الانفال: ١٤)

''مسلمانو!، جان لو کہتم کوجو مال غنیمت ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصد خدا، رسول، اہل قرابت اور تیبیوں اور مسکینوں کا ہے۔''

ایک دواستنائی واقعہ کے سواجس میں آنخضرت منا پیٹی نے مال غنیمت مخصوص مہاجرین کو یا مکہ کے نومسلموں کوعنایت فر مایا، ہمیشہ آپ کا بیطرزعمل رہا کہ شک بعدایک ایک حبسیا ہیوں پر برابر برابر تقسیم فر ما دیتے تھے، سواروں کو تین حصاور بیادہ کو ایک حصہ بعض روایتوں میں ہے کہ سواروں کو صرف دو حصے ملتے تھے۔ 40 میں کا بھی عموماً بہت کم حصہ ذاتی مصرف میں آتا تھا، آیت بالا میں جن ارباب استحقاق کا ذکر ہے زیادہ تران بی برصرف کردیا جاتا تھا۔

#### ز کو ۃ

صرف مسلمانوں پر فرض تھی اور وہ چار مدّ وں سے وصول ہوتی تھی۔نقد روپید، پھل اور پیدادار، مویثی، (بجز گھوڑا) اسباب تجارت ﷺ دوسودرہم چاندی، ہیں مثقال سونے اور پانچ اونٹ سے کم پرز کو ۃ نہ تھی۔ پیدادار سے جوز کو ۃ وصول کی جاتی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی مقدار ۵ وسق (۳۰۰ صاع بہ

<sup>🐞</sup> ابو داود، كتاب الخراج، باب ماجاء في حكم ارض خيبر: ٣٠١٥ بروايت ابو يعقوب بن مجمعـ

<sup>🅸</sup> ابو داود، كتاب الزكوٰة، باب العروض اذا كانت للتجارة: ١٥٦٢\_

(467) (30 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 )

سختین امام ترندی کا یا پانچ وق سے زیادہ ہو۔ سونا اور جا ندی کا جالیسوال حصد وصول کیا جاتا تھا ہمویشیوں کا نرخ زکو ہ بھی مختلف جنس کی مختلف تعداد پر مقررتھا جو حدیث اور فقد کی تمام کتابوں میں مفصل ندکور ہے۔ اراضی کی دوشمیس کی گئیں ایک وہ جس کی سیرا بی صرف بارش یا ہتے پانی سے ہوتی ہے جا اس قیم کی اراضی کی پیداوار میں دسوال حصہ (عشر) وصول ہوتا تھا ، اور جس کو آب یا شی کے ذریعہ سے سیرا ب کیا جاتا تھا ، اس میں نصف عشر یعنی ہیں وال حصہ لیا جاتا تھا ، اس میں کو گئی ذرکو ہ نہی ہیں وال حصہ لیا جاتا تھا ۔ اور میں کو کی ذرکو ہ نہی ہیں وال حصہ لیا جاتا تھا ۔

ز کو ة کے آئے مصرف سے جن کی تفصیل خو دقر آن مجید نے کر دی تھی ، نقراء، مساکین ، نومسلم ، غلام جن کو خرید کر آزاد کرانا ہے ، مقروض ، مسافر ، مساکین زکو ہ کی تخواہ ، دیگر کار خیر عموماً جہاں سے زکو ہ کی رقم وصول کی جاتی تھی ، وہیں کے متحقین پرصرف کی جاتی تھی ۔ صحابہ اس تئم کے اس قدرعادی ہو گئے تھے کہ ایک صحابی کو زیاد نے عامل بنا کر ایک مقام میں بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو زیاد نے اُن سے رقم کا مطالبہ کیا ، انہوں نے جواب میں کہا کہ آنحضرت منگا تین کے زمانہ سے جس طرح ہم کرتے آئے تھے وہی ہم نے کیا۔ علم معاذ بن جبل جی تا واپس آئے تو زکو ہ کے متعلق آنخضرت منگا تین کے فرمایا: ((و صد قد تو حد من اغنیائهم و تو د علی فقر انهم))۔

جزید غیر مسلم رعایا سے ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جاتا تھا اس کی مقدار متعین نہ تھی۔ آنخضرت منگی آئی آئے نے اپنے زمانے میں ہر منتطبع ، بالغ مرد سے ایک دیناروصول کرنے کا تھم دیا تھا ، پچے اور عور تیں اس میں داخل نہ تھیں۔ ایلہ کے جزید کی مقدار ۲۰۰۰ دینارتھی عبد نبوی میں جزید کی سب سے بردی مقدار ۶۰۰ مقدار ۶۰۰ متاریخ بن سے وصول کی جاتی تھی۔

خران غیر سلم کاشت کارول سے حق مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیداوار کا جو محصوص حصہ باہمی مصالحت سے طے ہوگیا ہواس کانام خراج ہے۔ نیبر، فدک، وادی القرئ، تیا ء وغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا، پھل یا پیداوار کے تیار ہونے گا جب وقت آتا تھا، آنخضرت خلافیا کم سی صحابی کو بھیج دیتے تھے، وہ باغوں اور کھیتوں کود کھی کر تیا جاتا تھا 4 بھیہ پر حب اور کھیتوں کود کھی کر تخیینہ لگاتے تھے۔ رفع اشتباہ کے لئے تخیینہ میں سے ثلث کم کر دیا جاتا تھا 4 بھیہ پر حب شرائط خراج وصول کیا جاتا تھا جو کھی ہیں آ دھی پیداوار پر سلم ہو گی تھی۔ جزیہ اور خراج کی رقم سیا ہیوں کی تخواہ اور جنگی مصارف میں صرف ہوتی تھی۔ تمام صحابہ رفح النظم مردرت کے وقت والنگیئر سیا ہی تھے، جو پہلے علام کر آتا، آنخضرت خلی تھی ہو کی محارف میں وقت تھے جو پہلے غلام

ترمذى، ابواب الزكوة، باب ما جاء فى صدقة الزرع والثمر والحبوب: ٦٢٧ .
 كتاب الـزكـونـة، باب العشر فيما يسقى من ماء ... .: ١٤٨٣ .
 الصدقة فيما يسقى بالانهار: ٦٣٩ .
 ايضا، باب ما جاء فى زكوة الخضراوات: ٦٣٨ .

<sup>🤃</sup> ابـو داود، كتاب الزكوة، باب في الزكاة هل تحمل من بلدالي بلد:١٦٢٥\_ . ﴿ بخارى، كتاب الزكوة، باب وجوب الزكوة: ١٣٩٥\_ ﴾ ابوداود، كتاب الزكوة، باب في الخرص: ١٦٠٥\_

المنابع المناب

جاگیریں اورا فقادہ زمینوں کی آبادی

ملکِ عرب کا اکثر حصہ ریگتانی، پھر یلا، شور اور بنجر تھا۔ جوسر سبز قطعات تھے، ان پر بیرونی قومیں ملکِ عرب کا اکثر حصہ ریگتانی، پھر یلا، شور اور بنجر تھا۔ جوسر سبز قطعات تھے، ان پر بیرونی قومیں قابض تھیں۔ بقیہ عام عرب تجارت یا لوٹ مار پر زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کی غیر مامون زندگی کاراز یہی تھا کہ وہ مستقل بیشہ ورنہ تھے۔ اس بنا پر قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ زمین کا نئے سرے سے بندوبست کیا جائے۔ تجازیمن میں غیرقوموں کے انحلا کے سبب سے یوں بھی بہت می زمینیں خالی ہوگی تھیں جن کا انتظام ضروری تھا۔

م تخضرت مَنَا يَنْفِيم نے عام طور برصحابہ فِيَالَيْمُ كُواس كى ترغيب دى-

((من احیا ارضا مَیْتة فهی له ه من احاط حائطا علی ارض فهی له))۔ اللہ در مشخص نے کی زمین کو گھر لیاوہ اس کی ملک ہے، جس شخص نے کسی زمین کو گھر لیاوہ اس کی ملک ہے، جس شخص نے کسی زمین کو گھر لیاوہ اس کی ملک ہے۔''

ترغیب عام کے ساتھ خاص خاص انظامات بھی فرمائے۔ بنونفیراور قریظہ کے خلتان اور کھیت خاص بارگاہِ نبوت کی ملک قرار پائے اور آپ سکا گئی نے اپنی طرف سے ان کومہاجرین اور بعض انسار میں تقسیم فرما و یا۔ خیبر کی زمین کچھ خالصہ رہی اور بقیہ ان مہاجرین اور انسار میں تقسیم فرما و ی جو حدید بید میں شریک تھے کین عمل یہودیوں کے ساتھ ان کا بندو بست رہا۔ پیداوار کا نصف حصدوہ خود لیتے تھے اور نصف مالکوں کواوا کرتے تھے اور جو زمینیں آبادتھیں ان کو بعض شرائط پر اصل مالک کے ہاتھ میں رہنے دیا، چنا نچے عک ، ذو خیوان اور ایلہ ، اذرح ، نجران وغیرہ میں اسی طرح معاملات طے پائے۔ افقادہ زمینیں بھی صحابہ رنگائٹی کو بطور جا گیرعطافرما ویں۔ حضرت واکل ڈاٹھئڈ کو حضر موت میں ایک قطعہ زمین عنایت فرمایا ، بلال بن حارث ڈاٹھئڈ مرنی کو قابل زراعت زمین کا ایک بہت بردا کھڑا اور کا نمیں مرحمت فرما میں ، فلاحضرت زمیر ڈاٹھئڈ کو مدینہ کے پاس اور حضرت زمیر ڈاٹھئڈ کو خیبر میں جا گیریں عرحمت فرما میں ، فلاحضرت زمیر ڈاٹھئڈ کو خیبر میں جا گیریں عطاکیں۔ بنور فاعہ کو دومۃ الجند ل کے پاس زمین عنایت کی۔

یہ جا گیریں اس فیاضی اور و تعت کے ساتھ دی جاتی تھیں کہ ہرخص حسب استطاعت ان کا انتخاب اور ان کے رقبہ کی تحدید کرسکتا تھا۔ ایک بار آپ منگائیا نے حضرت زبیر ڈنگائیا کو تھم دیا کہ جہاں تک ان کا

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الخراج، باب في قسم الفيء: ٢٩٥٣ ـ

<sup>🕏</sup> ابوداود، باب في احياء الموات: ٣٠٧٣ - 🌣 ايضًا: ٣٠٧٧ـ

<sup>🏂</sup> ابوداود، كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم ارض خيبر: ٣٠٠٦-

ابوداود، كتاب الخراج، باب في اقطاع الارضين: ٢٠٦١ تا ٣٠٦٣ـ

معردور کے دور ایس کے دور اس کی جا گیر میں داخل ہوگی، چنا نچانہوں نے گھوڑا دوڑایا۔ جب گھوڑا ایک خاص صد کی خاک درک گیا تو انہوں نے اپنا کوڑا بچینکا اور وہ جس نقطے پر گراوہ ہی ان کی جا گیرکار قبر آر پایا۔ بھ عرب کی خشک زمین میں سب سے زیادہ ضرورت چشمہ آب کی تھی، چنا نچا کی بار جب آپ نے تھم عام دیا: ((من سبق الی ما لم یسبقہ الیہ مسلم فہو له)) کا یعن ''جو شخص ایسے چشمہ پر قبضہ کر لے جس پر سی مسلمان نے تعنیٰ نہیں کیا ہے تو وہ اس کا ہے۔'' تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کراپنے اپنے چشموں کے صدود مقرر کر لیے۔ اس فیاضی کی اس قدر شہرت ہوئی کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کراپنے اپنے چشموں کے صدود مقرر کر لیے۔ اس فیاضی کی اس قدر شہرت ہوئی کہ لوگوں نے دور دور سے آ کر آنخضرت سَان این ایک کی کان کی درخواست کی ناش وع کی ، ابیض بن حمال یمن سے خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک نمک کی کان کی درخواست کی جس کو آپ سَان این کی اس کے منظور فر مالیا ، لیکن ایک صحافی نے کہا کہ آپ سَان این آپ سَان این کے اس کو جو پھھ جا گیر و الیس سے خدمت مبارک میں عطافر مایا ہے وہ پائی کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے ، چونکہ وہ ایک پبلک چیز تھی اس بنا پر آپ مَن اللّی ہونے کی اس کو والیس لے لیا۔ گ

یہ تمام فیاضیاں صرف آنہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص تھیں جن کا تعلق پبلک کے ساتھ نہیں ہوسکتا تھا لیکن جو چیزیں رفاہ عام کے کام میں آسکتیں تھیں ان کوآپ مٹا ٹیٹی نے اس قدیم حالت پر چھوڑ دیا۔ عرب کا قدیم دستور تھا کہ اپنے مویشیوں کے لیے چرا گاہیں متعین کر لیتے تھے، جن کوجی کہتے تھے، عرب میں پیلو کا درخت اونٹوں کی عام غذاتھی اور اس کے متعلق کی قتم کی روک ٹوک نہتھی انکین ابیض بن حمال ڈوٹائٹیڈ نے جب اس کواپنے جی میں داخل کرنا چاہا تو آپ مٹائٹیڈ نے فیم فرمایا ((الاحمی فی الاراك))۔ الله عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ مویشیوں کے چرانے کے لیے رؤسا اور ارباب افتد اراپنے لیے چرا گاہ مخصوص کر لیتے تھے اور وہاں کی دوسرے کوئیس آنے دیتے تھے چونکہ اس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے اس طریقہ کو بھی دوکر دیا۔

اسی طرح عرب میں ایک مقام دہنا ہے جس کے ایک طرف بحر بن وائل ڈوائٹن کا قبیلہ تھا اور دوسری طرف بخر بن وائل ڈوائٹن کا قبیلہ تھا اور دوسری طرف بنوتمیم رہتے تھے۔ حریث بن حسان ڈائٹن نے بحر بن وائل ڈوائٹن کے لیے اس زمین کی درخواست کی آپ نے فرمان لکھنے کا حکم دیا ، ا تفاق ہے اس وقت ایک تمیمیہ موجود تھی ۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ! وہ اونٹوں اور بحریوں کی چراگاہ ہے ، اور اسی کے پاس بنوتمیم کی عورتیں اور بچے رہتے ہیں۔ آپ مال اللہ ان دوسر مسلمان کا بھائی ہے ، میں۔ آپ مال ایک چشمہ اور ایک چراگاہ سب کوکافی ہوسکتا ہے۔ ") جا

ابوداود، كتاب الخراج، باب في اقطاع الارضين:٣٠٧٢ الله ابو داود، كتاب الخراج، باب في اقطاع الارضين: ٣٠٦٤ الله داود، كتاب الخراج، اقطاع الارضين: ٣٠٦٤ الله ابو داود، كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين: ٣٠٦٦ هـ ايضًا: ٣٠٠٦٠ الله المضاد ٣٠٠٠٠ المضاد المضاد



### مذهبى انتظامات

(ملک میں امن وامان قائم رکھنے کی غرض سے جوبعض ضروری ملکی انظامات سرانجام پائے تھے، ان سے زیادہ ضروری مسلمانوں کے ندہبی امور کے انظامات کا مسلم تھا۔ یہود یوں میں ندہبی فرائض کے ادا کرنے کے لیے ایک مخصوص خاندان مقرر تھا۔ اس کے علادہ کسی اورکوان خدمات کی بجا آوری کا حق حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ عیسائیوں میں گوخاندان کی شخصیص نہیں کین ان میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے ان خدمات کو اپنا حق قرار دے لیا تھا۔ ہندوؤں میں غیر برہمن کسی ندہبی خدمت کا مستحق نہیں، دنیا کی دوسری قوموں کا بھی یہی حال تھا لیکن جو شریعت محمد رسول اللہ منافیق آئے نے دنیا میں قائم کی اس میں مخصوص اشخاص، مخصوص خاندان اور مخصوص طبقہ کی حاجت نہیں، بلکہ برخض جواسلام کا کلمہ گوتھا اس رتبہ کا مستحق ہوسکتا تھا)۔ دعا ق اور مبلغین اسلام

ایک مشہور مغربی مؤرخ نے لکھا ہے کہ 'مدینہ میں آ کر اسلام نبوت کا منصب چھوڑ کر سلطنت بن گیا تھا اور اب اسلام کے معنی بجائے اس کے کہ خدا پر ایمان لایا جائے ، بیرہ گئے تھے کہ محمد مَلَّ لِیُوَبِّم کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔' ﷺ اسلام کا مقصدوہ تھا جوخدانے قرآن مجید میں بیان کیا ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا الزَّكُوةَ وَٱمَرُوْا بِالْمَعُرُوْفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُو ۗ وَاللَّهُ الرَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُو ۗ ﴾ (٢٢/ الحج: ٤١)

''وه لوگ جن کو ہم زمین میں اگر طاقت دیں تو نماز قائم کریں ، زکو ۃ دیں ، اچھی ہا توں کا تھم دیں ادر بری ہا توں ہے روکیں ۔''

اس بنا پر ہرمسلمان ، واعظ بھی ہوتا تھا اور محتسب بھی ، دائی بھی اور ماہر شریعت بھی ، یہی وجہ ہے کہ یا تو اسلام سے پہلے عرب میں اس قدر جہالت پائی جاتی تھی کہ شرفا میں لکھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا یا ایک اسلام سے پہلے عرب میں اس قدر جہالت پائی جاتی تھی کہ شرخص کو تفقہ و قد ریس کا کافی وقت نہیں مل سکتا تھا ، اس ایک گھر فقہ ، حدیث اور تفییر کا دارا انعلم بن گیا تا ہم چونکہ ہر محصا سے لیے میضروری قرار پایا کہ ہر جماعت اور ہر قبیلہ میں پھھا سے لوگ موجود رہیں جو تعلیم وارشاد کا فرض انجام دے سکیں ، اسی بنا پر قرآن مجید میں حکم آیا:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً ﴿ فَكُوْلاَ نَقُرَ مِنْ كُلِّ فِرْفَاةٍ مِنْ مُكُلِّ فِرْفَاةً مِنْ الْمِينَةُ لَلْهَا فَا لَكُوْمُ اللَّهِ مُلَا فَرَفَاةً مِنْ اللَّهِ مُلَا فَرَقَاقًا مِنْ اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهِ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ن دیکھوداہوین صاحب کا آرٹیک اسلام پر،انسائیگو پیڈیا۔



چونکہ مقصد پیر تھا کہ ایک ایک جماعت تیار کی جائے جونہ صرف شریعت کے اوامرونو اہی سے واقف ہوبکہ شب وروز آنخضرت مُنافِیْنِ کی خدمت میں رہنے ہے تمام تر اسلامی رنگ میں ڈوب جائے۔جس کی گفتار، کردار، بات چیت،نشست وبرخاست،قول وعمل ایک ایک چیز تعلیم نبوی مُنافِیْنِ کے پرتوسے منور ہوجائے، تا کہ وہ تمام ملک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بن سکے،اس لیے عرب کے ہرفبیلہ سے ایک جماعت آتی تھی اور آپ کی خدمت میں رہ کر تعلیم ات سے بہرہ اندوز ہوتی تھی۔حضرت ابن عباس ڈبھی نین سے دوایت ہے:

كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي مُشَيَّةٌ فيسألونه عما يريدون من امردينهم ويتفقهوا في دينهم. الله

رو میں ہے ہر قبیلہ کا ایک گروہ آنخضرت مُنا اللہ اس جاتا تھا اور آپ مَنا لَیْنَا ہے نہ ہیں اس میں اس

داعیان اسلام جواطراف عرب میں بھیج جاتے تھے ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وطن چھوڑ کر مدینہ میں آ جا کمی اور یہیں بود و باش اختیار کریں، اس کا نام ہجرت تھا، اس بنا پر ببعت کی دوقت میں کر دی گئ تھیں ، بیعت اعرابی اور ببعت ہجرت ببعت اعرابی، صرف ان بدو دُن کے لیے تھی جن کو پچھ دنوں مدینہ منورہ میں رکھ کر تعلیم دینا مقصود تھا مختصر مشکل الآ ٹار میں روایت ہے کہ عقبہ جنی جب اسلام لائے تو آن مخضرت منگ تیؤ کم نے ان سے دریافت کیا کہ بیعتِ اعرابی کرتے ہویا بیعتِ ہجرت اس کے بعد مصنف لکھتا ہے:

ان البيعة من المهاجر توجب عليه الاقامة بدار الهجرة عند رسول الله مرفي المسلام في المسلام وان البيعة اعرابية بخلافها على فيما يصرفه فيه رسول الله مرفي أن امور الاسلام وان البيعة اعرابية بخلافها على المهمرت كل بيت كرف سه لا زم بوجاتا به كرآ مخضرت مَنْ النَّيْزُ ك پاس قيام كريتا كه آ مخضرت مَنْ النَّيْزُ الله كامور مين لكا كين اور بيعت اعرابي مين بيضروري نبين ""مخضرت مَنْ النَّهُ النَ كواسلامي امور مين لكا كين اور بيعت اعرابي مين بيضروري نبين ""

اس بنا پر عرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے آئے تھے۔ حضرت ابومویٰ اشعری خلافۂ آئے تو اُسٹی شخصوں کو لے کر آئے ﷺ اور مدینہ میں آباد ہوئے۔خلاصة الوفاء سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں جہینہ وغیرہ قبائل کی الگ الگ مسجدیں تھیں۔ ﷺ یہ وہی قبائل تھے جو ہجرت کر

تفسیر خازن سورة توبة آیت ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَاقَةً ﴾ ج ٣، ص: ١٣٦ مطبع التقدم العلمی مصر: ١٣٣١ هـ ٢٠ مشكل الآثار الامام طحاوی، ج٢، ص: ٩٦ دائرة المعارف حیدرآباد: ١٣٣٣ هـ

<sup>المعادی می افتداد میں اختلاف ہے میچے مخاری میں ۱۵ اشخاص کا ذکر ہے ، دیکھے کتیاب المعازی ، غزوة خیبر: ۲۳۰ اور خوداس کتاب میں بھی وفود کے ذکر میں بہی تعداد کھی ہوئی ہے ذکر اشعریین سے ہے۔
اور خوداس کتاب میں بھی وفود کے ذکر میں بہی تعداد کھی ہوئی ہے ذکر اشعریین سے ہے۔</sup> 

<sup>🗱</sup> خلاصة الوفاء سمهودي، ص: ۲۰۱ دارالطباعة مصر: ۱۲۸۵هـ با ۱۲۸۵ آر (۱۲۸۵ میزی) به سمهودی، کارونان ۱۲۸۵ میزی به سمیری

رينياز فالنياز في النياز فالنياز في النياز فالنياز في النياز في النيا

\_\_\_\_\_\_\_ کے مدینہ میں آگئے تھے اور چونکہ مسجدِ نبوی سب کے لیے کافی نتھی اس لیے الگ الگ مسجدیں بن گئی تھیں ۔ تعلیم وارشاد کے مختلف طریقے تھے۔

ایک بیک دس بیس دن یامهیند دومهیندره کرعقائداور فقد کے ضروری مسائل سیکھ لیتے تھے اور اپ قبائل میں واپس جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً مالک بن الحویرٹ ڈٹائٹٹ جب سفارت لے کرآئے تو ہیں دن تک قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب چلنے لگے تو آپ مُنائٹیٹر انے فرمایا:

((ار جعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونى اصلى)) **\*** ''اپنے خاندان میں واپس جاؤان میں رہ كران كواوامر شريعت كى تعليم دواور جس طرح مجھ كو نماز يڑھتے ديكھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔''

دوسرا آستفل طریقہ درس کا تھا بعنی لوگ متفل طریقہ سے مدینہ میں رہتے تھے اور عقا کد شریعت اور اخلاق کی تعلیم پاتے تھے۔ان کے لیے صفہ خاص درس گاہتی اور اس میں زیادہ تروہ لوگ قیام کرتے تھے جو تمام دنیاوی تعلقات سے آزادہ ہوکر شب وروز ،زیدوعبادت اور زیادہ تر خدمت علم میں مصروف رہتے تھے۔

مشکوۃ کتاب العلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت مَنْ النَّیْمُ معجد میں تشریف لے گئے اس وقت مسجد میں دو حلقے تھے ۔ حلقہ ذکر اور حلقہ درس ، آنخضرت مَنْ النَّیْمُ حلقہ درس میں جا کر بیٹھ گئے ۔ الله اس وقت کی اصطلاح میں ان طالبان علم کو قراء کہتے تھے چنانچے تھے جناری وغیرہ میں ہر جگہ یہی نام آتا ہے ۔ الله عمرینہ میں جولوگ تعلیم وارشاد کے لیے گئے تھے اور کفار نے ان کو دھو کے سے شہید کر دیا تھا وہ اس درس گاہ کے تربیت یا فتہ تھے اور کتب حدیث میں ان کا نام اس لقب (قراء) کے ساتھ آیا ہے ۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شادی کر لیتا تھا تو اس جماعت سے نکل جاتا تھا اور ان کے بجائے دوسر سے لوگ داخل ہوتے تھے۔

اصحاب صفہ، اگر چہ اس قدر مفلس اور نا دار تھے کہ کسی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا جس کوگر دن سے باندھ کر گھٹنوں تک چھوڑ دیتے تھے کہ چا دراور تہبند دونوں کا کام دیتا تھا، تاہم بیلوگ پاؤں تو رکز نہیں بیٹھتے تھے بلکہ جنگل میں جا کر لکڑیاں چن لاتے تھے بلکے اوران کو بچ کر آ دھا خیرات کر دیتے اور آ دھا خوانِ طریقت میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس بنا پر تعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درس گاہ کے معلمین میں سے حضرت عبادہ بن الصامت رفائقٹہ بھی تھے۔ جو مشہور صاحب علم تھاور جن کو حضرت عمر و کا تھٹھ نے زمانہ خلافت میں تعلیم فقہ وقر آن کے لیے فلسطین بھیجا تھا۔ ابوداؤ دمیں حضرت عمادہ بن الصامت رفائقٹہ سے دوایت ہے :

<sup>🐞</sup> بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم: ٢٠٠٨ - 😢 دارمى، المقدمة، باب في فضل العلم والعالم: ٣٤٩ - 🏚 صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الرجيع: ٤٠٩٨، ٤٠٨٨ -

<sup>🥸</sup> ايضًا: ٤٠٩٠



ایک روایت میں سی بھی ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّیْمَ نے عبادہ وَلِمَاتُمَنُ کُواس تَحْفہ کے قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ﷺ بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ درس گاہ صفہ کے علاوہ اور بھی کوئی جگہتھی جہاں اصحاب صفہ رات کو تعلیم یاتے تھے۔ مندامام ابن ضبل میں ہے۔

عن انس كانوا سبعين فكانوا اذا جنهم الليل انطلقوا الى معلم لهم بالمدينة فيد رسون الليل حتى يصبحوا .

'' حضرت انس والنولا كہتے ہيں كەاسحاب صفه ميں ہے ستر شخص رات كوايك معلم كے پاس جاتے تھے اور ميح تك درس ميں مشغول رہتے تھے۔''

عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بُہت کم تھالیکن اسلام آیا تو تحریرہ کتابت کافن بھی گویا ساتھ لے کر آیا۔ سب سے بڑی ضرورت قرآن مجید کے ضبط وقد وین کی تھی ،اس بنا پرآنخضرت مُنَا تَنْیَا بِنَا شروع ،ی سے کتابت کی ترویج کی طرف توجہ فرمائی۔ جبگ بدر کے ذکر میں گزر چکا ہے کہ اسیران جنگ میں سے جولوگ فدینہیں اواکر سکے ان کواس شرط پر رہا کیا گیا کہ مدینہ میں رہ کرلوگوں کو کھنا سکھا دیں۔ ابوداؤد کی فدکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں لکھنا بھی واخل تھا، چنا نچہ حضرت عبادہ واللہ تھے۔

## مساجد كيتمير

آ مخضرت مَنَّ الْفَيْظِ اللهُ اگر چرتی و جاه پرتی سے طبخا نفور تھے اور اس لیے اینٹ اور مٹی پرصرف زر ناپیند فرماتے تھے، تاہم چونکہ اسلام کی تمام تحریکات کا مقصد صرف رفع ذکر اور تبیج و تقدیس الہی تھا، اس بنا پر ہرفتبیا کہ کوسلمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلے معجد کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ایک سبب اس کا میسی تھا کہ یہ مسجد میں صرف نماز ہی پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں بلکہ در حقیقت بیتمام اہل قربیہ یا اہل محلّہ کو دن رات میں پانچ بارا کی جمع کر کے ان کی اجتماعی اور اتحادی قوت کو روز بروز اور زیادہ ترقی دینے کا ذراعیہ بھی بنی تھیں، اس لیے آپ منظ اللہ اللہ محلّہ تھا اور ہرمحلّہ میں ایک ایک معجدتھی۔

آباد تھے۔ ہرفیبیلہ کا الگ اللہ محلّہ تھا اور ہرمحلّہ میں ایک ایک معجدتھی۔

**<sup>4</sup>** ابوداود، كتاب البيوع، باب في كسب المعلم: ٣٤١٦ 🌼 ايضًا ــ

مسند امام احمد، ج ٣، ص: ١٣٧ - اضافه تاختم باب مؤذنين -



ابوداؤد نے کتاب المراسل میں بسند لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے اندر آپ سُلُ اِنْیَا ہِم کے زمانہ میں ۹ مسجد بی تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں، ان کے نام یہ ہیں: مسجد بی عمر، مسجد بی ساعدہ ، مسجد بی علاوہ متفرق عبید، مسجد بنی سلمہ، مسجد بنی را تح، مسجد بنی زریق ، مسجد غفار، مسجد اللم ، مسجد جبینہ ان کے علاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مسجدوں کا اور پنة لگتا ہے، مسجد بنی خدارہ، مسجد بنی امیہ (انصار کا ایک قبیلہ تھا) مسجد بنی بیاضہ، مسجد بنی احمید بنی عصیہ، مسجد الی فیصلی ، مسجد بنی دینار، مسجد ابی بین کعب، مسجد بنی النابغہ، مسجد بنی حارثہ، مسجد بنی خارثہ ، مسجد بنی خارثہ، مسجد بنی خارثہ، مسجد بنی خارثہ، مسجد بنی حارثہ، مسجد بنی حارثہ، مسجد بنی حارثہ، مسجد بنی حد بنی حد

روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ اشاعت اسلام کے ساتھ ہی مدینہ سے باہر عرب کے گوشہ گوشہ میں مسجد یں بنتی جاتی تھیں جہاں دن میں پانچ بار خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ آنخضرت مُٹائِنْ اِنْ غزوات میں معمول کرلیا تھا کہ رات بھرانظار فرماتے تھے ہی کو جہاں سے اذان کی آواز آتی وہاں جملہ نفر ماتے ، چنا نچہ ایک سفر جہاد میں آپ مُٹائِنْ اِن کا نول میں ایک طرف سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو آپ مُٹائُنْ اِن فرمایا: 'آگ '' یہ نو فطری شہادت ہے۔' اس کے بعد آپ مُٹائِنْ اِن اللہ الا اللہ کی آواز سے کہ آواز ہے۔ اللہ ممام تھا ، چنا نچہ ایک بار آپ مُٹائِنْ اِن معلوم ہوا کہ بکرے کے چرواہے کی آواز ہے۔ اللہ ممام محام میں محم تھا، چنا نچہ ایک بار آپ مُٹائِنْ اِن ایک سریکوروانہ کیا تو یہ وصیت فرمائی:

((اذا رايتم مسجدًا اوسمعتم موذنا فلا تقتلوا احدًا)) 🗱

''اگرکهیںمسجد دیکھویااذان کی آ دازسنوتو د ہاں کسی محف کوتل نہ کرنا۔''

ان روایتوں ہے ایک طرف تو عبد نبوت میں اشاعتِ اسلام کی وسعت کا انداز ہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے بیثابت ہوتا ہے کہ جوقبائل اسلام لائے تھے انہوں نے الگ الگ مسجدیں تعمیر کرلی تھیں اور ان میں پنج وقتہ غلغلہ تکبیر واذان بلند ہوا کرتا تھا۔

اگر چہاس وقت کی عام غربت اور سادگی کی وجہ سے جومبحدیں تغییر ہموئی تھی وہ ایک زمانہ ممبتد تک قائم نہیں رہ سمتی تھیں ،اس لیے ان با قیات صالحات کا بہت بڑا حصہ ضفی ہستی سے مٹ گیا ، اور ان کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تاریخ بھی مٹ گئے۔ تا ہم جومسجدیں مدتوں قائم رہیں ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی گوشدان مذہبی یادگاروں سے خالی نہ تھا۔

<sup>🐞</sup> مراتيل ابي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الصلوة، ص: ٥ـ

<sup>🥴</sup> بیتمام نفصیل عینی شرح بهخاری ، ج۲ ، ص: ۲۶۸ سے ماخوذ ہے۔

<sup>🤀</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الامساك عن الاغار ة على قوم في دارالكفر - : ١٨٤٧ـ

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين: ٢٦٣٥ـ

سِّنْ وَالنِّيْنَ ﴾ ﴿ وَهُ النِّيْنَ الْمُؤَلِّنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (حصدوم)

ابوداؤد نے کتاب المرابیل میں سند لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے اندر آپ مَالْتَیْمُ کے زمانہ میں ۹ مبجدین تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں ،ان کے نام یہ ہیں:مبجد بن عمر ،مبجد بن ساعدہ ،مبجد بن عبید،مسجد بن سلمه،مسجد بنی را یخ،مسجد بنی زریق ،مسجد غفار،مسجد اسلم ،مسجد جهینه 🗱 ان کے علاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مسجدوں کا اور پیة لگتا ہے، مسجد بنی خدارہ، مسجد بنی امیہ (انصار کا ایک قبيله نقا) مىجد بنى بياضه،مىجد بنى الحبلى ،مىجد بنى عصيه ،مىجدانى فيصلىٰ ،مىجد بنى دينار،مىجدانى بن كعب،مىجد النابغه، مبجد ابن عدى، مبجد بلحارث بن خزرج، مبجد بن هلمه، مبجد القصيح، مبجد بن حارثه، مسجد بن ظفر، مبجد بن عبدالاشهل مسجد داقم مسجد بني معاويه مسجدعا تكه مسجد بني قريظه مسجد بني وامل مسجد الشجر 👵 🗱

روا یتوں سے بیکھی ثابت ہے کہ اشاعت اسلام کے ساتھ ہی مدینہ سے باہر عرب کے گوشہ گوشہ میں مسجدیں بنتی جاتی تھیں جہاں دن میں پانچ بار خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ آنخضرت مَنَاتَیْنِم نے غزوات میں معمول كرلياتها كدرات بجرا نظار فرماتے تھے صبح كو جہاں ہے اذان كى آ واز آتى وہاں حملہ نہ فرماتے ، چنانچہ ا يك مفر جهاد مين آپ مَنْ النَّيْظِ كَ كانون مين ايك طرف سے الله اكبرى آواز آئى تو آپ مَنْ النِّيْظِ نے فرمايا: "نية فطرى شهادت ب-"اس كے بعد آپ مَنْ اللَّهِ إن الله الا الله كي آوازى توفر مايا:" آگ ے نجات ہوگی۔'' صحابہ نے ادھرادھرنگاہ دوڑ ائی تو معلوم ہوا کہ بکرے کے چرواہے کی آ واز ہے۔ 🤁 تمام مجابدين اسلام كوبهي يهي حكم تها، چنانچه ايك بارآب مَنْ الله يُنام نه ايك سريكورواندكيا تويه وصيت فرماني:

((اذا رايتم مسجدًا اوسمعتم موذنا فلا تقتلوا احدًا)) 🗱

''اگرکہیں مسجد دیکھویااذان کی آ وازسنوتو وہاں سی مخص گوتل نہ کرنا۔''

ان روایتوں سے ایک طرف تو عہد نبوت میں اشاعتِ اسلام کی وسعت کا انداز ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے بیٹابت ہوتا ہے کہ جوقبائل اسلام لائے تھے انہوں نے الگ الگ مسجدیں تغییر کرلی تھیں اوران میں بنج وقتہ غلغلہ تکبیر واذ ان بلند ہوا کرتا تھا۔

اگر چداس وقت کی عام غربت اور سادگی کی وجہ ہے جومسجدیں تعمیر ہوئی تھی وہ ایک زمانہ مبتد تک قائم نہیں روسکتی تھیں،اس لیےان باقیات صالحات کا بہت بڑا حصہ صفحہ ہستی ہےمٹ گیا،اوران کے ساتھان کا نام اوران کی تاریخ بھی مٹ گئی۔ تا ہم جومسجدیں مدتوں قائم رہیں ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی گوشہان ندہبی یادگاروں سے خالی ندتھا۔

<sup>🗱</sup> مرائيل ابي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الصلوة، ص: ٥-

<sup>🕏</sup> يىتمامىقىيىل عىنى شرح بىخارى، ج٢، ص: ٤٦٨ سے اخوذ ہے۔

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الامساك عن الاغار ة على قوم في دارالكفر 🕒 ١٨٤٧.

<sup>🇱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين: ٢٦٣٥\_

يندنيغ النبيق

عرب کے عام قبائل سے بحرین کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام لا چکا تھا۔اس قبیلہ نے ایک مسجد تغمیر کی تھی ، چنانچہ اسلام میں مسجد نبوی مثل النظام کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز ای مسجد میں اداکی گئی۔ بخاری کتاب الجمعہ میں ہے۔

عن ابن عباس انه قال ان اوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله علياً في مسجد عبدالقيس بجوائي من البحرين.

'' حضرت عبداللہ بن عباس رفاق نفنا ہے روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قبیلہ عبدالقیس کی مبحد میں پڑھا گیا جو بحرین کے ایک گاؤں میں جواثی نامی میں واقع تھی۔''

اہلِ طائف جب اسلام لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مجد تعمیر کرائیں ، جہاں ان کا بت نصب تھا ﷺ حضرت مناظیۃ کے بیات ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ آنحضرت مناظیۃ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ گرجے کوتو ڑ ڈالواور وہاں یہ پانی چھڑک کر مسجد بنالو۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو حسب ارشاد مجد تعمیر کرلی۔ گ

اس قتم کی متجد میں اگر چیمر ہے گوشہ گوشہ میں تغییر ہوئی ہوں گی لیکن عمو ماً احادیث کی کتابوں سے صرف ان متجدوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے جو مدینہ اور حوالی مدینہ میں تغییر ہوئیں ۔ صحح مسلم میں ہے کہ حوالی مدینہ میں انصار کے جو گاؤں آباد تھے، عاشورا کے دن آنخضرت منگائی آئی نے ایک دن ان میں منادی کرادی کہ جولوگ روزہ دار ہیں وہ اپنے دوزے کو پورا کرلیں اور جولوگ افطار کر چکے ہیں وہ بقید دن روزہ رکھیں ۔ اس اعلان کے بعد صحابہ دی گئی نے اس پراس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ خودروزے رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ان کو گھر سے باہر متجد میں لے جاکرر کھتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے روزے رکھواتے تھے۔ بیا

امام بخاری نے سیحے بخاری میں ایک مستقل باب با ندھا ہے کہ'' مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟'' اور اس باب کے تحت میں جو حدیث لائے ہیں اس میں بہ تصرح مسجد بنی زریق کا نام لیا ہے۔ ﷺ حضرت انس بن مالک و لئٹ اُن کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کرا پنے محلّہ میں آتے سے ۔ کھے حضرت انس بن مالک و لئٹ میں آتے سے دہ آسے کہ سجد نبوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے سے ۔ بہاں لوگ مسجد نبوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے سے ۔ کہ ان قبائل کی مسجد میں الگ الگ تھیں ۔ صحاح کی

<sup>🆚</sup> صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن: ٨٩٢\_

<sup>🛱</sup> زاد المعاد، جلد ۱، ص: ۶۸۵، بروایت ابو داود الطیالسی مطبع نظامی کانپور: ۱۲۹۸ هـ ج۲، ص: ۲۲ـ

الله سنن نسائى، كتاب المساجد، بناب اتخاذ البيع مساجد: ٧٠٢ لله صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب من اكل في عاشوراء فليكف بقية يومه: ٢٦٦٩ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب هل يقال مسجد بنى زريق: ٤٢٠ لـ الله مسجد بنى زريق: ٤٢٠ لـ الله مسجد بنى زريق: ٤٢٠ لـ الله على يقال مسجد بنى زريق: ٤٢٠ لـ الله على الله عل

النيازة النيخي المحالية المحال

روا بیوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ آنخضرت مَثَّاتِیْنِم کے ساتھ شریک جماعت ہوتے تھے اور پھر اپنے محلّہ کی معجد میں جا کراپی قوم کی امامت کرتے تھے چنانچہ حضرت معاذ بن جبل ڈٹاٹٹوڈ کا ای پڑمل تھا۔ مدینہ میں جوقبائل آباد تھے ان کے علاوہ جوقبائل ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اپنی معجد تعمیر کر لیتے تھے، چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے:

ولجهينة مسجد بالمدينة 🗱 💮 "مينيل جبينك كالكمجدم."

قبائل کی ضروریات کے علاوہ مسجدوں کی تعمیر کا ایک بڑا سبب یہ وتا تھا کہ آنخضرت منافیظ مراہ میں جہاں کہیں نماز پڑھتے تھے وہاں صحابہ تبرکا مسجد تعمیر کر لیتے بھے۔ امام بخاری مُنافیل نے بخاری میں مستقل باب باندھا ہے، جس کا عنوان بیہ ہے باب المساجد التی علی طرق المدینة والمواضع التی صلی فیھا السنبی منافیظ کے بعنی وہ سجدیں جومدینہ کے راستوں اور ان مقامات میں واقع ہیں جہاں آپ منافیظ کے ناز پڑھی ہے اور حافظ ابن ججر مُجانیات نے ان کے نماز پڑھی ہے اور حافظ ابن ججر مُجانیات نے ان کے حسب ذیل نام گیا ہے ہیں:

مبحد قباء، مبحد الفصیح ، مبحد بن قریظہ ، مشربه ام ابراہیم ، مبحد بن ظفر یا مبحد بغلہ ، مبحد بنی معاویہ ، مبحد فتح ، مبحد قبات ، مبحد فی مبحد فی مبحد فی مبحد فی مبحد فی مبحد فی مبحد مبدالعزیز مبتنظیم نے جب ان مساجد کی تجدید کی تھی تو اہل مدینہ سے اس کی تحقیق کر کی تھی ۔ ان مباجد کی تجدید کی تھی تو اہل مدینہ سے اس کی تحقیق کر کی تھی ۔

ائمه نماز كاتقرر

مساجد کی تغییر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل کے لیے الگ الگ امام مقرر کردیے جا کیں عموماً عادت شریف یہ جاری تھی کہ جو قبیلہ مسلمان ہوجا تا اس میں جو شخص سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتا وہ ہی امام مقرر کردیا جا تا اور اس شرف میں جھوٹے بڑے، غلام آقاسب برابر تھے۔ آپ منافظ آئے کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں جوم ہاجرین آچکے تھے ان کے امام حضرت ابوحندیفہ رخالفی کے آزاد کردہ غلام سالم رخالفی تھے۔ گا جرم کا قبیلہ جب اسلام لایا، تو عمر و بن سلمہ جرمی اس وقت سات یا آٹھ برس کے کم سن بچے تھے لیکن چونکہ اپ قبیلہ میں قرآن کے سب سے بڑے حافظ وہی تھے اس لیے وہی امام قرار پائے۔ گا۔ امامت کے انتخاب کے لیے آئخضرت منافظ تھے۔ اور کا مام حضرت کا تھے۔ اور کا مام حضرت کا تھے۔ اور کا مام حضرت کے انتخاب کے لیے آئخضرت منافظ تھے۔ کا مام حضرت کے انتخاب کے لیے آئخضرت منافظ تھے۔ اور کا مام حضرت کے انتخاب کے لیے آئخضرت منافظ تھے کے خداصول مقرر فرما دیے تھے۔

عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله كالله القوم القوم اقرأهم

<sup>🐞</sup> طبقات ابن سعد، جزء رابع، ص: ١٧ \_ 🌣 بخاري، كتاب الصلاة، رقم الباب: ٨٩-

<sup>🥸</sup> فتح الباري، جلد ١ ، ص:٤٧٦ 🌲 أيضًا، ص: ٤٧١ ـ

<sup>🗗</sup> ايضًا، ص: ٤٧٢ - 🥻 طبقات ابن سعد، جزء ثالث قسم اول في البدريين، ص: ٦١ ـ

<sup>🏕</sup> طبقات ابن سعد، جزء اوّل وقسم ثاني وفد جرم، ص: ٦٩، ٧٠.



لکتاب اللّه فان کانوا فی القراء قسواء فاعلمهم بالسنة فان کانوا فی السنة سواء فاقدمهم سنا)). الله سواء فاقدمهم سنا)). الله سواء فاقدمهم سنا)). الله سواء فاقدمهم سنا)). الله برمسعود انصاری برگرفته می سنا کرے جوسب نے زیادہ کلام الله برخ ها ہو، اگر اس میں سب برابر ہول تو جوسنت سے سب سے زیادہ واقف ہو، اگر اس میں بھی مساوات ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اور اس میں بھی مساوات ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اور اس میں بھی مساوات ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔''

جب کوئی ایسا قبیلہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ مَنْ النَّیْمُ بوچھتے کہتم میں سب سے زیادہ حافظ قر آن کون ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ اس کا نام لیتے اور آپ اس کواس عہدہ پرخود ممتاز فرماتے، چنا نچہ اہلِ طائف کے امام عثمان بن ابی العاص اس طرح مقرر ہوئے تھے اور سب مساوی الحیثیت ہوتے تو ارشاد ہوتا ہتم میں جو بڑا ہووہ جماعت کی امامت کرے۔ مالک بن حویرث وٹی نیٹی جب اپنی قوم کی طرف سے مارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت مَنْ النَّیْرُم نے یہی ارشاد فرمایا۔

مدینه میں، مدینہ سے باہراطراف میں، عرب کے مختلف صوبوں میں جہاں جہاں محبدیں تعمیر جو کی تھیں طاہر ہے کہ وہاں ہر جگہ الگ الگ امام مقرر ہوئے ہوں گے۔ جن قبائل میں عمال مقرر ہوتے تھے وہی ان کے امام بھی ہوتے تھے تھے۔ عمان میں حضرت امام بھی ہوتے تھے۔ عمان میں حضرت عمرو بن العاص خلافیڈ عامل تھے اور ابوزید انصاری امام، اللہ لیکن افسوں ہے کہ احادیث وسیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی بیجا تفصیل ندکور نہیں ضمنی واقعات میں جہاں تک اس کا سراغ لگ سکا ہے۔ وہ حسب ذیل ہے:

| كيفيت                                                                            | مقام تقرر   | نام                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ہجرت نبوی منگانیوم سے پہلے انصاری امامت کرتے تھے (این ہشام ذکر بیعب عقبہ)        | مدينة منوره | مصعب بن عمير والتأوير |
| آ مخضرت مَا لَيْنَامُ كَي تشريف آورى سے پہلے مہاجرين كے امام تھے۔ (بخارى،        |             | سالم مولی ابی         |
| كتاب الاذان: ۲۹۲؛ ابوداود، كتاب الصلاة : ۵۸۸)                                    |             | حذيف طالفة            |
| جب آپ مَنْ ﷺ مدینہ ہے باہر غزوات میں آشریف فرماہوتے توا کشرصحابہ رضاً کُنٹیم بھی | يدينه منوره | ابن ام مکتوم بنالتیز  |
| مركاب ہوتے، ليكن چونك ية كھول سے معدور بتھال كئے مديند بى ميل رہتے تھے           |             |                       |
| اس سبب ہے اس موقع پر انہی کوآپ امام مقرر فرماجاتے۔ (ابوداود، کتاب الفسل ۵۹۵،۶)   |             |                       |
| آ تخضرت مَنَا لَيْنِهُم كى عدم تشريف آورى برمسجد نبوى مين امام ہوتے تھے (بخارى،  | //          | ابوبكرصديق والغيظ     |
| كتاب لعمل في الصلاة: ١٣١٥)                                                       |             |                       |

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من احق بالامامة:١٥٣٣ ـ

<sup>🥸</sup> مسند ابن حنبل، جلد٤، ص: ٢١٨\_ 🌣 فتوح البلدان بلاذري ذكر عمان، ص: ٨٣ـــ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عتبان بن ما لک     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| للبلا بناسل البزقيدا كرام تتو (بيزاي) " الازلان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا برجاجا           |
| عور المراب الأوان، الماب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معاذ بن جبل مِنْا  |
| للنز مجدقباء ایخ قبیله کے امام تھے (بخاری، کتاب الاذان: ۲۷۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایک انصاری دو      |
| نَنْ بنوجرم ایخ قبیلہ کے امام تھے (ابوداود، کتاب الصلاۃ: ۵۸۷ تاملی ، کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمرو بن سلمه دالهٔ |
| الإمامة : ٩٠٠: كتاب القبلة : ٧٦٨ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| ا نفر م ا پ قبیلہ کے امام تھ (ابوداود، کتاب الصلا ۃ: ۲۰۷۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسيربن حنيسر بذالة |
| ی نفونیا بنونجار اپنقبیلہ کے امام تھے۔ (امام کانام مشکوک ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انس بن ما لك رخوا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوئى               |
| لَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ | دوسرے صحالی فیا    |
| وللفينة بنونجار اپن قبيله كامام تقهه (ابوداؤد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما لك بن حوريث     |
| بالنشأ مكه معظمه البي فتبيله كامام تقدر نسائى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عتاب بن اسيد       |
| ر الغَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عثان بن البي العاص |
| نائفہ عمان اپنے قبیلہ کے امام تھے۔ (بلاذ ری ذکر عمان )<br>نافذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوز يدانصاري      |

مؤذنين

عام طور پراذان کے لئے کوئی خاص شخص نتخب نہیں کیا جاتا تھا تا ہم چند مثالوں سے قیاس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی معظمہ اور مدینہ طیبہ میں اس عہدہ پر آنخضرت مُنائِشِیْم نے ان صاحبوں کوممتاز فر مایا تھا:

| مسجد           | مقام        | رن                             |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| مؤذن مسجد نبوي | مديينهمنوره | بلال بن رباح طالغة             |
| مؤذن مىجدنبوي  | مديبندمنوره | عمرو بن ام مكتوم قرشي طالغينة  |
| مؤذن مسجد قباء | عوالی مدینه | سعدالقرط «الثنية               |
| مؤذن مجدحرام   | مكة كرمه    | ابومحذوره رينانيني 🏕 جمحي قرشي |

ت مُدكوره كى كتاب الاذان ، باب كيف الآذان: ٦٣٣ سى ينام ملتقط بين -

<sup>🕸</sup> زادالمعاد، ج٢، ص: ٢٥ مطبوعه مصر 💮 🌣 نسائي، ايضًا: ٦٣٣ـ



# تاسيس ويحميل شريعت

﴿ اَلْيُؤُمِّ يَبِسَ النَّذِيْنَ كَفَوُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِ ۗ اَلْيُؤُمَّ أَكُمْكُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ وَأَنْمُهُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَ مَدِيْنًا ۗ ﴾ ١٥/ المائدة: ١٣ ''آج ہم نے تمہارا مذہب کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پرتمام کردی اور اسلام کوتمہارے لیے مذہب پندکیا۔''

(بیتمام انتظامات اورنظم ونتق اسلام کاحقیقی نصب العین نه تھا بلکہ جیسا کہ بتفصیل اوپر بیان کیا جاچکا ہے، بیاس کیا جاچکا ہے، بیاس کیا جاچکا ہے، بیاس کیے تھا کہ ملک میں امن وامان پیدا ہواورا یک منظم اور با قاعدہ حکومت کا دجود ہو، تا کہ مسلمان بے روک ٹوک اور بلا مزاحمت اپنے مذہبی فرائض انجام و ہے تکمیس سے مجازی میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر بھانجنا ہے کئی نے اس آیت کے معنی پوچھے:

﴿ وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّىٰ لَا تُلُوْنَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ ﴾ (٨/ الانفال:٣٩)

''ان کا فروں سے جہاد کرویبال تک کہ فتنہ ندر ہے اور مذہب تمام تر خدا کے لیے ہوجائے۔'' انہوں نے فرمایا کہ'' یہ آنخضرت مُناٹیٹیٹا کے زمانہ میں تھا جب اسلام کم تھا آ دمی اینے مذہب کی بنا پر

فتند میں مبتلا ہوجا تا تھا، لوگ اس کوئل کردیتے تھے، اب جب اسلام ترتی کر گیا تو کوئی فتہ نہیں رہا۔'') بھ جبرت سے آٹھ برس تک کا زمانہ تمام تر (انہیں فتنوں کی دارو گیر) مخالفین کی شورشوں اور ہنگا وں کی مدافعت اور ملک میں امن وامان قائم کرنے میں گزرا، اس لیے ) آٹھ برس کی وسیح مدت میں فرائض اسلام سے جو چیز ہر جگداور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہاد ہے یہی وجہہے کہ تاریخ میں ایک ایک غزوہ کی تفصیل بینکٹر وں صفحات میں ہے، لیکن نماز ، روزہ ، زکو ق مے متعلق دو دو چار چار سطروں سے زیادہ واقعات نہیں ہیں، وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی سنے تم ہوتا ہے تو اس قدر لکھ دیتے ہیں کہ اس سال فرض نماز کی رکعتیں دوسے چار ہوگئیں۔

اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدانخواستہ ارباب سیر دیگر فرائض کی اہمیت اور عظمت پیش نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ واقعہ سے سے کہ غزوات کی مصروفیت (اور ملک کی بدامنی) کی وجہ ہے اکثر فرائض دیریمیں فرض ہوئے اور جو پہلے فرض ہو چکے تھے ان کی تکمیل بھی بتدریج اسی زمانہ میں ہوتی رہی جس کے لیل ونہارزیادہ تر مخالفین کے تیر باراں کے روکنے میں بسر ہوگئے۔

جن احکام کاتعلق قانون مکی ہے تھاوہ اس وجہ سے نازل نہ ہوسکے کہ اب تک اسلام کوئی حکمر ان طاقت نہ تھا، خالص مذہبی فرائض اور احکام بھی رفتہ رفتہ ای زمانہ میں نازل ہوتے رہے اور بتدرت بج جیسے جیسے ان کے

<sup>🕻</sup> بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الانفال، باب وفتلوهم حتى لا تكون فتنة: • ٤٦٥.

سِنابِعُالْنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

مناسب حالات بیدا ہوتے جاتے تھے وہ تحیل کو پہنچ رہے تھے سب سے بڑا نکتہ احکام کے تدریجی نزول میں سے مقا کہ ان ہے مقصود محض عربوں کو ان کا بتا دینا نہیں تھا بلکہ عملاً ان کی زندگی کو ان پر کاربند بنا دینا تھا اس لیے نہایت آ ہتہ آ ہتہ بتدریج ترتیب کے ساتھ ان کو آ گے بڑھایا گیا۔ اس نکتہ کو حضرت عائشہ زا نہائی خوبی نے نہایت خوبی سے بیان فر مایا ہے کہ' پہلے عذاب و تو اب کی آ بیتی نازل ہو کمیں ، جب دلوں میں استعداد اور رقت بیدا ہوگئی تواحکام نازل ہوئے ورندا گر پہلے ہی دن بیکھم ہوتا کہ شراب نہ ہیو، تو کون مانتا؟' ، اللہ

الغرض ان مختلف اسباب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اوراحکام اس وقت یخیل کو پہنچے جب تمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا، مکہ معظمہ کے قیام تک روز ہ سرے سے فرض نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے لیکن زکو ق کی فرضیت سات آٹھ سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ بہی تھی کہ رات دن کی معرک آرائیوں سے مالی حالت اس حد تک پہنچنے کہاں پائی تھی کہ زکو ق کی فرضیت کا موقع آئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان اس سرزمین مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے اس وقت تک جج بھی فرض نہ ہوا۔ نماز روز اند کا فرض ہے۔ اور یہ فرض اسلام کے وجود کے ساتھ آیا لیکن اس کی شکیل بتدرت کے جھ سات برس کے بعد ہوئی۔ وجہ کی تھی نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا اور کوئی با ہر کا آدمی سلام کرتا تو نمازی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ ابوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں نہ کور ہیں۔ چ

غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا اور تمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا تو نہ ہی احکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تکمیل کا موقع آیا۔احکام بہت سے ایسے تھے جوسر سے سے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔مثلاً: زکو ق ، حج ،حرمتِ رہا ، وغیرہ بہت سے ایسے تھے کہ ابتدائی ارکان قائم ہو گئے تھے لیکن تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ ﷺ

<sup>🆚</sup> صحيح بخارى، فضائل الفرآن، باب تاليف القرآن: ٩٩٣ــ

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الصلاة، باب ردالسلام في الصلوة: ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٠-

اسلاً م کی بعض احکام کے نزول اور تدریجی بخیل کی تاریخ جلداول کے واقعات متفرقہ کے تحت میں بھی ضمنا گزریجی ہے، ناظرین ایک دو جگہ احکام کی تاریخ اور سنین میں یہاں ہے اختلاف پائیں گے، اس کے متعلق سیوطن ہے کہ جلداول میں عام مؤرخین اورار باب سیر کی تقلید کی گئی ہے اور اسل میں ہے کہ احکام تقلید کی گئی ہے اور اسل میں ہے کہ احکام کے سنین اور تاریخیس کتب حدیث میں باتھری کے دکوئیس ہیں۔ محدثین اور ارباب روایت کے قیاسات اور استباطات میں اورای بنا پر باہم ان میں اختلاف ہیں اورای بنا پر باہم ان میں اختلافات ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ تھے اور معتبر ولائل کی راہنمائی ہے اس راستدکو مطے کریں۔ (والعصمة بید الله فی اس



### عقا ئداوراسلام كےاصول اولين 🏶

(اسلام کے فرائض اولین عقائد ہیں یعنی تو حید، رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر ونشر وغیرہ پرایمان لانا۔ آنخضرت مَثَّاتِیْنَا پراول جووی نازل ہوئی یعنی ﴿ اِقْدَا ۚ بِالسّمِ دَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ﴾ اس میں خداکی بڑائی کے سواکسی مخصوص عقیدہ کی تعلیم نہ تھی لیکن دوسری بارجووی نازل ہوئی وہ پیتھی:

﴿ يَآتُهَا الْمُدَّذِّرُهُ قُمْ فَأَنْدِرُهُ وَرَبَّكَ فَكَيِّرَةٌ وَثِيَابَكَ فَطَقِرَةٌ وَالرُّجْزَ فَالْحُبُرةٌ ﴾ `

(٤٧/ المدثر:١٥٥)

''اے چادراوڑ ھنے والے اٹھ الوگوں کوڈرا، اپنے پروردگار کی بڑائی کراور بتوں کوچھوڑ دے۔''
اس کے بعد مکہ معظمہ کے قیام کے زبانہ میں جس قدر آیتیں نازل ہوئیں وہ بیشتر عقائد کے متعلق تھیں، شرک اور بت پرتی کی برائی، خدا کی عظمت و جلال کا اظہار، قیامت کے ہولناک ساں اور جنت و دوزخ کا پراٹر بیان، رسالت کے خواص اور اس کی ضرورت کے دلائل، مکہ میں تیرہ برس تک زیادہ تر یہی مطالب ادا ہوتے رہے۔ غرض عقائد کے تمام اجزااگر چہ آغاز اسلام ہی میں لوگوں کو سنائے جانچکے تھے لیکن کی آئیوں کے استقصا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرا یک کا بیان الگ ہوتا تھا۔ عقائد کا مسلسل بیان سور ڈبقرہ اور سور ڈنساء کے استقصا سے نام میں نازل ہوئیں ۔ کی سورتوں میں زیادہ ترزورتو حید، قیامت کے اعتقاداور میں ہوجاتی کے صدافت پر صرف ہوا ہے، لیکن مدینہ آ کر اسلام کے تمام عقائد اور اصول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہوجاتی ہے۔

ایمان اوراسلام کے اولین اصول کے متعلق سور ۃ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے:
﴿ الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلُوۃَ وَمِیّاً رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ ﴾
﴿ الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْفَیْبِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلُوۃَ وَمِیّاً رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونُ ﴾ (۲/ البقرہ: ۲۰٪)

د'جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کھڑی کرتے ہیں، ہم نے جوروزی دی ہے اس سے خرج کرتے ہیں اور جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو (اے محمد سُٹائیٹیمٌ) تجھ پراتاری کئیں اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو کمیں اور ان کوآخرت پر بھی یقین ہے۔''

وسطِسورہ میں بیاصول دوبارہ ادا ہوتے ہیں:

﴿ وَلَكِنَّ الْيَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّوبِّنَ ۗ ﴾

(٢/ البقره :١٧٧)

''لیکن نیکی بیہ ہے کہ کوئی خدا پر ،روز قیامت پر ،فرشتوں پر ،کتابوں پر ،پیغیمبروں پرایمان لائے۔''

<sup>🐞</sup> اضافه تاختم باب "تيمم"\_

<sup>🏶</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة مدثر:۴۹۲۲

'' پیغیبراس پرایمان لایا جواس پراس کے رب کی طرف سے اتر ااور تمام مسلمان خدا پر، خدا کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پراوراس کے پیغیبروں پرسب پرایمان لائے۔''

سورہ نساء کی آئیت یہ ہے جس میں بالنفصیل بتایا گیا ہے کہ جولوگ مسلمان ہو بچکے ان کے کیا عقائد ہونے چاہئیں۔

﴿ يَآلَيُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْٓا اٰمِنُوْۤا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ الَّذِيْ الَّذِيْ الَّذِيْ وَمَنْ عَلَمُوْ اللهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ وَكُنْ اللهِ وَالْمُوْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ وَمَنْ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الله

''اے وہ لوگو جوایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جواس سے پہلے اتاری اور جواش کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے تینے ہروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے گاوہ تخت گراہ ہوا۔''

احادیث کتاب الایمان میں بہت ہے ایسے واقعات مذکور ہیں، جن میں لوگوں نے آپ سُلُالْیَا ہے۔ اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کیے ہیں اور آپ سُلُلْیَا ہِمْ نے سائل کی یاوقت کی مناسبت سے مختلف جوابات دیے ہیں۔ آپ سُلُلُیْا ہِمْ نَالِیَا ہُمْ مُو کو میکم دیا گیا ہے کہ ہیں اس وقت تک لڑوں جب تک لوگ ہے گواہی نہ دیں کہ خدا ایک ہے، محمد سُلُلِیَا ہُمْ خدا کا پینمبر ہے، نمازیں پڑھیں اور زکو ۃ دیں۔'' ﷺ

ایک دفعه کسی دیبهات سے ایک مسلمان حاضر خدمت ہوااور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟
آپ نے تین چیزیں بتا کمیں:''رات دن میں پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور زکو ق ، الله عبدالقیس کے وفد نے میں حاضر ہو سکتے اس کے وفد نے میں حاضر ہو سکتے اس لئے ایسے احکام بتا دیے جا کمیں جو ان لوگوں کو بھی سنا دیے جا کمیں جو شرف حضور کی حاصل نہیں کر سکتے ۔ آپ سکا تی فیر مایا:

((شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكواة



وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس)) 🏶

''اس بات کی شہادت کہ خدا ایک ہے، محمد مَثَاثِیْنِ خدا کے پیغیبر ہیں، نماز پڑھنا، زکو ۃ دینا، رمضان کے روز بے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچوال حصد دینا۔''

ایک دفعه آپ حابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھا اس انہا میں ایک خفس نے آکر سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ سُلُ فِیْرَا نے فرمایا: 'ایمان یہ ہے کہ خدا پر ،فرشتوں پر ،خداکی ملاقات پر ،اس کے پیغیروں پراور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہو۔' اس نے پوچھا اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا: ''اسلام یہ ہے کہ صرف خداکو پوچوکسی کو اس کا شریک نہ بناؤ ، نماز پڑھو، فرض زکو قاداکر و، رمضان کے روزے رکھو۔' اس نے چردریافت کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہواکہ ''خداکی اس طرح عبادت کردگویا کہتم اس کود کھر ہے ہو، کیونکہ اگرتم اس کونہیں و کہتے تو وہ تم کود کھر ہا ہے۔' جی یہا صول اسلام کا تقریباً کا مل نقشہ ہے ، غالبًا یہ سوال وجواب فتح کہ یعنی کے دھ سے پہلے کا دافعہ ہے کیونکہ اس میں جج کا ذکر نہیں ہے تا ہم اس قدر اطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ کمیل عبادت کے لیے خضوع وخشوع کی قیر بھی اضافہ کی جا سکے ،اصول اسلام کا آخری اعلان ہے ہے :

رببي و اقام الصلوة وايتاء الزكواة والحج وصوم رمضان)).

''اسلام کی بنا پانچ با توں پر ہے،اس بات کی گواہی کہ خدا کے سوا کوئی اور خدانہیں جمد مثالیّے ہم اس کا پیغمبر ہے،نماز پڑھنا،زکو ۃ دینا، جج کرنا،رمضان کے روزے رکھنا۔''

رفة رفة ایمان اور اسلام کے اصولِ کلیدی جب بخیل ہو چکی تواس کے جزئیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم دی گئی۔ آپ شاہ نے فرمایا کہ 'ایمان کی کچھاو پرساٹھ شاخیں ہیں، جن میں ایک شاخ حیاہے''۔ ایک ایک دفعہ فرمایا کہ ''بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔'' ایک اور صاحب کے جواب میں فرمایا کہ ''بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی خیاجوں کو کھانا کھلا و اور کسی سے جان پہچان ہویا نہ ہو گراس کو سلام کرو۔'' یہ بھی فرمایا کہ ''اس وقت تک تم موس نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسندنہ کرو جوتم اپنے سلام کرو۔'' یہ بھی فرمایا کہ ''اس وقت تک تم موس نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسندنہ کرو جوتم اپنے لیے پہند کرتے ہو۔'' گا

غرض اسلام کے تمام اصول وفروع کی تعلیم ای طرح بندرج بیمیل کو پنچی گئی اور آخری <u>9 ج</u>وذی الحجه استاه چعه کے روزوہ ساعت آئی جب خدانے فرمایا: \*

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب اداء الخمس من الایمان، ۱۳۵۰ کی صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل ۱۰۰۰ کی صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب دعاؤ کم ایمانکم، ۸.



﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱثْمَانَتُ عَكَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (٥/ المآئدة: ٣) " جم نے تمہاراند جب ممل كرديا ورتم پراپي نعت پورى كردى ـ "

#### عبادات

او پر بیحدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ان میں ہے تو حیدورسالت کے علاوہ بقیہ چار چیزیں یعنی نماز ،روزہ ، حج ، زکو ۃ عبادات میں داخل ہیں۔ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔نماز کی صحت کے لیے متعدد شرطیں ہیں ،سب سے اول اور ضرور کی شرط طہارت ہے۔

#### طهارت

طہارت کے معنی یہ ہیں کہ جسم اور لباس ، ظاہری اور معنوی ہرقتم کی نجاستوں سے پاک ہو۔طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے کروکہ دوسری ہی دفعہ کی وحی سے جب احکام اور فرائض کا آغاز ہوا تو تو حید کے بعد دوسراتھم طہارت ہی کا دیا گیا:

﴿ يَأَيُّهَا الْمُرَّبِّرُهُ قَمْ فَأَنْدِرُهُ وَرَبِّكَ فَكَيْرَةٌ وَثِيَابِكَ فَطَقِرْةٌ وَالرُّجْزَ فَاهْمُرْهُ ﴾ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُرَّبِدُهُ فَالْمُحْزَفَا هُمُرْهُ ﴾ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُرَّبِدُ فَالْمُحْزَدِهِ فَاللَّهُ مُرْهُ اللَّهُ اللّ

''اے چا دراوڑھنے والے اٹھ اور ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک کر اور ناپا کی کوچھوڑ دے۔''

اگر چہمنسرین نے عموماً کپڑے کی طہارت ہے 'ول کی طہارت' اور' نا پا کی' ہے 'بت پری ' مراد لی ہے، تا ہم اس سے ظاہری طہارت اور پا کیزگی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے۔ نماز سے پہلے وضوکرنا فرض ہے۔ اس فرضیت کا ثبوت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ وسیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وحی ہی میں حضرت جریل غالیہ آ پ کوسکھایا تھا کہ حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹھ سے ایک روایت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آ پ ججرت سے پہلے بھی وضو فراتے تھے کہ لیکن قرآن میں وضوکا حکم ہا تفاق محدثین مدینہ میں نازل ہوا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوَّا إِذَا قُبْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَآرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَغْبَيْنِ ۖ ﴾ (٥/ المآندة:١)

''مسلمانوں! جب نماز کے لیے کھڑے ہوتو مندادر کہنیوں تک ہاتھ دھولو،سر پرمسح کرواور '''

تگھٹنوں تک یا وُں دوڈ الو۔''

ابن هشام، ج۱، ص: ۱٥٥ وفتح البارى، ج۱، ص: ۲۰۵ بحواله مغازى ابن لهيعة ومسند امام احمد،
 ج٤، ص: ١٦١ وابن ماجه، ابواب الطهارة وسننها، باب ماجاء فى النضح بعد الوضوء: ٤٦٦-

<sup>🕏</sup> مستدرك حاكم، ١٦٣/١\_

النِينةِ النِينَ الْمِينَ الْمِ

(﴿ وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اللَّهِ عُوْا الْوَضُوْءَ))۔ ﷺ ''ان ایز یوں پردوزخ کی پیٹکار ہے، وضوکوکال کرو۔''
اس وقت ہے''اسباغ وضو' بعنی سکون وطمانیت کے ساتھ وضو کے تمام فرائض ادا کرنا لازم قرار پا
گیا۔اسباغ وضو کے تمام فضائل آپ مَنْ اَلَّا اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلُونُ اِلْمَا اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلُونُ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَالَٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالَٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالُمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَالَّمُ اللّٰمِلْمَالَ اللّٰمَالِيَالِيْمَالِيَّا اللّٰمَالِيَّ اللّٰمِلِيْمِ اللّٰمِلْمَالَ اللّٰمِلْمَالِيْمِ اللّٰمِلْمَالِمَالِيْمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الْمُعْلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِلِيْمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

فتنيم

وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن ہروقت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے، نیز بیاری کی حالت میں پانی کا استعمال بھی مصر ہے، اس لیے ہے صیس تیم کی آیت نازل ہوئی:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلَى سَغَمِ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآبِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِسَآءَ فَكُمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدًا طَيِبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَايْدِينُكُمْ مِّنَهُ مُ مَايُرِيْدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ قِنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ ٥٠ ﴾

(٥/ المآئدة:٢)

''اگرتم بیار ہویا سفر میں ہو، یاتم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یاتم نے عورتوں سے مقاربت کی ہواور پانی میسرندآئے تو طاہر مٹی لے کراس سے تیم لیعنی منداور ہاتھوں کا اس سے مسح کرلو،اللہ تم پرکسی طرح تنگی کرنانہیں جاہتا بلکہ بیچاہتا ہے کہ تم کو پاک وصاف کردے، اورا پناا حسان تم پر پوراکردے، تاکہ تم شکرگز اربنو۔''

اس آیت کاشان نزول میہ کے کمغزو و کابنی مصطلق ہے۔ ھے آپ داپس آرہے تھے،ام المؤمنین

- 🏶 صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: فلم تجدوا ماه.....: ۲۰۸،٤٦٠٧\_
- 🕸 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ٥٦٦ تا ٥٧٥\_
- 🕸 فتح الباري، ج١، ص:٢٠٤ ابوداود، كتاب الطهارة، باب السواك: ١٨٤ احمد، ٥/٢٢٥\_
  - 🦚 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: ٦٤٢\_

سند برقال المؤمنين المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤمنين والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

نمازآ تخضرت مَنَّ اللَّيْمَ كَى بعثت كے ساتھ فرض ہوئی، الله چنانچد وسرى، ى وقى ميں تكم ہوا:
﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرَةٌ ﴾ (١٧/ مدنو: ٣) ''ا پنهر وردگار كى برائى ( تَبَير ) بيان كر ۔''
اس تكبير سے مقصود بجر نماز كے اور كيا ہوسكتا ہے؟ ليكن چونكہ تين برس تك دعوت اسلام تفق ربى اور كفار
ك ورسے اعلاني نماز بڑھناممكن نه تقا، اس ليے صرف رات كو دير تك نماز بڑھة رہنے كا تكم تقا، ون ميں كوئى نماز فرض نہيں ہوئى، چنانچ سور و مزل ميں جو ابتدائى سورتوں ميں سے ہے يہ تم بقر ت ند كور ہے:
﴿ يَا اَلْهُ اللّٰهُ وَرُبِيْلًا اللّٰهُ وَرَبِيْلًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَرَبِيْلًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰه

(۷۳/ المزمل: ۸،۱)

''اے کملی اوڑ ھکرسونے والے! رات کو کھڑے رہا کر وگر تھوڑی ہی رات یعنی نصف رات اس نصف سے کھے بڑھا دواور قر آن تھہر تھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، رات کا اٹھنانفس کوخوب زیر کرتا ہے اور بیوفت دعا کے لیے مناسب بھی زیادہ ہے، دن کو تجھ کو زیادہ شغل رہتا ہے اپنے بروردگار کا نام لے، اور سب سے ٹوٹ کراسی کا ہورہ''

اس کے بعد صبح وشام کی دودور کعتیں اور فرض ہو کیں۔

﴿ وَاذْكُرِ السَّمَرَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعْهُ لَيُلًّا طَوِيْلًا ﴿ ﴾ ﴾ (٢٦- ١٠١)

<sup>🦚</sup> صحيح بخارى، كتاب التيمم، باب قول الله عزوجل: فلم تجدوا مآءٌ ١٠٧:٠٠ عـ

البادی جلد ۱، ص: ۳۹۳ میں جو فلاص ما است جر میت نے فت البادی جلد ۱، ص: ۳۹۳ میں جو فلاص ما حدث قل کیا ہے اس کا فظی ترجہ حسب ذیل ہے: ''ایک جماعت اس طرف تی ہے کہ معراج ہے پہلے دات کی غیر موقت نماز کے علاوہ کوئی اور نماز فرض فی ہے کہ معراج ہے پہلے دات کی غیر موقت نماز کے علاوہ کوئی اور نماز فرض فی ہے کہ پہلے دات کی خیر موقت نماز کے مارویت کی ہے کہ پہلے دات کی (ویرتک ) نماز فرض فی بعدازی ﴿ فَافَوْرَهُ وَ اللّٰهُ مَا تَسْسَوَ مِنَ الْقُورُانِ ﴾ کی آیت ہے ہے کم منسوخ ہوگیا اور صرف قبور کی رات تک نماز فرض دہ گئا اس کے بعد نماز ہوگا نہ نے اس کا کو بعد کی چند نماز ہوگا نہ نے اس کا کم کو میں منسوخ کردیا۔' ہم نے نماز کی تاریخ بیان کی ہودہ نمی چند سطروں کی تفسیل ہے جس کی فلیق قرآن میجید کی چند تم کے دی گئا ہے۔' س'۔ تنفیل ہے دہ اس کی میں اوقا ہے نماز کے مختلف بیانات کیوں ہیں۔''س'۔

نِنْنَا <u>وُقَالِنَہٰ وَقَالِمَ ہُوں</u> کے کہ ہے۔ (صدوم) کی جاتا ہے۔ (معدوم) کی جاتا ہے۔ (معدوم) کی جاتا ہے۔ (معدوم کے اللہ کے آگے بجدہ کیا کراور اس کی تنبیج بیان کر۔''

رات کودریتک نماز پڑھنے کا جوتھم تھا ایک سال تک قائم رہا، چنانچہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا بیان کرتی ہیں کہ آپ مٹائیٹر کہآپ مٹائیٹر کا اورا کثر صحابہ ڈٹائٹٹر کا ایک سال تک اس پڑمل رہا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھا یک سال کے بعد فرضیت منسوخ ہوگئ # اور تھم ہوا:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَى مِنْ ثُلُثِي الَّيْلِ وَنِصْفَة وَثُلُثَة وَطَأَنِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ \* وَاللّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ \* عَلِمَ أَنْ ثَنْ ثَغْضُوْهُ فَتَأَبَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَ ءُوْ امَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْأَنِ \* عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضَى " وَاخَرُوْنَ يَضْرِيُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ "وَاخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللّهِ " فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ " ﴾

(٧٣/ المزمل: ٢٠)

''تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات سے کم اور آدھی رات اور تہائی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے۔اس نے جان لیا کرتا ہے اور پچھلوگ اور تیرے ساتھ، خدا ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔اس نے جان لیا کہ تم اس کو گن نہیں سکتے ، تم پر اس نے مہر بانی کی ، اب جتنا ہو سکے اتنا ہی قر آن ، نماز میں پڑھو، اس نے جان لیا کہ تم میں بیار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہو نکے اور جو خدا کی روزی بڑھو، اس نے جان لیا کہ تم میں بیار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہونکے اور جو خدا کی روزی بڑھون کو سفر کریں گے اس اب جتنا ہو سکے اتنا ہی بڑھو۔''

رات کی اس نفل نماز کا نام تہجد ہے نمازنفل کے تہجد ہو جانے کے بعد ، فجر ،مغرب اورعشاء تین وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔

﴿ وَاَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَقِي النَّهَارِ وَدُلَقًا قِينَ النَّيْلِ ﴿ ﴾ (١١/ هو د: ١١٤) '' دن كے دونوں (ابتدائی اور انتہائی) كناروں ميں (ليعنی فجر ومغرب) اور تھوڑی رات گزرنے كے بعدنماز پڑھا كرو''

معراج میں جونبوت کے پانچویں سال ہوئی ﷺ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں ﷺ اور سور ہاا سراء میں جومعراج کے بیان پرمشتل ہے ہیآ یت اتری:

﴿ اَقِمِ الصَّلْوَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوْدًا ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ مِهِ نَا فِلَةً لَكَ ۚ ﴾ (١٧/ بني اسرآئيل ، ٧٩،٧٨)

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الصلواة، باب في صلوِّة الليل:١٣٤٢ ومسند احمد، ج٦، ص: ٥٤\_

<sup>🕸</sup> الارى محتق مين معراج نبوت كنوي سال بوئى ـ "س" - 🍪 فتح البارى ، ج ٧ ، ص: ١٥٥ ـ

النينة النيق من المعلق المعلق

''نماز کے اوقات زوالِ آفتاب سے لے کرظلمت شب تک ہیں۔ (ظہر،عصر،مغرب،عشاء) اورضیح کی نماز کی شیخ کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں اور رات کو تبجد پڑھ یہ تیرے لیے مزید ہے۔'' لیکن رکعتیں دو ہی رہیں، مدینہ منورہ میں آ کر جب نسبتاً کسی قدر اطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور دو کے بجائے چار رکعتیں فرض ہو گئیں۔ \*

باایں ہمہ نماز میں خضوع وخشوع اور تمکین و وقار کے جوار کان ضروری ہیں ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت تھی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا، اس لیے فوراً وہ ارکان اور آ داب لاز می نہیں قرار پائے بلکہ رفتہ رفتہ ان کی تحمیل کی گئی، پہلے لوگ نماز میں آ نکھا ٹھا کر آسان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، بلآخر آنخضرت مُن اللہ علیہ ان کی خصرت مُن اللہ علیہ کا ان کی خصرت مُن اللہ علیہ کا ان کی میں ان کی میں ان کی میں کا ان کی میں کا ان کی میں کہ ان کی میں کا ان کی میں کی کھیل کرتے تھے، بلآخر آنخضرت مُن اللہ علیہ کے ان کی میں کی میں کی میں کے ان کی میں کی کھیل کی کہ کے ان کی میں کی کھیل کی کئی کی میں کا کہ کی کھیل کی کہ کے ان کی کھیل کی کئی کی کھیل کی کئی کے ان کی کھیل کی کئی کھیل کی کرتے تھے، بلآخر آن کی کھیل کی کھیل کی کئی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کا کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے

((مَا بَالُ اَقُوام يَرْفَعُونَ اَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي صَلوِتِهِمْ) اللهُ ((مَا بَالُ اَقُوام يَرُ فَعُونَ اَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي صَلوِتِهِمْ) اللهُ السَّمَاءِ وَيُصارَتِ بِينَ - "

ایک مدت تک پی حالت تھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یاد آ جا تا تو کسی ہے کہدد ہے یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب دیے ، پاس پاس کے آ دمی نماز میں باہم با تیں کیا کرتے ، جب مہاجرین جش کے ہیں دانیں آ کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آ مخضرت مَانَّ تَعْلِمُ نماز میں مشغول تھے، معمول کے موافق لوگوں نے سلام کیا، کیکن جواب نہیں ملا، نماز کے بعد آ مخضرت مَانَ تَعْلِمُ نے فر مایا کہ 'خدانے اب تھم دیا ہے کہ نماز میں بند کرو۔' کے اس وقت ہے بات چیت کرنایا سلام کا جواب دینا بالکل منع ہوگیا۔

معاویہ بن حکم و النفیٰ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے آنخضرت من النفیٰ کے ساتھ نماز اداکی ، ایک صاحب کو چھینک آئی میں نے "بر حمك الله "کہا، لوگوں نے تیز نگا ہوں سے میری طرف دیکھا، میں نے کہا'' آپاوگ کیاد کیھے ہیں؟''لوگوں نے زانو پر ہاتھ مارے ، اس وقت میں سمجھا کہ بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، میں چپ ہوگیا، آنخضرت سن النفیٰ نے نماز سے فارغ ہوکر (خلق احمدی سے) مجھ کو نہ سرادی نہ وائنا، نہ براکہا، صرف یہ فرمایا کہ' نماز تسجے و کبیراور قراءت کا نام ہے۔ اس میں بات چیت جائز نہیں۔' میں وُلا النہ نہ براکہا، صرف یہ فرمایا کہ' نماز تسجے و کبیراور قراءت کا نام ہے۔ اس میں بات چیت جائز نہیں۔' میں

تشہد کا جوطریقہ اب ہے، پہلے نہ تھا، بلکہ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے"السلام علی فلان و فلان" بالآخر التحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جواب نماز میں معمول بہاہیں۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ آنخضرت سَلَیْتَیْا مچھوٹے بچوں کونماز میں کندھے پر چڑھا لیتے ، مجدہ میں جاتے وقت اتار دیتے ، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر چڑھا لیتے ،حضرت عاکشہ ڈٹائٹیا باہرے آئیں

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء: ٣٥٠، ١٠٩٠، ٣٥٠ــ

<sup>🕏</sup> بخاري، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلوة: ٥٠٠ـ

(489) \$\$ (100 m) (489)

اور دروازہ کھٹکھٹا تیں، آنخضرت منگائی نماز پڑھتے ہوئے میں ای حالت میں جاکر دروازہ کھول دیتے اللہ ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہا کی بیدائے ہے کہ بیسب افعال نمازنفل میں جائز ہیں نفل کی خصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں آنخضرت منگائی نے افعال کیے وہ فرض نہیں بلکنفل تھیں، لیکن ہمارے نز دیک بیہ تاویل صحیح نہیں۔ ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ آنخضرت منگائی نامہ بنت ابوالعاص کو کندھے پر چڑھائے مہم مجد میں آئے اور نماز اداکی۔ جو ہمارے نز دیک بیتمام روایتیں اسی زمانہ کی ہیں جب کہ نماز میں بات چیت اور اس قتم کے حرکات ممنوع نہیں قرار پائیں تھے۔ رفتہ رفتہ نماز بحیل کی اس حدکو پینی کہ وہ تمام تر خضوع وخشوع ومرا قبہ ومحویت بن گئی۔

قرآن مجید میں آیت اُتری: ﴿ قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الْآنِیْن هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ لَحْشِعُونَ ﴾ آلام الله و مسلمان بین جوخشوع کے ساتھ نمازاداکر تے بیں۔''اس بنا پر نماز میں ادھرادھر دیکھنا یا کوئی حرکت خضوع وخشوع کے خلاف کرنامنع ہوگیا۔ نماز کے تمام ارکان کا نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا لازمی قرار پایا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تمام ارکان کا نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا لازمی قرار پایا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تمخضرت مَا اَلَّتُ نُهُمْ کے ساتھ ادا کی اور تمام ارکان تھہ کھم کراچھی طرح نہیں ادا کئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ''نماز فرمایا کہ ''نماز فرمایا کہ ''نماز کہ نہیں ہوگی۔'' تیسری دفعہ اس نے بوچھا کہ کیوں کر پڑھوں، آپ نے رکوع، سجدہ، قیام سب کی نسبت ہدایت نہیں ہوئی۔'' تیسری دفعہ اس نے بوچھا کہ کیوں کر پڑھوں، آپ نے رکوع، سجدہ، قیام سب کی نسبت ہدایت کی کہ نہایت اظمینان کے ساتھ ادا کئے جا کیں، چنانچہ سے بخاری دغیرہ میں بیروایت تفصیل کے ساتھ ندکور ہے۔ گ

غرض یا تو بیرحالت تھی کہ ایک دفعہ آنخضرت منگاتین معجد میں جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، انفاقا شام سے تجارت کا قافلہ آیا۔ بارہ آ دمیول کے سواجس قدر لوگ نماز میں شریک تھے اٹھ کر قافلہ کی طرف دوڑے۔ اس پربیآ بیت اتری: بیگا

﴿ وَإِذَا رَاوًا تَجَارَةً أَوْ لَهُوَا إِنْفَضُوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآبِهَا ﴿ قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّجَارَةِ ﴾ (٦٢/ الجمعة: ١١)

''اور جب لوگ تجارت، یا کھیل تما شاد مکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کراس پرگرتے ہیں اور تچھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہددے کہ جو پچھ خداکے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشہ سے بہتر ہے۔'' اور استخضر یہ منابعہ کم کرتر یہ تعلیم سے سے المدین کی (ای انداری زیازی المدین

اور یا آنخضرت مَلَّ اللَّهُ عَلَم کی تربیت و تعلیم سے بیرحالت ہوئی کہ (ایک انصاری نماز کی حالت میں تمین

<sup>🗱</sup> ابنو داود، كتاب الصلوة، باب العمل في الصلوة :٩٢٢ ه. 😻 ابنو داود، كتاب الصلوة، باب العمل في الصلوة:٩١٧ هـ - 🍪 صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب وجوب القراة للامام والماموم ٧٥٧٠٠٠٠

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة -- ١٩٣٦ -

سِنينَ عَالَمَةِ فَيْ الْمُحْلِينِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِ

دفعہ تیر کا زخم کھاتے ہیں، نیکن نماز نہیں تو ڑتے کہ جو سورہ انہوں نے شروع کیا تھا، اس کی لذت معنوی اس درو زخم سے زیادہ تھی، اس سے بڑھ کرید کہ حضرت عمر فاروق رشائٹٹٹ نماز میں زخم کھا کر گرتے اور تڑ ہے ہیں، اللہ ایر قیا یہ قیامت خیز منظرسب کے سامنے ہے لیکن ایک شخص مڑکر نہیں دیکھتا کیونکہ خشیب الہی اور محویت کا عالم جودلوں پرطاری ہے وہ اور کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔

#### نماز جمعهاور عيدين

کہ بیں چار خوصوں کا کیجا ہو کرنماز ادا کرنا نامکن تھا، اس لیے جمعہ کی نماز فرض نہتی ( کیونکہ ) جمعہ کی بہلی شرط جماعت ہے، لیکن مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بری جماعت اسلام الانچکی تھی اور کوئی شخص ادائے نماز میں خلل انداز بیس ہوسکتا تھا، اس لیے آنخضرت منگائینظ کی تشریف آوری ہے بہلی نماز ادائی تھے ہما سید بن فررادہ وڈٹی ٹھٹ کی تحریک ہے بنی بیاضہ کے محکمہ میں انہوں نے جمعہ کی سب ہے بہلی نماز ادائی تھے مصعب بن عمیر خلائیڈ امام تھے، تھ کل چالیس مسلمان نمازی تھے۔ تھا اس کے بعد آنخضرت منگائینظ جب مصعب بن عمیر خلائیڈ امام تھے، تھ کل چالیس مسلمان نمازی تھے۔ تھا اس کے بعد آنخضرت منگائینظ جب مدینہ تھی نہاز اور متعین مربیات ہو نہائی بیاں سے روا تگی کے لیے آپ نے قصداً جمعہ کا دن متعین فرایا۔ بنی سالم کے محکمہ میں بینچو نماز کا وقت آگیا، چنا نچر آنخضرت منگائیظ نے سب سے پہلے نماز جمعہ بیس ادافر مائی بیاواخر رہے الاول اچھا کا واقعہ ہے تھا مدینہ بین بوالی میں مسلمانوں کی سے جا تعداد سب سے نیادہ جوائی میں تھی ہوئی۔ تھا جھا جہا سے بہلے نماز جمعہ کا ادافر مائی بیاوا جمعہ کا ادافر مائی بیاوا تھا ہم نماز ہو ہوائی میں تھی اور ہو تھا ہم نماز ہو تھا ہم نماز ہو ہوائی میں مسلمانوں میں مسلمانوں میں مسلمانوں میں سے کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھا کہ اتفاقا تا شام سے غلہ کے بیو پاری آگئی سب لوگ اٹھ کرادھر پیلے گئی ، جماعت میں صرف بارہ آدی تھا اور دوسری روایت کی روسے چالیس آدی تھا سب لوگ اٹھ کرادھر پیلے گئی ، جماعت میں صرف بارہ آدی تھا اور دوسری روایت کی روسے چالیس آدی تھا در کئی ہے ۔ اس پر بیآ بیتیں نازل ہو کمیں:

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُرُوا الْبَيْمُ \* ذَلِكُمْ خَنْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَعُوْا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ مُنْفَاعُونَ ۞ وَإِذَا رَاوًا عِبَارَةً أَوْلَهُوَا إِنْفَعُمُ وَالِلَهُا

<sup>🖚</sup> بخاري، كتاب الوضوء، باب من لم يرالوضوء: رقم الباب (٣٤)؛ ابن هشام، ج٢، ص:٩٣١ ـ

<sup>﴾</sup> طبری، ج۵، ص:۲۷۲۳\_ ﴿ ابوداود:۱۰۱۹ابن ماجه:۱۰۸۲دارقبطنی: ۱۹۵۹۹ابن خزیمه: ۱۷۲۴\_ ﴾ ابن اسحاق بحواله سیرت ابن هشام،ج۱، ص:۲٦۲\_

<sup>🤀</sup> ابوداود، كتاب الجمعة:١٩٠٩ ابن ماجه، كتاب الجمعة، باب في فرض الجمعة:١٠٨٢ ـ

<sup>🦚</sup> طبري، ج٣، ص: ١٢٥٦\_ 🀞 صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن: ٨٩٢ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب اذا نفر الناس عن الامام: ٩٣٦ـ

<sup>🦈</sup> دار قطني، كتاب الجمعه، باب ذكر العدد في الجمعة: ١٥٦٨، ١٥٦٨ ـ

# النيازة فالنيك المحالية المحال

وَتَرَّكُوكَ قَأْبِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الزَّقِيْنَ ﴿ ﴾

(١١٢/ الجمعه: ٩ تا١١)

''ایمان والو! جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو یاداللی کی طرف دوڑ و، اورخرید وفر وخت چھوڑ دو، یہ تبہارے لیے بہتر ہے، اگرتم کوعلم ہو، جب نماز سے فراغت ہو جائے تو زبین میں چلو پھرواور خدا کی روزی تلاش کرواور خدا کوا کثریا کرو، تا کہ فلاح یاؤ جب لوگ تجارت اور کھیل تماشاد کھے یاتے ہیں تو ٹوٹ کراس پر گرتے ہیں، اور تجھ کوا ہے بیٹمبر! کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہددے کہ جو پچھ خدا کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشہ سے بہتر ہے اور خدا بہتر روزی دینے والا ہے۔''

اس کے بعد بیرحالت ہوگئ کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کی دولت کا نز اندبھی ان کے آ گے بیچ ہو گیا۔ خدانے ان کی مدح فرمائی:

> ﴿ يِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بِنَعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهِ ﴾ (٢٤/ النور:٣٧) ''بهوه لوگ بن جن كوتجارت اورخريد وفروخت خداكي ما دے عافل نهيں كرتى ''

عید کی نماز بھی مدینہ ہی میں آ کر قائم ہوئی الیکن جس سال آپتشریف لائے اس سال عید کی نماز نہیں ہوئی بلکہ سے ، اور ہوئی بلکہ سے ، ھیں مسنون ہوئی اللہ جس کی وجہ بیہ ہے کہ عید کی نماز ، روزہ رمضان کے تابع ہے ، اور رمضان کے روزے دوسرے سال فرض ہوئے۔

#### صلواة خوف

نمازکسی حالت میں قضانہیں کی جاستی، خوف کی حالت میں مثلاً جنگ میں ہیتھم ہے کہ تمام فوج کے دو کمڑے کردیے جائیں، پہلے ایک جماعت تمام بتھیاروں سے سلح ہوکرامام کے بیتھیے کھڑی ہواور قصر نمازادا کرے، پھر بہر تیب بیآ گے بڑھے اور دومری جماعت جودشن کے مقابلہ میں تھی، وہ بیتھیے ہے اور وہ بھی قصر نمازادا کرے، امام اپنی جگہ برقیام کرے، روایتوں میں ہے کہ ہر جماعت دودور کعت امام کے ساتھ اداکر سے ماایک ایک رکعت امام کے ساتھ اداکر سے ماایک ایک رکعت اس مالے دورور کعت اس مالے تاب مالت میں فرض ہے، ابوداؤ دینے صلو قالخون کی تمام صورتیں بروایت صحابہ الگ الگ لکھ دی ہیں۔ چھ ہمار نے دورور کی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت برموقوف ہے، امام جس وقت جومناسب سمجھے کرائے، اگر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت برموقوف ہے، امام جس وقت جومناسب سمجھے کرائے، اگر کوائی پورے زور اور شدت پر ہو، تو ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر اشارات سے نماز ادا کرے گا۔ سور و نساء میں صلو قالخوف کی صورت بتفصیل نہ کور ہے۔ چھ صلو قالخوف کا حکم غزوہ ذات الرقاع میں ھیں نازل ہوا، اس غزوہ کی ایک روایت ہے۔ ابوداؤ دمیں ابوعیاش زرتی کی ایک روایت ہے۔ جس سے اس غزوہ کا نام بعض راویوں نے غزوہ خبر بتایا ہے۔ ابوداؤ دمیں ابوعیاش زرتی کی ایک روایت ہے۔ جس سے اس غزوہ کا نام بعض راویوں نے غزوہ خبر بیایا ہے۔ ابوداؤ دمیں ابوعیاش زرتی کی ایک روایت ہے۔ جس

<sup>🐞</sup> طبري، ج٣، ص: ١٢٨١، يورپ 💮 🍪 ابو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلوة الخوف: ١٢٣٦ـ

<sup>🕸</sup> ریکھوآیات:۱۰۱تا۱۳۰۰

معلوم ہوتا ہے کہ سلوٰ ۃ الخوف کی آیت سلح صدیبیہ کے موقع پرمقام عسفان میں نازل ہوئی، یعنی لاھیں، لیکن زیادہ قررواۃِ حدیث اوراہلِ سیرغزوہ ذات الرقاع ہی کواس حکم کاز مانہ سیجھتے ہیں۔

اسلام ہے پہلے قریش عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے۔ (اس دن خانہ کعبہ پرغلاف پڑھایا جاتا تھا ﷺ اسخضرت مَنْ النَّیْمَ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور بجب نہیں کہ آپ مَنْ النَّیْمَ کی جعیت میں دوسرے صحابہ رُق النَّیْمَ کی میں اور ہوگا ہوں۔ میں نبوی میں ایعنی جمرت ہے آئھ برس پہلے حضرت جعفر رُق النَّیْمَ نے جس کے سامنے اسلام پر جوتقریری تھی اس میں روزہ کاذکر بھی موجود ہوہ عالبًا اس دن کاروزہ ہوگا ،اس کے بعد ) جب آئے ضرت مَنْ النَّیْمَ کم بینہ میں اور ہوگا ہوں کے بعد ) جب آخضرت مَنْ النِّیْمَ کم بینہ میں اس دن روزہ رکھتے ہیں ، آپ نے لوگوں ہو جو بوجھی لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت موئی عالیہ اور موسی عالیہ اور کھتے کا اس روز فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی ہو ۔ '' چنانچہ آپ مَنْ النِّیْمَ نے فرمایا:''ہم کو حضرت موئی عالیہ اور کھتے کا کہ روزہ وقت ہے۔'' چنانچہ آپ مَنْ النِّیمَ نے فرمایا:''ہم کو حضرت موئی عالیہ اور کھتے کا میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ رکھا (اور صحابہ کور کھتے کا تھا در جونہیں جا ہتا تھا نمیں رکھتا تھا ، کھ لیکن آپ مَنْ النِّیمَ کم کم کے بہت کے بنا نہیں اس دن کا روزہ برابررکھا۔ الجے میں لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ مَنْ النِّیمَ کم ایکن آپ مَنْ النِّیمَ کم ایکن افسوں کہ آپ ہو میا کہ کہ بوری عرض کی یارسول اللہ مَنْ النِّیمَ کا بیت کی جو اس دن کی بری عرض کہ کی یارسول اللہ مَنْ النِّیمَ کا بیت کم میں میں اس دن کی میں عرض کہ کا جو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کم کا کہ کا کہ کم کم کا کہ کا کہ کا کہ کوروزہ رکھوں گائیکن افسوں کہ آپ ہو میں کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کوروزہ رکھوں گائیکن افسوں کہ آپ کہ مُنْ کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کوروزہ کی کوروزہ رکھوں گائیکن افسوں کہ آپ کے میا کہ کہ کا کہ کوروزہ کی کوروزہ کو کہ کا کہ کوروزہ کی کوروزہ کو کہ کی کی کے کہ کا کہ کی کہ کہ کی کا کہ کوروزہ کی کیا کہ کوروزہ کو کہ کوروزہ کیا گائی کے کا کہ کوروزہ کی کے کہ کہ کوروزہ کی کوروزہ کو کی کا کہ کوروزہ کو کر کا کہ کوروزہ کی کے کھوں کا کیکن کے کوروزہ کی کوروزہ کو کوروزہ کوروز

یہوداس طرح روزہ رکھتے تھے کہ نمازعشاء کے بعد پھرنہیں کھاتے تھے اوراس کوحرام بجھتے تھے، عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی اس طریقہ کے موافق مامور ہوئے اسلام کے تمام احکام میں سب سے مقدم بیاصول کموظ رہتے تھے۔

﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٢/ البقرة: ١٨٥)

''خداتمہارے تن میں آسانی چاہتا ہے بخی نہیں چاہتا۔''

((لاصرورة في الاسلام)). 🗗 "اسلام ميں جوگى پن تييں ہے۔"

اسى بناپرىيآيت نازل ہوئى:

ا بو داود، كتباب البصيبام، باب في صوم يوم عاشوراء:٢٤٤٢ من الله يتمام واقعات صبحيح بهخارى، كتباب الصوم:٢٦٢٦ تا٢٦٦٦ اور كتباب البصوم، بباب صيبام يوم عاشوراء:٢٠٠٢ تا ٢٦٦٦ وصحيح مسلم، كتاب الصوم:٢٦٣٧ تا ٢٦٦٦ اور ابوداود، كتاب الصوم، باب ما روى ان عاشوراء اليوم التاسع:٢٤٤٥ مين تفصيل تذكورين -

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب المناسك، باب لا صرورة في الاسلام: ١٧٢٩ مسند أحمد، ج١، ص:٣١٢-

النابع النوالي المالية المالية

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ ﴾ إلى نِسَآبِكُمْ " وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

''روزے کی راتوں میں تہارے لیے عورتوں سے لطف اٹھانا حلال کر دیا گیا ہے، جب تک صبح کی سپید کیسر (رات کی ) سیاہ کیسر سے الگ نہ ہوجائے تم کھاتے بیتے رہو''

ابل عرب روزہ کے بہت کم خوگر تھے۔اول اول روزہ ان پرشاق ہوا، ﷺ اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ روزہ کی تکمیل کی گئی۔اول اول آنخضرت مُناﷺ جب مدین تشریف لائے تو سال میں تین روزے رکھنے کا تھم دیا، پھرروزے میں فرضیت نازل ہوئی توبیا ختیار رہا کہ جوشخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ کے بدلے ایک غریب کوکھانا کھلا دے۔ رفتہ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہو چلے تو بیآیت اتری۔

﴿ فَكُنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَلَلْيَصُهُ اللَّهُ اللَّ

''جورمضان کامبینه پائے، دہضرورروزہ رکھے''

روزہ کا مقصد عام طور پریہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو نکلیف میں ڈالنا ٹواب کی بات ہے، اس لیے آپ خضرت سُکاٹُٹِئِ نے ہر طرح کی آسانیوں کا حکم دیا، سفر میں اور بیاری میں روزہ رکھنا فرض نہ تھا۔ را توں کو صبح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال کی اجازت تھی، سحر کھانے کی فضلیت بیان کی اور یہ بھی فر مایا کہ صبح کے قریب کھائی جائے تا کہ دن بھر توت باتی رہے۔ ﷺ

روزہ کا مقصدصرف معاصی ہے کفتِ نفس تھا اور روزہ اس کامعین تھا اس لیے آنخضرت مَنْ اَنْتِیْمُ نے

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الصيام، باب مبدء فرض الصيام:٢٣١٢، ٢٣١٤ واسباب النزول للسيوطي، ص: ٢٧ـ

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری، میں ہے نزل رمضان فشق علیهم، کتاب الصوم، رقم الباب: ٣٩ـ

<sup>🦈</sup> صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي عَثْثُمٌ لمن ظلل عليه: ١٩٤٦\_

ن محیّے بخاری ، کتاب الصوم ، باب الوصال: ۱۹۶۲ می بخاری کی شرح فتح الباری پس تا فیر بحرکی وجد یکی بختاب الصوم ، باب قدر کم بین السحور ، ج٤ ، ص: ۱۱۹ می



فر مایا که'' جو مخص روز ه میں جھوٹ فریب نہیں چھوڑ تا خدا کواس کی فاقیکشی کی کوئی حاجت نہیں۔' 🏕 کا : ت

خیرات اورز کو قاکی ترغیب اورتح یص اسلام میں ابتدا ہی ہے معمول بتھی۔ مکہ میں جوسورتیں اتریں ان میں زکو قا کالفظ تصریحاً مذکور ہے اورخیرات نہ دینے والے پرنہایت عماب ہے:

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّيْنِ ۚ فَذٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَةُ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ

الْمِسْكِيْنِينَ ﴾ (١٠٧/ الماعون:١،٣)

''تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو حیطلاتا ہے، یبی و شخص ہے جویتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی لوگول کو ترغیب نہیں کرتا۔''

مدیند منورہ میں زیادہ تاکیدی آیتی نازل ہوئیں۔ عمیم میں عید کے دن صدقہ فطردینا واجب قرار پایا ﷺ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان اور خصوصًا مہاجرین سخت فقرو فاقہ میں ہتلا تھے۔ حدیثوں میں صحابہ کے فقرو تنگ دستی کے جودا قعات کثرت کے ساتھ ندکور ہیں، اس زمانہ کے ہیں، اس بنا پر میتکم ہوا کہ جس شخص کے پاس ضروری مصارف سے جو بچھ بچے سب کوخیرات کردینا چاہیے، ورنہ عذاب ہوگا، چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی: ﷺ

﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٩/ التوبة: ٣٤) "جوسونا جاندي جمع كرتے ہيں اور خداكى راہ ميں خيرات نہيں كرتے۔"

اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَأَذَا يُنْفِقُونَ مُ قُلِ الْعَفُو \* ﴾ (٢/ البقرة: ٢١٩)

دية تھ،اس پرهم ہوا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا ٱلْفِقُوُا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِهَا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ؟ ﴾ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا ٱلْفِقْوَا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِهَا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ؟

''مسلمانو! اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جوہم نے تمہارے لیے زمین میں بیدا کیا، اچھا حصہ خیرات دو۔''

مزیدتا کید کے لیے بیچکم ہوا کہ جو شخص اپنی محبوب چیز ندوے گا،اس کو ثواب نہ ملے گا۔

🅻 بخارى، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور: ١٩٠٣ - 🥵 طبرى، ج٣، ص:١٢٨١-

على صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب قوله عزوجل: ﴿يوم يحمى عليها في نار .....﴾: ٢٦٦١ـ

495) ينندة النبوة على المرادم)

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا أُعِبُّونَ ٥٠ ﴿ ١٠ عمر ان ٩٠)

''تم لوگ ثوابنہیں پاسکتے جب تک کہوہ چیز خیرات نہ کرو جوتم کوعزیز ہے۔''

اب صدقہ اور خیرات کی طرف بیامام رغبت پیدا ہوئی کہ جولوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے بازار میں جا کرمز دوری کرتے اور کندھوں پر بو جھالا د کرلوگوں کے پاس پہنچاتے تھے کدمز دوری ملے تو خیرات کریں۔ 🏶 باایں ہمہ ۸ھے تک زکوۃ فرض نہیں ہوئی۔ فتح کمہ کے بعداس کی فرضیت ہوئی تو اس کے مصارف بیان کیے گئے اور آنخضرت مُنْافِیْزُم نے تمام مما لک مقبوضہ میں زکو ۃ کے وصول کرنے کے لیے (محرمہ 9 ہے ھ میں )محصلین مقرر کئے 🗗 ز کو ۃ کےمصارف حسب ذیل تھے:

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقُرَآءِ وَالْسَلِكِينِ وَالْعِيلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُونِهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

(٩/ التولة: ٦٠)

'' ز کو ۃ ان مصارف کے لیے ہے،فقراء، مساکین، ز کو ۃ کے وصول کرنے والے،مولفۃ القلوب،غلام، جن کوآ زاد کرانا ہے،مقروض،مسافراورخدا کی راہ میں، یہ خدا کا فرض ہےاور خدائلیم وحکیم ہے۔''

ز کو ق کی شرح نہایت تفصیل ہے فرامین نبوی مناتیا کم میں منقول ہے فقہ میں کتاب الز کو قانہیں فرامین ا

سے ماخوذ ہے۔

د نیامیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم غالبتاً ہے خدا پرش کے لیےعبادت گاہ عام بنایا اور تمام دنیا کو وہاں آ کرعیادت کرنے کی دعوت دی:

﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرِهِيْمَرَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْقِي لِطَّآبِهِيْنَ وَالْقَآبِييْنَ وَالرُّكَيِّ السُّجُودِ ۞ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيْقِ ﴾ لِيَشْهَدُوْا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُّرُوا اسْرَاللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعْلُوْمَتِ ﴾

''اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو اور ہمارے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام ورکوع اور بچود کرنے والوں کے لیے یاک و صاف رکھاور حج کی منادی کرد ہے تو لوگ ہرطرف سے دوڑے آئیں گے، کچھ پیدل اور کچھ

雄 بخاري، كتاب الزكوٰة، باب اتقوا النار ولوبشق تمرة: ١٤١٦.

<sup>🅸</sup> طبری، مطبوعه یورپ، ج ٤ ، ص:١٧٢٢؛ ابن سعد، قسم اول، جزء ثانی مغازی، ص: ١١٥ــ



اونٹنیوں پرسوار، تا کہ فائدہ اٹھا ئیں اور تا کہ ایا م مقررہ میں خدا کا ذکر کریں۔''

حضرت آبراہیم غلیقا کی دعوت عام پر دنیا نے لبیک کہااور ہرسال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ جج کوآتے تھے لیکن ایک طرف تو یہ افسوسناک انقلاب ہوا کہ جو گھر خالص تو حید کے لیے تعمیر ہوا تھا، وہ تین سوساٹھ بتوں کا تماشاگاہ بن گیا، دوسری طرف اس گھر کی تولیت کاسب سے زیادہ جس کوحق تھاوہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوااور پورے آٹھ برس تک ادھر آنکھا تھا کرد کھی بھی ندسکا۔ بالآخر ظہور حق کا دفت آیا، مکہ فتح ہوااور جانشین ابراہیم غالیظا اوران کے بعین کوموقع ملا کہ شعار ابراہیمی کو پھرزندہ کیا جائے، چنانچہ وجھ میں جو اور آخضرت منگھی ہوکر طواف کعبہ کرتے تھے اور آخضرت منگھی ہوکر طواف کعبہ کرتے تھے اور آخضرت منگھی ایس بے حیائی کا منظر آنکھ سے دیکھنا گوارانہیں فرما سکتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر جانشی اور حضرت علی جانگھی کا منظر آنکھ سے دیکھنا گوارانہیں فرما سکتے تھے، اس لیے حضرت قضم عرباں ہوکر کو بہکا طواف نہ کرنے پائے گا۔' بی

ایک اور وجہ بیتی کنسی کے قاعدہ ہے جج کامہینہ بٹتے بٹتے ذوقعدہ میں آگیاتھا، چنانچہ وی سکا حج ای مہینہ میں اداہوا، لیکن حج کا اصلی مہینہ ذوالحجہ تھا،اس لیے آنخضرت مَثَّلَ اللَّیْمُ نے ایک سال کا انتظار فرمایا اور اس وقت حج اداکیا جب وہ اپنے اصلی مرکز پر آگیا۔ ﷺ

مج کے اصلاحات

جج کی رسم اگر چہ کفار نے قائم رکھی تھی لیکن اس کی صورت بالکل بدل دی تھی اور اس میں اس قدر بدعات اضافہ کر دیئے تھے کہ وہ تو اب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔سب سے مقدم سے کہ جج اور تمام عبادات کا مقصد خدا کا ذکر اور توجہ الی اللہ ہے لیکن اہل عرب جب جج میں جمع ہوتے تھے تو خدا کے بجائے اینے باپ داوا کے مفاخراور کارنا ہے بیان کرتے تھے اس بنا پر ہے آیت اثری:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكُمُهُ فَاذَكُرُ وَاللَّهُ كَنِي كُرِكُمُ الْإَعَكُمُ أَوْاَشَدَّ ذِكْرًا الله

(٢/ البقرة:٢٠٠)

'' پھر جب حج کے ارکان پورے کر لوتو خدا کا ذکر کرو، جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔''

الله و المعاد، ج ١، ص ١٨٠٠ على صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عريان ١٨٠٠ على آخضرت مأليّن في الوواع كغطيم الله الفاظ في الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض، السنة اثنا عشر شهرا، منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضرال في بين جمادي وشعبان " الساح الوطن الثارة قاريخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع : ٤٤٠٦ على السباب النزول للواحدي -

نِينْ بِرَقُ النَّبِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّبِينَ النَّهِ النَّالِيِّي النَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

خاص اہل مدینہ نے بیطریقہ اختیار کیا تھا کہ منات جو بت تھا،اس کا طواف کرتے تھے اور اس بناپر جب کعبہ کا حج کرتے تھے تب بھی صفا ومروہ کا طواف نہیں کرتے تھے حالا نکہ حج کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد بی بھی ہے کہ حضرت ابراہیم مُلِیُّلاً کی یادگاریں قائم رکھی جا کمیں اور صفا ومروہ کا طواف اس عبد کی یادگار ہے،اس بناپر بدآیت اتری:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَزُولَةَ مِنْ شَعَالِهِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَّوَّفَ بِهِمَا اللهِ وَ١٥٨ اللهِ وَ١٥٨ )

''صفااورمروہ خداکی یادگار ہیں ،اس لیے جو خص حج یا عمرہ کر ہے تو اس کوان دونوں مقاموں کا بھی طواف کرنا چاہیے ۔' بھی طواف کرنا چاہیے ۔' 🗱

ا یک طریقہ بیرجاری ہو گیاتھا کہ اکثر لوگ (آج کل کی طرح) جن کے پاس زادسفر نہیں ہوتاتھا، یوں ہی چل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، ان لوگوں کو اکثر راہ میں گداگری اور دوستوں کی دشگیری کامختاج ہونا پڑتاتھا،اس بنا پریہ آیت نازل ہوئی:

ا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴾ 🌣 (٦/ البقرة:١٩٧)

''اورگھر ہےزادسفر لے کرچلو، کیونکہ اچھازادسفرتقو کی ہے۔''

احرام جج میں سر کے بالوں کا منڈ وانایا ترشوانا منع ہے لیکن اس میں اہل جاہلیت نے بہت تخی کردی تھی ۔ یہاں تک کہ بعض صاحبوں کے بالوں میں اس قدر جو کیں پڑ گئیں کہ بینائی جاتے رہنے کا خوف ہوگیا ، تا ہم وہ بال نہ ترشوا سکے۔اسلام میں چونکہ سب سے مقدم بیامر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اور احکام تکلیف مالا بطاق نہ بن جا کیں ، اس لیے بہ تھم ہوا:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطًا اَوْيِهَ اَذِى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْ يَهُ مِّنْ صِيامِ اَوْصَدَقَةَ اَوْسُكُ ؟ ﴾ (٢) الله هَ: ١٩٥)

'' تو جو شخص بیمار ہو یااس کے سرمیں کچھ عارضہ ہوتو وہ (اگر بال منڈالے ) تو فدیدادا کردے۔ یعنی باروز ہاخیرات یا قربانی۔''

قربانی جوکرتے تھاں کاخون لے کر کعبہ کے درودیوار پر ملتے تھاوراس کوثواب بیجھتے تھا اس پر بیہ آیت نازل ہو کی: 🗱

﴿ لَنْ يَتَالَ اللَّهَ مُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا زُهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْرٌ ﴾ (٢٢/ الحج ٣٧)

🐞 قر آن مجید میں جناح کا جولفظ ہےاس کا عام تر جمہ'' حرج'' یا'' نقصان'' ہےاس بنا پرتر جمہ ریہ دونا چا ہیے کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کچھرج نہیں لیکن لا جناح کالفظ واجب اورمستحب کے معنوں میں بھی آ یا ہے۔ (بعضاری: ۱۶۶۳)۔

🌣 بـخارى، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: وتزودوا فان خيرالزاد التقوى:١٥٢٣ ـ 🌣 تفسير بيضاوى، ج٢، ص: ٥٢ مطبع نول كشور ١<u>٨٢٨</u> ه (بيرتم يهوديول تُّ أَنَّى الاوليمن ١٤-٢-تارخُ ووم٢٢-٢٢)

''خدا کوقر بانی کا گوشت اورخون نہیں بہنچتا بلکہ تمہاری پرہیز گاری اس تک پہنچتی ہے۔'' فغیر سند نہیں کے مصرف نواز کے ایک کا میں کا استعمال کے ساتھ کا استعمال کے ساتھ کا استعمال کے ساتھ کا میں کا مت

اس آیت میں صرف اس فعل سے نہیں روکا گیا بلکہ یہ بھی بتادیا گیا کہ قربانی خودکو کی مقصود بالذات چیز نہیں بلکہ اصل چیز جس کوخدا قبول کرتا ہے وہ تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔

رسوم جج میں ایک بڑی چیز جو قریش نے اصولِ اسلام کے خلاف قائم کردی تھی ، یتھی کہ وہ عرفات جو جج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم حدودِ حرم سے باہز نہیں جاسکتے ، یہ مارے خاندان کی تو بین ہے ، اس لئے وہ صرف مزد لفہ تک جا کر تھر جاتے تھے ، باقی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر مزد لفہ اور مئی میں آتے تھے چونکہ اسلام کا اصول اصلی ، مساوات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں اس لیے حکم آیا کہ اللہ اور عبادت میں سب یکساں ہیں اس لیے حکم آیا کہ اللہ

﴿ فَإِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذَكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُونُا لَكَمَا هَلْ لَكُمْ وَإِنْ لَكُنْتُمْ مِّنْ وَاذْكُرُونُا لَكُمَا هَلْ لَكُمْ وَإِنْ كَنْتُمْ مِّنْ وَالْكَالُ وَاللهُ وَاللهُ وَإِنْ كَنْتُمُ مِّنْ وَالنَّالُ وَاللهُ وَاللهُ وَإِنْ لَكُنْتُمُ مِّنْ وَالنَّالُ وَاللهُ عَلَوْرُ وَكِيْمٌ ﴾ ( ٢/ البقره: ١٩٨٠ - ١٩٩)

'' پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس خدا کا ذکر کرو، جس طریقہ سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے اور اس سے پہلے بیٹک تم گمراہ تھے، پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں اور خدا سے معافی مائلو، و مغفور اور رحیم ہے۔''

قربانی کے جانور کو چونکہ سجھتے تھے کہ خدا پر چڑھا دیا گیا ہے، اس لیے اس پرسوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوارا کرتے تھے۔ بیرہم اسلام کے آئے تک قائم رہی ایک دفعہ آنحضرت سُنگائی آئے ایک صاحب کوسفر ج میں دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کے ساتھ ہیں کیکن خود پیدل جارہے تھے، آپ مُنگائی نے ان سے فرمایا کہ ''سوار ہولو۔'' بولے، بی قربانی کے اونٹ ہیں۔ آپ مُنگائی نے دوبارہ فرمایا، انہوں نے دوبارہ وہ مایا، انہوں نے دوبارہ وہ کی انہوں کے ساتھ محمدیا کہ ''میٹھ لو۔'' علیہ ا

ایک قتم کا جج انجاد کرلیاتھا، جس کو جج مُصفون کہتے تھے لیمنی جو مخص جج کرتا تھا، وہ آغاز جج سے اخیر تک مندسے کچھ بولتا نہ تھا، اسلام نے اس تکلیف مالا بطاق سے منع کیا سیجے بخاری میں ہے کہ ایک وفعہ حضرت ابو بکر وہائفٹڈ نے احمس کی ایک عورت کو جس کا نام زینب تھا، دیکھا کہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جج مُصفوت کی نیت کی ہے، حضرت ابو بکر وہائٹٹڈ نے کہا کہ 'نے جائز نہیں، بیز مانہ جاہلیت کی بات ہے۔' بھ

(سب سے بڑی بے حیائی کی بات بیتھی کہ قریش (حمس ) کے سواعام عرب مردوزن کعبہ کا برہنہ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ثم افیضوا من حیث افاض الناس: ۲۵۲۰.
 باب رکوب البدن: ۱۲۸۹، ۱۲۸۹.
 بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ایام الجاهلیة: ۳۸۳٤.

طواف کرتے تھے۔حدود حرم میں آ کرتمام لوگ اپنے اپٹرے اتار ڈالتے تھے،اور عاریتاً کسی قریش سے کپڑے مانگ لیتے تھے،اگر نہ ملتے تو ننگے کعبہ کے گردگھو متے تھے یور تیں بھی ای طرح ننگی طواف کرتی تھیں اور یہ شعر گاتی جاتی تھیں: اور یہ شعر گاتی جاتی تھیں:

> وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُجِلُّهُ اور جو كھلا ہے اس كوميس حلال نہيں كرتى \_''

ٱلْيَوْمَ يَبْدُوْ بَعْضُهُ أَوْكُلُّهُ "آج كِهُ حصاس كايا يورا كُطِلُا

اس پریدآیت نازل ہوئی: 🗱

﴿لِيَنِينَ أَدَمَخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُكِلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٧/الاعراف:٣١)

''اے آ دم کے بیٹو!مسجدوں میں کپڑے پہن لیا کرو۔''

اس بنا پر <u>9 ج</u>یس آنخضرت مُنْائِیَّا نے حضرت ابو بکر طِنائِیْنَ صدیق کو بھیجا، انہوں نے عین موسم مج میں اعلان کیا کہ آئندہ کوئی برہنہ جج نہ کرنے یائے گا)۔

#### معاملات

شریعت کی تحمیل میں جو تدریج ملحوظ ربی،اس کے لحاظ سے وارثت، نکاح وطلاق وقصاص وتعزیرات (وغیرہ) کے احکام، بعثت سے بہت بعد آئے (سبب بیہ ہے کہ ان احکام کے اجراکے لیے ایک نافذ الامر قوت کی ضرورت تھی جواب تک اسلام کو حاصل نہیں ہوئی تھی،غزوہ بدر کے بعد سے اسلام کی سیاس طاقت کا نشو ونما شروع ہوا) ہجرت کے پہلے اور دوسر سے سال میں جواحکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ، فرضیت روزہ، زکوۃ فطر،نما زعیداور قربانی تھی، تیسر سے سال سے جب اسلام کے کاروبار زیادہ پھیلنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے توریت کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔

وراثت

(مسلمان جب ابتداء مدینه آئے ہیں تواس وقت بیرحالت تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کا فرہے ایک بھائی کا فرہے ایک بھائی کا فرہ ہو سکتا تھا، بھائی کا فرہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے اس حالت میں اقر با اور اعزہ کی وراثت کا قانون کیونکر نافذ ہو سکتا تھا، اس لیے آنخضرت مُن اللہ بھی ہمدینہ تشریف لائے ، تو آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواضا ق (برادری) قائم کر دی ، جس کی روے یہ قاعدہ مقرر ہوگیا کہ کوئی انصاری مرتا تو اس کی وراثت مہاجرین کو ملتی علی عرب

لله يه پوراداقعداورشمان بزدلنسسائي، كتاب مناسك الحج، باب قوله عزوجل حذوا زينتكم عند كل مسجد: ٢٩٥٩ ميل ٢٩٥٩ ميل عند كال مسجد: ٢٩٥٩ ميل عند كتاب الحج، ميل عبد المبعد بخارى، كتاب الحج، باب لايطوف بالبيت عريانًا: ٢٦٢١ اورتمام حديث كي تابول بيل باب لا يطوف بالبيت عريانًا ميل فدكور عبد

الله بيمنسرين كابيان بين سيح بخارى وغيره مين حضرت ابن عهاس والطخنات روايت بكدية عم حسب ذيل آيت كريمه مستسوخ بموا ﴿ وَلِيكِي جَعَلْنَا هُوَ إِلَى مِنَا تَرَكَ الْوَالِدِنِ وَالْآفَرُونَ \* وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيَدَا لُكُمْ فَالْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْهُمْ \* ﴾ (٤/ السنساء: ٣٣) و يكسوسي بخارى، كناب النفير آنسير آنيين في كور: ٥٨٠٠ـ

سِندُوْالنَّبِيُّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ فَعَنْ الْمِنْ الْمُعَالِّينِيُّ الْمِنْ الْمِنْ

میں پہلے بھی دستور تھا کہ دوآ دی آپس میں عبد کر کیتے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہوں گے،ان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا دارث ہوتا لیکن ساچے میں قرآن کی اس آیت نے اس قاعدہ کو منسوخ کردیا:

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِغُضَّهُمُ آولُ بِبَغْضٍ ﴾ (٨/ الانفال:٥٧)

''قرابت مندایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔''

اس کی رو ہے مواخا ق کی بنا پر وراثت موقوف ہوگئی اور خاندان اور ذوی الا رحام میں وراثت محدود

ہوگئی۔

(آ یتِ توریث کے نزول سے پہلے قرآن نے وصیت کا قاعدہ جاری کیا تھا، یعنی مرنے والا اپنے مال وجائیداد کی نسبت یہ وصیت کر جاتا کہ اس میں سے اتنااس کو دیا جائے اور اتنااس کو ملے ) مرنے کے بعدای طریقہ سے اس کی جائیدا تقسیم کر دی جاتی ،مرنے سے پہلے برمسلمان پراس وصیت کا مکمل کر جانا فرض تھا۔
﴿ كُوٰتِكِ عَلَيْكُمُ اِذَا حَفَداً حَدَّكُمُ الْمُوْتُ إِنْ تَدَّكَ خَيْداً ﴾ الوصیت الا الوصیت کا المکان کین والا افرض تھا۔

بِالْمُعْرُونِ \* حَقًّا عَكَى الْمُتَّقِيْنِ فَي ﴿ ٢/ البقره: ١٨٠)

''مسلمانو! تم کو علم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کوموت آنے گے اور وہ کیھے مال جھور نے والا ہوتو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بطریقِ مناسب وصیت کر جائے ،متقی لوگوں پر پیفرض ہے۔''

جولوگ حالت مسافرت میں مرجاتے ،ان کے لیے گواہی اور شہادت کا قانون قرآن میں مقرر کیا گیا۔

گواہی کو چھپانا بابدل دینا قانو ناجرم تھا، چنانچ سورہ بقر داور ما کدہ میں اس کی باری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں کافی ترقی ہوتی گئی، خاندان کے خاندان مسلمان ہوگئے،اس لیے وراثت کے خصوص قانون کی ضرورت ہوئی، پھروصیت کے قاعدہ میں بڑی دقت ہے تھی کہ نا گہانی موت کے موقع پرتشیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کرناممکن نہ تھا،مثلاً: جہاد میں سینکڑ وں مسلمان شریک ہوئے اب بس کو معلوم ہے کہ کس کوشہادت ہوگی اس حالت میں وصیت نہ کر جانے سے رشتہ داروں میں جس کا قابو چل جاتا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا، چنانچ نو بہت دولت مندسحانی تھے، (اس جنگ میں) شہید ہوئے اب کی عوبی آئی ہوئے ، انہوں نے دولت مندسحانی تھے، (اس جنگ میں) شہید ہوئے دولت مندسحانی تھے، (اس جنگ میں) شہید ہوئے دولت مندسحانی تھے، کرلیا، آنحضرت منافی پیٹر نے فرمایا دولائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کرلیا، آنحضرت منافی پیٹر نے فرمایا

سِنينِوْلَانَبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

''خدافیصلہ کرے گا''(پھر غالبا مصیں )یہ آیت نازل ہوئی ﷺ جس میں وراثت کے تمام احکام ندکور ہیں:
﴿ يُوْصِيَكُمُ اللّٰهُ فِي ٓ اَوْلاَدِكُمُ ۚ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَكِينَ ۚ ﴾ (٤/ النسآء: ١١)

﴿ پوچینچہ الله بِی اولا وِ لَیْن سِیت تَکُم دیتا ہے کہاڑ کے کو دولڑ کیوں کے برابر حصد ملے (آخرتک )۔' '' خداتم دُتہباری اول دکی نسبت تحکم دیتا ہے کہاڑ کے کو دولڑ کیوں کے برابر حصد ملے (آخرتک )۔' آئخضرت شاہنے کے سعد کے بھائی کو بل کر فر مایا کہ سعد کے متر و کہ میں سے دوتہائی ان کی بیٹیوں اور

آ تھوال حصدان کی بیوی کودو،اس کے بعد جون کر ہے وہ تہار احق ہے۔ 🗱

اہلِ عرب عورتوں کو وراثت ہے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ دراثت اس کاحق ہے جو تکوار چلائے ، دنیا کی اورا کثر تو موں میں بھی یہی دستورتھا۔ یہ پہلا دن ہے کہاس صفٹِ ضعیف کی دادری کی گئی۔

#### وصيت

احکام وراثت کے بعد بھی وصیت کی اجازت باقی ربی لیکن چونکہ اس ہے ستحقین وراثت کی حق تلفی کا اندیشہ تھا، اس لیے وصیت کی تحدید کی ضرورت تھی۔ اچھ میں حضرت سعد بٹی ٹیٹیڈ (عامر کے والد ) بیمار ہوئے ، آنہوں نے عرض کی کہ میں مرر باہوں اور میر ہے صرف ایک بی لاک ہے ، چاہتا ہوں کہ دو تہائی مال خیرات کر دوں ، آنخضرت شائیڈ نے اجازت نہیں دی ، انہوں نے کہا تو نصف ، آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ، انہوں نے کہا تو نصف ، آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ، انہوں نے کہا: ایک تہائی ، آپ شائیڈ کی نے فرمایا: '' یہ بھی بہت ہے وارثوں کو غنی چھوڑ کر مرنا اس سے اچھا ہے کہ وہ بھیک مانگتے بھریں۔' گھ تاہم بیر مقدار آپ نے جائز رکھی اس وقت سے وصیت ایک ثلث سے زیادہ ممنوع ہوگئ ۔

#### وقف

وقف،شریعت کا بہت بڑا مسّلہ ہے، اسلام نے اس مسّلہ کو جس حد تک صاف کیا اس کا دوسرے نداہب کے قوانین میں شائبہ تک موجود نہیں ہے۔اسی بناپرشاہ ولی اللّدصاحب نے حجۃ اللّٰدالبالغہ میں دعویٰ کیا

اتری بدوایت تمام صحاح ست میں ہے، لیکن در حقیقت اس روایت میں راویوں ہے کی قدر مسافحت ہوئی ہے، کیونکہ وراشت الیو سے سی الدر مسافحت ہوئی ہے، کیونکہ وراشت الیو سے سی الدر مسافحت ہوئی ہے، کیونکہ وراشت الیو سے سی جاری ہو چکی تھی اور دوسرے یہ کہ حضرت جابر طائعت اس وقت تک لاولد ہے، اس کی حقرت جاری طائعت کا واقعہ وراشت کی ایک خاص صورت لاولد ہے۔ لیمن ( کلالہ ) مے تعلق ہے جیسا کہ سلم کی ووسری روا تھول ( کشاب الفوائض ، باب میواث الکلالة: ایک خاص صورت لاولد ہے۔ یعنی ( کلالہ ) مے تعلق ہے جیسا کہ سلم کی ووسری روا تھول ( کشاب الفوائض ، باب میواث الکلالة: ایک خاص صورت لاولد ہے۔ یعنی الکل کھی کے بھائی میوائی میوائن الکلالة: ان کی بیوی ام کی کی فریاد ہے ہے اور مراشان نزول ہے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسان بی توی کی میوائی میوائی میوائی میوائی میوائی کی والی میان کی بیروائی میان کی میوائی میوائی الکل میان ہے کہ میوائی میوائی میوائی الکل میان ہے کہ میوائی میوائی میوائی الکل میان ہے کہ میوائی الکل میان ہے کہ میوائی میوائی الکل میان کی کوریاد ہے کہ میوائی الکل میان کی میوائی الکل میان کی میوائی الکل میان کی میوائی الصاف ہے بیش آئے ہوں ۔ اس میان میان کی میوائی الکل میان کی میوائی کی کوریاد ہے کہ میوائی کی کوریاد ہے کہ کوریاد ہوں کی کہ کوریاد ہے کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کوریاد ہے کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کہ کوریاد ہے کوریاد ہے کوریاد ہے کہ کوریاد ہے

🗱 بخاري، كتاب الوصايا، باب ان يترك ورثته اغنياء: ٢٧٤٠-



ہے کہ اسلام طریقہ وقف کا موجد ہے۔ ಈ اسلام میں وقف کی تاریخ نہایت قدیم ہے، آنخضرت مُنَافَیْنَا نے جہرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیا وجس زمین میں رکھی تھی وہ دو تیموں کی ملکیت تھی، آب سائلیّنِنَا نے قیمت دینی جابی لیکن انہوں نے کہا:

لا واللَّه لا نطلب ثمنه الا الى اللَّه على "ونهيس بم خدا كوتم اقيت نهيس عَبِم اس كى قيت خداى سے ليس عَ-'' پياسلام كا پهلا وقف تقااور نهايت ساده صورت ميں تھا، چنانچدام بخارى رَُيَّةَ اللَّهِ اس حديث كووقف مشاع (مشتر كه جائيداد كاوقف) كِثبوت ميں لائے ہيں،اس كے بعد سم جديا هي ميں جب بير آيت نازل ہوئى:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوْ الْمِبَا أَعِيْبُونَهُ ﴾ (٣/ آل عمران: ٩٢)

''تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ خدا کی راہ میں نہ دے دو جوتم کوسب سے محبوب ہے۔''

توابوطلحہ ڈالنٹیڈ صحابی آنخضرت مُناکٹیڈیم کی خدمت میں آئے اور عرض کی ، یارسول اللہ مُناکٹیڈیم! بیرها جا جمھوکوسب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کوخدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا تواب اور اجرخدا سے چاہتا ہوں ، آپ جس مصرف میں چاہیں اس کورکٹیس ۔ چنا نچہ آپ کے مشورہ سے انہوں نے اس کا منافع اپنے اعزہ میں بیادت کیا۔ پہ

اب تک وقف کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے تھے وہ صرف پیہ تھے کہ'' وہ ذاتی تصرف سے نکال کرخدا کی ملکیت میں دیا گیا'' لیکن مے میں غزوہ خیبر کے بعد اس کی حقیقت بالکل واضح کر دی گئی۔خیبر میں حضرت عمر رڈائٹیڈ کو ایک زمین ملی تھی،حضرت عمر رڈاٹٹیڈ نے اس کو وقف کرنا چاہا، آنخضرت مُناٹٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ مُناٹٹیڈیم نے فرمایا:

((ان شنت حبست اصلها و تصدق بها)) 🗱 ''اگرچا ہوا سل جائیداد ہاتی رکھواور منافع صدقه کرد۔'' نبدان شرائط کے ساتھ وہ جائیدا دوقف ہوئی:

انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث.

"اصل جائدادند بی جائے نہ برکی جائے اور ندوراثت میں بانی جائے۔"

نكاح وطلاق

نکاح کے متعلق جواصلاحی احکام آئے ان کی تفصیلات اصلاحات کے عنوان کے بنچ آئے گی، یہاں

🗗 بيتمام حديثين خارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٢٧٣٧ 🎞 📆 –

الله حجة الله البالغة، الوصية والوقف، ص:٣٠٤ الله بخارى، كتاب الوصايا، باب وقف الارض المسجد: ٢٧٧٤ الله الزكوة ، باب الزكوة المسجد: ٢٧٧٤ الزكوة ، باب الزكوة على الاقارب: ١٤٦١؛ مسلم، كتاب الزكوة ، باب فضل النفقة و الصدقة على الأقربين ٢٣١٥ - ٢٣١٥.

صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب میں کئی قتم کے نکاح کے طریقہ جاری تھے، جن میں سے ایک کے سوا، سب زنا کے مشابہ تھے۔ سب ہے پہلے اسلام نے ان کونا جائز تھہرایا۔ متعد (محدود الوقت نکاح) جوز مانۂ جاہلیت سے چلا آتا تھا، بار بار حرام اور حلال ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مے فروہ وُ نئیبر بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عمر خالفون نے اپنے زمانۂ خلافت میں منبر پر آبا کہ ''میں متعہ کوحرام کرتا ہوں۔'' یعنی متعہ کی حرمت جواچھی طرح اب بھی ملک میں شاکع نہیں ہوسکی میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ 4

نکاح اورطلاق کے دیگرا حکام مثلاً بحر مات شرق کا بیان ، منہ بولے بیٹے کی بیوی کا حرام نہ ہونا ، کثرت از واج کی تحدید ، تعدادِ طلاق کتیبین ، زمانۂ عدت کا بیان ، مبر کا ضروری ہونا ، ظہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کو محمت پرشبہ کرنا اور باہم اپنی سچائی میں اپنی بیوی کی عصمت پرشبہ کرنا اور باہم اپنی سچائی اور دوسرے کی دروغ گوئی کا دعوی کرنا ، یہ تمام تفصیلیں اصلاحات کے تحت میں آئیں گی ، یہاں صرف اس قدر بنا کا فی ہے کہ یہ تمام احکام قرآن مجید میں فدکور ہیں ، اور ان کے نزول کا زمانہ سے واور میں ججری ہے۔ حدود و تعزیرات

دنیا ﷺ کے مادی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں۔ حدود اور تعزیرات کے اکنے قوانین ، ہجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے لیکن انسان کی جان کی حرمت کا تھم مکہ ہی میں اتر چکا تھا۔معرار کے سلسلہ میں جواخلاتی احکام ہارگاہ الہٰی سے عطا ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا:

﴿ وَلَا تَقْتَلُوا النَّفُسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلَيِّهِ سُلُطْنَا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِلَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ ﴾ (١٧/ سَنَ اسْرَائِلَ ٣٣٠)

'' خدانے جس جان کوحرام کیا ہے اس کو ناحق نہ ماروء اور جو ناحق مارا جائے تو اس کے وارث کو

ہم نے اختیار دیا، چاہیے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرے،اس کی مدد کی جائے۔''

عرب میں اسلام سے پہلے بھی قتل وقصاص کے پچھ توانین موجود تھے۔ یہود جواس ملک میں ممتا، حیثیت رکھتے تھے، تورات کے حدود و تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا، کیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چونکہ منتظم حاکمانہ طافت اور اخلاقی روح نہتی ،اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقد مات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ مثل تی مقد مات محوماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کردیتے تھے۔

بخارى، كتاب النكاح، باب نهى النبى مُشْخَمٌ عن نكاح المتعة اخيرًا: ١١٥، مسلم، كتاب النكاح،
 باب نكاح المتعة: ٣٤٣٣؛ ترمذى، ابواب النكاح، باب في تحريم المتعة: ١١٢١ـ

ابن ماجه، كتاب المنكاح ١٩٦٣: مسلم ٣٤١٦ (مين اس مفهوم كاروايات بين) حافظ ابن مجر مُعَيَّلَةُ أَنْ الصحيح كها ابن ماجه، كتاب المنكاح ١٩٤٠ المسلم ٣٤١٦ (مين اس مفهوم كاروايات بين) حافظ ابن مجر مُعَيَّلَةُ الله المسلم ١٠٥٤ مسلم المعلق المنافقة من المنافقة منافقة منافقة من المنافقة منافقة منافقة من المنافقة منافقة منافقة من المنافقة منافقة م

عرب میں ایک شخص کافتل صد ہا قبائل کی خانہ جنگی کا سلسلہ چھیڑد یتا تھا ،اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے بازوؤں میں حا کمانہ زور آ چلاتھا قصاص کا حکم نازل ہوا۔ یاد ہوگا کہ اطراف مدینہ میں بنوقر ظہ اور بنونسیر دو یہودی قبائل رہتے تھے۔ ان دونوں میں بنونسیر معزز سمجھتے جاتے تھے اس لیے کوئی قریظی اگر کسی نضیری کو قبل کوئی قریظی قبل ہو جاتا تو نضیری کوقتل کر ڈالتا تو اس کو بنونسیر مار ڈالتے تھے اور اگر کسی نضیری کے ہاتھ سے کوئی قریظی قبل ہو جاتا تو جھو ہاروں کے سووس خون بہا دے دیتے۔ مدینہ میں آنمنر نیف آ وری کے بعد اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ شائی گئی خدمت میں پیش کیا، اس پرسورہ مائدہ کی چند آ بیش ایک واقعہ پیش آیا، اس پرسورہ مائدہ کی چند آ بیش الرس، ان میں سے ایک آیت یہ ہے ۔

﴿ وَلَتَبُنَّا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آتَ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ التَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿ ﴾ (٥/ المآئدة: ٤٥)

''ہم نے ان کوتورات میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدیلے جان ، آئکھ کے بدیلے آئکھ، ناک کے بدلے ناک ، کان کے بدلے کان اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔''

یے حکم گویہودیوں کے لیے تھالیکن ایک اور آیت نے اس مسلدکو بالکل واضح کر دیا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ اللَّهِ مِنْ البقرة: ١٧٨)

''مسلمانو!تم پرمقتولین میں مساوات اور برابری کاحکم دیا جا تا ہے۔''

اس تھم نے مساوات اور عدل کے بلے کود نیامیں ہمیشہ کے لیے برابر کردیا۔ یہودیوں میں خون بہا (دیت)

کا قانون نہ تھا 🧱 کیکن عرب میں یہ قانون تھااوراسلام نے چنداصلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا:

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيْهِ ثَنَيْءٌ فَالِّيَّاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَادَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ \* ﴾

(٢/ البقرة:٨٧٨)

''اس کے بھائی (بعنی اولیائے مقتول) کی طرف سے پچھ معاف کر دیا جائے، تو اس کی پابندی خوبی کے ساتھ کرنا اور بطور احسن اس کوادا کردینا چاہیے۔''

اب تک قتل عمداور قتل شبہ (یعن غلطی سے قبل) میں کوئی تفریق نتھی۔ آبھے یں ایک مسلمان غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک قریقی قبل ہوا، آن مخضرت شکی قیم آبے مسلمان کے ہاتھ سے ایک قریقی قبل ہوا، آن مخضرت شکی قیم آبے مقتول کے بھائی کوخون بہا دے کرراضی کرلیا، اس کے بعدوہ منافقانہ اسلام لایا اور غداری سے انصاری کو قبل کرئے قبل کرئے گیا۔ ان واقعات کی بنایق شبہ کے متعلق متعددا حکام نازل ہوئے:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّنَّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْزِيْرُ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

<sup>🐞</sup> نبو داود، كتاب الديات، باب النفس بالنفس: ٤٤٩٤.

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب: يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص: ٩٩٨ ٤ـ

قَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهَ إِلَّا اَنْ يَصَّدَّدُ قُوا \* فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمُّهُ وَهُوَمُوُمُونَ فَتَخْرِيْدُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ \* وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ وَيْنَاقٌ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اهْلِهِ وَتَخْرِيْدُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ \* فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيا مُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ' تَوْبَةً مِّنَ اللهِ \* وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَيْنِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ خَلِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ خَلِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلِي لَا لَهُ عَذَامًا عَظِيمًا وَعَنِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَاهُ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَعَنَامًا وَعَنِيبَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَا وَعُولِكُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا لَهُ وَلِكُونُ وَاللَّهُ وَلَعَنْهُ وَلَعَنّا لَهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنِهُ وَلَعَلَمُ وَلَعُهُمُ وَلَعُلُقُولُولُولُولُولُكُ وَلِكُولُولُهُ وَلَعُلَيْهُ وَلَعَنَا لَهُ وَلَعَنَامُ وَلَعَلَهُ وَلَعُنِيلًا وَلَهُ وَلَيْ مُثَالِعًا عَلِيلًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِكُولُولُهُ وَلَا لِلْهُ عَلَالًا وَلَا عَلِيلًا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلِيلًا وَلَا اللّهُ عَلَالِهُ وَلَا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ عَلَالِهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُولُ وَلَا عَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَالِهُ وَلَا اللّهُ عَلَالِهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

"کسی مسلمان کوسز اوار نہیں کہ کسی دوسر ہے مسلمان کو مارڈ الے لیکن غلطی ہے، اگر کسی مسلمان کو مارڈ الے لیکن غلطی ہے تی کریا تو ایک مسلمان غلام آزاد اورخون بہااس کے وارثوں کوادا کرنا چاہیے لیکن یہ کہ وہ معاف کریں تو خیر، اگر مقتول خود مسلمان ہو، وہ کسی دیمن تو م سے تو صرف ایک غلام آزاد کر واورا گرایی قوم ہے ہوجس ہے تم نے معاہدہ کیا ہوتو خون بہادینا اورا کیک غلام آزاد کرنا چاہیے، اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہوتو پے در پے دومہینے کے روز سے رکھنے چاہیں کہ خدا اس کی طرف رجوع ہوخدا علم اور حکمت والا ہے اور جو کسی مومن کو جان ہو جھر کوئل کرنے تو اس کی جزادوز نے ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت بھیجے گا اور اس کے لیے بڑا عذا اس نے مہاکنا ہے۔''

حضرت ابن عباس پڑھنٹا کی روایت ہے کہ قصاص قبل کے متعلق بیرب سے آخری حکم ہے۔ حفاظتِ جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آپ نے ارشاد فر مایا کہ''زمانۂ جاہلیت کے تمام خون میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔''اس کے بعد قبل خطا مشابہ بقتل عمد کے خون بہا کی تحدید فرمائی 🗱 قبل خطا کا خون بہا کا اللہ قبل ہے • • می دینارمقرر کیا۔ 🗱

المجھ تک ر بزنوں کے لیے کوئی حدمقرر نہ تھی ہے ہے میں عمکل وعرینہ کے قبیلہ کے پچھلوگ مدینہ آکر مسلمان ہوئے ، یہاں کی آب وہواان کوراس نہ آئی ، آنخضرت منگا تی آئے نہرسے باہر چراگاہ میں ان کوقیام کی اجازت دی۔ایک موقع پرمسلمان چرواہوں کوطرح طرح سے عذاب دے کر بڑی بے رحمی سے مار ڈالا اور مولیٹی لوٹ کر لے گئے ، وہ گرفتار ہوکر آئے تو آنخضرت منگا تی آئے ہوں ان کوائی طرح عذاب کے ساتھ قتل کا تھم دیا ، گویہ برابر کا انتقام تھا ، تا ہم اس میں کسی قدر بے رحمی تھی ، اس لیے خدائے پاک کی طرف سے عتاب ہوااور ڈاکوؤں کے لیے ملیحہ ہ احکام نازل ہوئے : 🗱

﴿ إِنَّهَا جَزَّوًّا الَّذِيْنَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوٓا اَوْ يُصَلَّبُوٓا اَوْنَقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ﴾

(٥/ المآئدة:٣٣)

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الديات، باب في دية الخطأشبه 🔗 🕬 ٤٥٤٠ 🔅 ابو داود، ديات الاعضاء:٤٥٦٤ـ

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة ٤٣٦٤؛ بخاري: ٢٣٣ـ

''ان لوگوں کی سز اجوخدااوراس کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں اور ملک میں فساد مجاتے ہیں یہ ہے کہ قبل کئے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یاان کے ادھر کے ہاتھ اور ادھر کے پاؤں کاٹ ڈالے جائیں یا ملک ہے الگ کردیئے جائیں (لعنی قید ہوں یا جلاوطن کئے جائیں)''

جان کے بعد مال کا درجہ ہے، اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع ید کی سزاجاری تھی، اسلام نے بھی اس کو باتی رکھا ﴿ اکسّادِ قَ السّادِ قَ السّادِ قَ السّادِ قَ السّادِ قَ السّادِق الْدِيهُمَا ﴾ ٨ جي ميں فتح مكہ كموقع پر قبيل مخزوم كى ايك عورت نے اس جرم كا ارتكاب كيا، چونكہ وہ ايك شریف خاندان سے تھی اس ليے مسلمانوں ميں بڑا اضطراب پيدا ہوا، حضرت اسامہ بن زيد وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ كَ بہت چہيتے تھے، ان سے سفارش كرائى گئی، آپ مَالَيْ اللّٰهِ بَهِ اورلوگوں کو جمع كرك ايك خطبه ديا، جس ميں فرمايا كه ' تم سے پہلے لوگوں كی بہت ہوا كہ وہ نے طبقہ كے لوگوں پر تو احكام جارى كرتے ليكن او پر درجہ كے لوگ جب جرم كا ارتكاب كرتے تو ان سے درگز ركرتے ، خداك شم ! اگر محمد مَالَيْ اللّٰهُ كَا مِي فاطمہ وَاللّٰهُ بَهِي چورى كرتى تو ميں اس كا ہا تھے ہمى كاٹ ليت' اس تقرير كابي اثر ہوا كہ لوگوں نے بے چوں و چراں اس تھم كی تعمیل كی۔ \*\*

عربوں میں زنا کی کوئی سزامقرر نہ تھی، یہودیوں میں تورات کی روسے زائی کی سزا ''رجم'' یعنی رسکسارکرنا) مقررتھی لیکن اخلاقی کمزوری کی بناپراس قانون کوجاری نہیں رکھ سکے تھے۔اطراف مدینہ میں جو یہودی آباد تھے، رجم کے بجائے انہوں نے بیسزامقرر کی تھی کہ مجرم کے منہ میں کا لک لگا کرکوچہ و بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب آنخضرت من اللیکی مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک مجرم کا مقدمہ آپ من اللیک گا کرکوچہ و بازار میں آپ من اللیک گا کہ محرم کا مقدمہ آپ من اللیک گا کہ محرم کا مقدمہ آپ من اللیک گا کہ میں بیش کیا، غالبا بیہ ساچے کے اندر کا واقعہ ہے۔آپ من اللیک میں اس جرم کی کیاسزاہے؟ انہوں نے اپنارواج بتایا، آپ من اللیک نیورات منگوا کران سے تہاری شریعت میں اس جرم کی کیاسزاہے؟ انہوں نے اپنارواج بتایا، آپ منگولیک کے دورات منگوا کران سے پہلا تحض پڑھوایا، انہوں نے رجم کی آیت پرانگی رکھ کر چھپا دی، آخرا کیک مسلمان میودی نے نکال کروہ آیت سائی، آپ منگولیک نیورات میں سب سے پہلا تحض موں جو تیرے اس کھم کوزندہ کروں گا۔ ' بیٹا چنا نیچہ آپ منگولیک نیارورہ سکسار کرنے کا تھم دیا اوروہ سکسار کوں جو تیرے اس تھم کوزندہ کروں گا۔' بیٹا چنا نیچہ آپ منگولیک نے اس کے سکسار کرنے کا تھم دیا اوروہ سکسار کیا گیا۔

ے پیں سورہ نورنازل ہوئی جس میں زنا کی سزاسو (۱۰۰) در نے قرار دی گئی۔ حضرت عمر رفی تھٹنڈ کا بیان ہے کہ رجم کی سزاہی قرآن نے باقی رکھی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ﷺ بہر حال احادیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بن بیا ہے کے سو (۱۰۰) در ہے اور بیا ہوں کے لیے رجم کا تھم ہے۔ ﷺ چنانچہ سے پیس ایک مسلمان نے اس جرم کا ارزکاب کیا اور گولوگوں کو اس کا علم نہ تھا لیکن دنیا کی سزاکو آخرت کے عذا ب پراس نے

ن صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء: ٣٤٧٥ في ابو داود، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين: ٢٤٧٥ ه. ٤٤٤٦ في الزنا اذا احصنت: ٦٨٣٠ في الزنا اذا احصنت: ٦٨٣٠ في الزنا اذا احصنت: ٢٨٣٠ في الزنا اذا احصنت في الرنا اذا الرنا اذا احصنت في الرنا اذا الرنا اذا الرنا اذا الرنا اذا الرنا اذا الرنا اذا الرنا الرنا اذا الرنا اذا الرنا اذا الرنا الرنا الرنا الرنا الرنا الرنا اذا الرنا اذا الرنا ال

نِسْيَةُ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّهِ الْمُعَالَّذِينَ ﴾ ﴿ \$ 507)

ترجيح دى اورمجمع عام ميں آ كر بارگاہ نبوت مَنْ لِيُنْظِمَ مِين عرض پر داز ہوا كه'' يارسول الله! ميں گناہ گار ہوں! مجھے پاک سیجے۔ "آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ عَقِيقٌ فرما كَى اوراس كے رجم كاحكم ديا۔

شراب ھے میں حرام ہوئی، آنخضرت مُلَاثِیْا کے زمانہ میں شراب خوری کی کوئی خاص سز امقرر نہ تھی، حیالیس درے تک لوگوں کو اس جرم میں مارے گئے ۔حضرت عمر ڈٹاٹٹنڈ نے اپنے زمانہ میں اس (۸۰) ورے کردیے تھے۔ اللہ تذف یعنی پاک دامن عورتوں پرتہمت لگانے کی سزامے صیس نازل ہوئی:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُخْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِينَ جَلْكَةً وَّلَاتَقَبَلُوْالَهُمْرَهُهَادَةً اَبِكًا ﴾ (٢٤/ النور:٤)

'' جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا ئیں چھر چار گواہ نہ لاسکیں تو ان کواہی در ہے

مارواور پھر بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو ۔''

د نیامیں تین چیزیں ہیں، جان، مال اور آبرو، جن حدود وتعزیرات کا اوپر ذکر ہوا، وہ انہی تین چیزوں کے خفظ کے لیے ہیں، اس لیے آنخضرت منافیظ نے ان قوانین کے نزول کے بعد، واج میں جمة الوداع کےموقع پرحرم کےاندر ماہ حرام کی تاریخوں میں فر مایا۔

''مسلمانو! ہرمسلمان کی جان، مال اورآ برواسی *طرح* قابلِ حرمت ہے جس *طرح اس محتر*م شہر میں اس احاط حرم کے اندر، بیمقدس دن قابل حرمت ہے۔' 🗱

حلال وحرام

ما كولات ميں حلال وحرام

عرب میں کھانے پینے میں کسی چیز کا پر ہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حلال یا حرام تھی ، مر دار اور حشر ات الارض تک کھاتے تھےالبتہ بعض بعض جانور جن کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھےان کا ذبح کرنا گناہ مجھتے تھے بعض جانوروں میں بینذر مانتے تھے کہ مردکھا سکتے ہیں،عورتیں نہیں،اگر بچیەمردہ پیداہوا تو مردوعورت دونوں کھا سکتے ہیں اور زندہ ہوتو صرف مرد کھا کیں ،ای قتم کے اور بعض بت پرستانہ رسوم تھے سور وَ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی ان رسوم کا بنفصیل ذکر ہے،اسلام کےاکثر احکام گومدینہ میں اتر لے کین ماکولات کی حلت وحرمت کے احکام مکہ ہی میں اتر نے شروع ہو چکے تھے، چنانچے سور وانعام میں مشرکین کے ان رسوم کی

<sup>🗱</sup> بىخىارى ، كتاب المىحاربين ، باب رجىم المحصن: ٢٨١٤ ـ کيچيۇتىدىدىمىتىكېيى تىققىمىل ئەكۇرنىيى بەسنەس قياس سے شارهین حدیث نے اختیار کیا ہے کداس وقت حضرت ابو ہر پرہ ورائٹن مدیند میں موجود تھے اور بیٹابت ہے کدوہ ای سال بزماند فتح خیبر مدينة ش آ حَدُ تَقْعُد 🔻 🕏 ابو داود، كتاب الحدود، باب اذاتتابع في شرب الخمر: ٤٤٨٩. ٤٤٨٨.

<sup>🗱</sup> واقعدا لک ای سال ہواتھا اور بیآیت ای تعلق سے نازل ہوئی ہے اس لیے اس کے لیے ہے کا زمانہ متعین کیا گیا۔

<sup>🇱</sup> بخارى، كتاب المغازى، باب حجة الوداع: ٢٠٤٠ـ

تر دید کے بعد پیچکم آیا:

﴿ قُلُ لَا آَدِكُ فِي مَآ أُوْجِي إِلَى فَحُرَّماً عَلَى طَاعِمِ يَتْطَعَهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْنَةٌ ٱرُدَما مَّسْفُوحًا ٱوُكُنُمُ خِنْزِيْدٍ فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَأَغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَكُكَ غَفُورٌ يَحِيْمُ ۗ ﴿ (٢/ الإنعام ١٤)

''کہد ہے کہ مجھ پر جو وحی اتری ہے، اس میں کسی کھانے والے پرکوئی شے حرام نہیں ہے۔ ہاں
اگر حرام ہے قو مرداریا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ بید چیزیں ناپاک ہیں یاوہ گناہ کا جانور جو
غیرِ خدا کے نام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے لیکن جو بھوک سے لا چار ہوکر، نافر مانی اور گناہ
عیر خدا کے نام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے لیکن جو بھوک سے لا چار ہوکر، نافر مانی اور گناہ
کے ارادہ سے نہیں، ان میں سے کچھالے تو تیرا پر وردگار معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔'
مشر کین کوسب سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ جو آپ سے مرجائے اس کو حرام کہتے ہیں اور جس کوخود
اپنے ہاتھ سے ماریں اس کو حلال جانے ہیں حال تا ہے۔ وہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر بیرآ یت اتری ا

الله عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُّهُ مَّا حُرَّمَ عَكَيْكُمُّهُ ﴾ (١/١٧نعام،١١٨) ''جو جانورخدا كانام لے كرذئ كيا گيا مووه كھاؤ،اگرتم اس كے احكام پرايمان لاتے ہو۔ جوخدا كانام لے كرذئ كيا گياوه كيوں نه كھاؤ،خدانے تم پر جوحرائم كيا ہے اس كوتووه بيان ہى كرچكا۔''

اس کے بعد مکہ منظم ہی میں سورہ کی گیا ہے آگا گاؤا مِیٹا کرز قکھ الله گا (۱۲/النحل ۱۱۶) نازل ہوئی جس میں اس حکم سابق کا اعادہ کیا گیا اور یہی چار چیزیں مردار،خون،سوراور بتوں پر چڑھاوے حرام بیان کی گئیں۔ مدین طیس آ کر پہلے سورہ بقرہ میں ﴿ إِنَّهَا حَرّهَ عَلَيْكُمُ الْمِينَةَ آ ﴾ (۲/البقر، ۱۷۳) تیسری باریہ محر مات اربعہ بیان کے گئے عرب میں حال وحرام کی تمیز کم تھی، وحشت و جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام خربت اور افلاس تھی، اس لیے سلمانوں کی مالی حالت جیسے جیسے درست ہوتی جاتی تھی حلال وحرام کی تفریق بین جرب سے جو بیار ہوکرا پی موت سے مرجائے، اس لیے اگر اور کس سبب سے جانور مرجاتا تو اس کو حرام نہ بیجھتے تھے جو بیار ہوکرا پی موت سے مرجائے، اس لیے اگر اور کس سبب سے جانور مرجاتا تو اس کو حرام نہ بیجھتے ، بجرت کے چار پانچ سال کے بعد سورہ ماکدہ میں مردار (میتہ ) کی تفصیل بیان کی بینی بیکہ یاوہ گلا گھنے سے مراہو "و المناح نققہ" یاگر دن ٹوشے سے مراہو، "الموقو فقہ" یا او پر سے گر گئی، بینی بیکہ یاوہ گلا گھنے سے مراہو "و المناح نققہ" یاگر دن ٹوشے سے مراہو، "الموقو فقہ" یا او پر سے گر گئی، بینی بیکہ یاوہ گلا گھنے سے مراہو "و المناح نققہ" یاگر دن ٹوشے سے مراہو، "الموقو فقہ" یا او پر سے گر گلی بینی بیکہ یاوہ گلا گھنے سے مراہو "و المناح نققہ" یا گر دن ٹوشے سے مراہو، "الموقو فقہ" یا اور ہے گلیا کہ میں مراہو، "الموقو فقہ" یا اور ہونے گلیہ کیا کہ میں مراہو "الموقو فقہ" یا اور ہے گر

ہو"و ما اکل السبع" صرف وہ جانور حلال ہے جس کوتم نے ذرج کیاالا ماذ کیتیم۔ کھیمیں جب مسلمانوں کوخیبر کی فتو حات اور جا گیریں ہاتھ آئیں تو جانوروں میں بھی حلال وحرام کی تفریق کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ آج ہے گدھا، درندہ جانوراور پنجہ دار پرندحرام ہیں ۔ ^۔ ھیں فتح کمہ

كمرابو، "والممتردية" يأسى جانوركاسينك لككرمركيابو، "والنطيحة" بيأسى جانورنياس كويها روالا

سِنينَوْالَدِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے بعد طے کے قبیلہ نے جوعیسائی تھا،اسلام قبول کیا اور شام کے بعض عیسائی مسلمان ہوئے بیلوگ شکاری کتے یا لتے تھاوران سے شکار کرتے تھے۔اسلام لانے پران کومعلوم ہوا کدمردہ جانور حرام ہیں،انہوں نے آنخضرت مُؤلِّيْكِم كى خدمت مين اپناحال عرض كيا،اس يربيآيت اترى: 🖚

﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ اللَّهُ أُحِلَّ أُحِلَّ لَكُمُ التَّكِيِّباتُ ١٥ ( ١ المائدة: ٤)

'' تجھے یو چھتے ہیں کہان کے لیے کیا حلال کیا گیا کہدد ے کہتمام تھری چیزیں۔''

اس کے بعدیتفصیل ہے کہ شکاری جانورا گرسد ھے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کرچھوڑے جائیں

توان کاشکار کیا ہوا کھا نا حلال ہے۔ 😝

### شراب کی حرمت

مخالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ بیہ ہوئی کہ اس کے اکثر احکام (مثلاً: تعداداز واج وغیرہ )نفس پرستی کےمؤید تھاں لیے عرب کواس کے قبول کرنے میں کوئی ایثار در کارنہ تھا، بلکہ اسلام وہی کہتا تھا جو وہ خود حاہتے تھے، اس بحث کی تحقیق آ گے آئے گی، یہاں صرف تاریخی حیثیت سے شراب کی حرمت کاواقعہ ذکر کرنامقصود ہے۔

عرب کوشراب سے بڑھ کر کوئی چیزمحبوب نہ تھی، تمام ملک اس مرض میں مبتلا تھا،عرب کی شاعری کا موضوع اعظم شراب ہے،مصلحت کے لحاظ ہے اسلام کے تمام احکام بتدریج آئے ہیں،اس لیے شراب بھی بتدرة بحرام کی گئی۔

مدینه میں شراب خوری کا رواج کسی قدر زیادہ تھا، موے بڑے شرفااعلانیہ شراب پیتے تھے،عرب میں ایسے بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے شراب پینی جھوڑ دی تھی ادراس کوخلاف اقلامیجھتے تھے ابھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا فیصلہ نہ سنایا تھا۔لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ شراب کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت عمر مثالتين نے کہا:

اللُّهُ بين نبا في الخمر بيانا شافيا 🌣

''اے خدا!شراب کے ہارے میں ہمارے لیے شافی بیان کردے۔''

ال بريهآيت اتري:

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ \* قُلْ فِيهِماً إِثْمُّ لَكِبْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُما آكْبَرُ مِنْ نَّفُعها ﴿ ﴿ ﴿ البِقره: ٢١٩)

<sup>🗱</sup> يدوا قعدلباب النقول في اسباب النز ول علامه جلال الدين سيوطي ، برحاش ينفيير القرآن العظيم، جُ اص: • • ايردرج ہے۔ 🐉 حوالول کے لیے ان آیتوں کے شان نزول تغییروں میں دیکھو تفسیر ابن کشیر ، تفسیر سورۃ المائدۃ: ٤۔

<sup>🤁</sup> فتح الباري، ج۸، ص۲۱۰ـ

سِنْ وَالنَّبِينَ } ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

''لوگتم ہے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں کہدوہ کدان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائد ہے بھی ہیں لیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کر ہے۔''

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑا ﷺ کی دعوت کی جس میں شراب بھی تھی کھانے کے بعد مغرب کا وقت آگیا، اور حضرت علی بڑا تھی نے نماز پڑھائی کی کن نشہ کے خمار میں کچھاکا کچھ پڑھ گئے۔ (حضرت عمر بڑگائیڈ نے پھر دعا کی کہ خدایا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کردے ) اس پر بیآیت اتری:

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ انْتُمُرسُكُلِي حَتَّى تَعُلَمُواْ مَا تَقُوْلُونَ ﴾ (١/ النسآ ١٣٠٠)

‹‹نشه کی حالت میں تم نماز نه پڑھو، یہاں تک که جوتم کہواس کو مجھ بھی سکو۔''

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کاوقت آتا تھا، تو آنخضرت مَنْ اَنْتَیْمُ کے مُکم سے ایک مناوی اعلان کرتا تھا کہ''کوئی مخنور نماز میں شامل نہ ہونے پائے''لیکن چونکہ عام حکم نہ تھا، اس لیے نماز کے سواباتی اوقات میں لوگ بے تکلف پیتے پلاتے تھے۔حضرت عمر شائنگوڈنے پھروہی دعا کی۔ 4 اسی زمانہ میں کچھلوگ اوقات میں لوگ بے تکلف پیتے پلاتے تھے۔حضرت عمر شائنگوڈنے کے بھروہی دعا کی۔ 4 اسی زمانہ میں کچھلوگ

اور جوئے کے ذریعہ سے دشنی اور بعض ڈال دے اور تم کوخدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو بولو! تم بازآتے ہو؟ ۔''

(ان آیتوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہوگئ) ای وقت آنخضرت مَثَاثَیَّمُ نے مدینہ کی گلی کو چوں میں منادی کرا دی کہ آج سے شراب حرام ہوگئ) ای مہشراب کی تجارت اور خرید و فروخت جاری تھی مرام ہوگئی۔ آپ مَثَاثِیَمُ نے معجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے اس کا اس وقت اعلان جاری تھی مراج ہوگئی۔ آپ مَثَاثِیمُ نے معجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے اس کا اس وقت اعلان کیا۔ ﷺ اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے علی الاعلان ان چیزوں کی تجارت کی ممانعت کیا۔ ﷺ اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے علی الاعلان ان چیزوں کی تجارت کی ممانعت

پ پوراواقعد ابو داود، کتاب الاشربة، باب تحریم الخمر: ۲۹۷مین ندگور ب صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل سعد بن و قاص: ۲۲۳۸ فی ابوداو دیش پوری آیتی ندگوئیس میں بلکہ چندالفاظ شما کر کے پوری آیت کی طرف اشاره کردیا ب (رقم الحدیث: ۲۷۳۷) میں صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، باب یہ محق الله الربو: ۲۵۱۱ وصحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الخمر : ۲۵۱۷ وصحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الخمر : ۲۵۱۷ وصحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الخمر ، ۲۵۸۸ فی مین از ل بوئی بین مرحمت ریا اکا تکم بیا علمان فر بایا بی آیتی مرحمت ریا اکا تکم بیا علمان فر بایا بی آیتی مرحمی نازل بوئی بین "س" کی المی از دل کے بعد جمل میں حمت ریا اکا تکم بیا علمان فر بایا بی آیتی می مین نازل بوئی بین "س"

ينيارة النبيعة المسادة 511

فرمائي جن كاكھانايار كھنانا جائزے، آپ مَلَا يَيْنَامُ نِ فرمايا:

((ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام))

"خدااوراس كےرسول فےشراب، مرده، سوراور بتوں كى خريد وفروخت حرام كردى "

غور کرو! شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ مل میں آئی، بایں ہمدابھی تک پنہیں متعین

موا كه يكس سال كاواقعه ہے۔محدثين اورار باب روايت اس امر ميں نہايت مختلف الآ راء ہيں۔ 🥵

*حافظ ابن حجر مُينانة ، فق*ح البارى ، كتاب التفسير ، سورة مائدة باب ليس على الذين أمنوا مين لكھتے ہيں:

والـذي يـظهـر ان تـحـريـمها كان عام الفتح سنة ثمان كماروي احمد من طريق عبدالرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لـرسول اللَّه سَلِينَا لَمُ الصَّديـق مـن ثقيف اودوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها اليه فقال: ((يا فلان اما علمت ان الله حرمها))\_ (الخ)

''اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت فتح سکہ کے زمانہ ۸ ھیں ہوئی اوراس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بڑتا اللہ نے عبدالرحمٰن بن وعلہ کی سند سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن عباس وللفنهاس يوجها كه شراب كابينا كيها بي تو انهول نے كہا كه ٱنخضرت مَلَّاتِيْنَا كَايِك دوست تَصِح جوثقيف يا دوس كے قبيلہ سے تَصِے، وہ آنخضرت مَلَّاتِيْنِا ے فتح مکہ میں ملے اور ایک مشک شراب تحفہ میں پیش کی آپ مٹائٹیٹی نے فرمایا: '' تم کومعلوم نہیں کہ خدانے شراب کوحرام کر دیاہے۔''

ہماری رائے میں حافظ ابن حجر مجتلئة کا خیال اور ان کا استدلال صحیح نہیں ، اس روایت ہے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہان صاحب کوشراب کی حرمت کا حال فئے کمہ تک نہیں معلوم ہوا تھا۔ 🥵 یہ کہاں ثابت ہوتا

 صحیح بخاری، كتاب البیوع ، باب بیع المیتة والاصنام: ۲۲۳، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحریم بیع المحیت و المیتة : ۲۲۳۸ می المیتة و ۱۷ مین و ۱۲۳۸ مین و ۱۳۳۸ مین و ۱۲۳۸ مین و ۱۲ ٨ه- پهلابيان عام ارباب سيركا ب درسراعلامدابن جمر نيسايد كا تحقق بيكن مصنفين سيرت النبي سَأَوْفِيَرَم كي اصلي تحقيق بيبال مذكور موتى ب اورده ال باب میں عام محدثین کے ساتھ ہیں جیسا کہ آ گے چل کر معلوم ہوگا۔ "س"

🦚 مصنف کا پیرقیاس بالکل درست ہے جن صاحب کا بیرواقعہ ہے وہ قبیلہ ثقیف یا دوس سے تھے، ثقیف کا قبیلہ ۸ھ میں مسلمان ہوااور دول گوبہت پہلے اسلام لا چکے تھے کیکن وہ مدینہ ہے بہت دور آباد تھے،اس کے علاوہ ایک اور نکتہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے محدثین نے توجنبیں کی ہےوہ یہ ہے جیسا کہ ہم متن میں پہلے لکھ آئے میں کہ شراب کا پینا گوم ھیں حرام ہو چکا تھالیکن شراب کی تجارت بندنہیں ہوئی تھی چنانچہ بیصاحب بھی مے فروش تھے، شراب کی خرید وفروخت ممانعت ربا کی حرمت کے ساتھ مل میں آگی ہے اور ربا کی حرمت سب ہے آخر میں نازل ہوئی ہے یعنی 🔨 ھ میں ،شراب فروثی کی ممانعت مدینہ میں ای وقت کر دی گئی لیکن اس کا عام اعلان آپ نے فتح مکہ ك زمانه مي فرمايا جيها كداحاد مثب يحيم مين تبصر كالمركور به (ويكهو صحيح بخارى ، كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والاحسنام: ٢٣٦ اورصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر: ٤٠٤٨) (بقيما شيرا كلصفي بر ١٠٥٥) سند برفالین کی است کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دین کی خردور کے دینے والوں کو بہت ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی ، بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے دینے والوں کو بہت در کے بعد ہوئی ۔ علاوہ اس کے خود بعض روا تیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز ۸ھے تک حلال ربتی اور آنخضرت میں تیوا کے میں کے دفات سے صرف دو برس پہلے حرام ہوتی دھیقت ہیں شراب ہجرت کے تیسر سے یا چو تھے برس حرام ہو چکی تھی۔ 4 سودخوار کی کی حرمت

صبح اناس غداۃ احد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء و ذالك قبل تحريمها۔ ''غر وواحد كي مج كو كچھاؤكوںنے شراب في اور پيسبائ دن شہيد ہوئے پيشراب كى حرمت سے پہلے ہوا۔'' اس دايت كيماتھ حضرت اُس جل منظم كى اس دوايت ايضا: ۲۲۴ ممكولاؤ جواس كے بعدى واقع ہے:

فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فانزل اللّه ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مَا لَكِينَ الْمَنُو ﴾ الخ ''حرمت شراب كي آيت نازل بوئي توبعض لوگول نے كہا كہ پچھلوگ اس حال ميں مارے گئے ہيں كه تراب ان كے پيت ميں تقی اس پريہ آيت اترى كه مومن پر پچھرج تنبيں ''س۔''

- 🏩 اضافية تتم موور 🔻 🤃 مؤطا امام مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في الربوا في الدين: ١٣٧٨-
  - 🏕 ابن جريو تفسير آيت ربو: ج٣٠ ص:٦٥\_
  - 🖨 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، بأب الصرف، بيع الذهب بالورق نقدًا: ٩٠٥ ١ تا ٢٠٧٠ ـ

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً \* وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِعُونَ ﴿ ﴾

(٣/ آل عمران:١٣٠)

``مسلمانو! دگناچوگناسودنه کھایا کرو،اورخداسے ڈرا کرو، تا کہ فلاح یاؤ''

اس کے بعد آپ مُنَالِيُّةِ انے ہم جنس اشياء کا باہم گھٹ بڑھ کے مبادلہ منع فر مايا کے بير ملی نورو وَ خيبر کے موقع پر مسلمانوں نے يہودي سودا گروں ہے لين دين شروع کيا۔ اس وقت آپ مثالية الله علان فر مايا که "سونے کواشر فی کے بھاؤ گھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے۔' کا سود کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام ۸ھیں نازل ہوئے۔ آلعمران کے بعد سور وَ بقر و میں سب سے پہلے بیآ بیت اتری:

﴿ اَلَّذِيْنَ يَأَكُلُونَ الرِّلُوالَا يَقُوْمُونَ اِلْآكُمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ ذَٰلِكَ بِالْقَهُمْ قَالُوْ ٓ النِّهَا الْبَيْعُ مِغْلُ الرِّيلُوا ۗ وَآحَلَ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّيلُوا ۖ فَمَنْ جَآءَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّيِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ ﴾. (٧/ البقرة: ٧٥)

''جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑ ہے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کوچھو کر مخبوط بنا دیتا ہے اس لیے کدوہ یہ کہتے ہیں کہ بیچ اور سود کا معاملہ ایک ہی ہے۔خدانے بیچ کوتو حلال کیا اور سودکو حرام کردیا، پس جس کے پاس خداکی طرف سے نصیحت کی بات پیچی اور وہ بازآ گیا تو اس کو وہی لینا جا ہے جو پہلے دیا۔''

لوگوں کو بیاعتراض تھا کہ سود بھی ایک قتم کی تجارت ہے، جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس سوال کا جواب تو کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گا۔ یہاں صرف سود کی تاریخ حرمت ہے بحث ہے، بہر حال اس آیت میں بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تھوڑ ہے ہی وقفہ کے بعد غالبًا ہے۔ ھیں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا التَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِى مِنَ الرِّيَوا اِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ۞ فَإِنْ لَمُ تَغْعَلُوْا فَأَذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمُوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۞﴾ (7/ البقرة: ٢٧٨-٢٩٩)

''مسلمانو! خداہے ڈرواورسود جوباتی رہ گیا ہے اس کوچھوڑ دو،اگرتم سے مومن ہو،اگرید نہ کرو تو خدااوررسول سے لڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ،اگر بازآ جاؤتو تم کواپنے راس المال کاحق ہے نہتم کسی پڑھم کرواور نہتم پرکوئی ظلم کرے۔''

یہ آیت جب اتری تو آپ مُنَاثِیْزِ نے متحد میں تمام مسلمانوں کوجمع کر کے بیٹکم سایا 😝 🤌 میں اہل

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلا بمثل: ١٠٨١ـ

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز:٤٠٧٦ في صحيح بخارى، كتاب البيوع،
 باب تحريم التجارة في الخمر: ٢٢٢٦؛ مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر: ٢٤٠٦.

ابو داود، كتاب الخراج والامارة، باب في اخذ الجزية: ٣٠٤١.

<sup>🍄</sup> ابن هشام، ج۲، ص:۳۹۹ـ



## سال اخير، حجة الوداع، اختيام فرضِ نبوت ذي الحجه واهرطابق فروري ۲۳۲ء

﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَايَتَ النَّاسَ يَكُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ ٱفْوَاجًا ۗ فَسَيِّمْ بِحَهْنِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ إِلَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴿ ١١٠/ النصر ١٠، ٣)

'' جب خداکی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو چکا اور تونے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہور ہے ہیں ، تو خدا کی حمد کی شبیع پڑھا وراستغفار کر ، خدا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔''

بظاہریہ خیال ہوتا ہے کہ نفرت اور فتح کے مقابلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی ہتنیج اور استغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہے؟ اس بنا پرایک صحبت میں حضرت عمر شائنٹنڈ نے صحابہ شائنٹنڈ سے اس آیت کے معنی پوچھے، لوگوں نے مختلف معنی بتائے ،حضرت عمر شائنٹنڈ نے عبداللہ بن عباس شائنٹنا کی طرف دیکھا، وہ کمسن تھے اور جواب دیت محصکتے تھے،حضرت عمر شائنٹنڈ نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہوں نے کہا کہ' آیت ہم مخضرت منائنٹیا کے دیتے تھے،حضرت عمر شائنٹنڈ نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہوں نے کہا کہ' آیت ہم مخضرت منائنٹیا کے قرب وفات کا اعلان ہے، گا کہ استغفار موت کے لیے مخصوص ہے۔''

ال سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ منگیری کو معلوم ہوگیا تھا ﷺ کہ رحلت کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ ہاں لیے اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اوراخلاق کے تمام اصول اساسی کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ آنخضرت منگیری نے ہجرت ﷺ کے زمانہ سے اب تک فریضہ جج اوانہیں فرمایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش سبر راہ رہے، سلح حدیدہے بعد موقع ملا، لیکن مصالح اس کے مقتضی تھے کہ یہ فرض سب سے آخر میں ادا کیا جائے۔

بہرحال 🧱 ذوقعدہ میں اعلان ہوا کہ آنخضرت منافینا مج کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے

 سیند فرقالینی اور شرف ہمرکانی کے لیے تمام عرب اُمنڈ آیا۔ (سنیچر کے دن) دوقعدہ کی ۲۶ تاریخ میں۔ پیخر دفعۃ پھیل گی اور شرف ہمرکانی کے لیے تمام عرب اُمنڈ آیا۔ (سنیچر کے دن) دوقعدہ کی ۲۶ تاریخ کوآپ شاہی نے شاس فر مایا، اللہ اور چا دراور تہبند باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینہ ہے باہر نکلے اور تمام از وائی مطہرات کوساتھ چلنے کا تھم دیا۔ مدینہ سے چھمیل کے فاصلہ پر ذوائعلیفہ ایک مقام ہے، جو مدینہ کی میقات ہم بیہاں پہنچ کر (شب بھر) اقامت فرمائی اور دوسرے دن دوبارہ عسل فرمایا، حضرت عائشہ ڈائٹھ نے نے اپنے ہاتھ ہے آپ شاہ نے کے جسم مبارک میں عطر ملا کے اس کے بعد آپ شاہ نے نے دور کعت نماز اواکی، پھر قصواء پرسوار ہوکر احرام باندھا اور بلند آواز سے بیالفاظ کے:

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. لا شريك لك.

''اے خدا! ہم تیرے سامنے حاضر ہیں ،اے خدا! تیرا کوئی شریکے نہیں ،ہم حاضر ہیں ،تعریف اور نعت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریکے نہیں۔''

حضرت جابر رہ النفوٰ جواس حدیث کے راوی ہیں،ان کا بیان ہے کہ میں نے نظراٹھا کر دیکھا تو آگ پیچھے، دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی،آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ ﷺ آنخصرت مُنافِیْنِ جب لبیک فرماتے تھے تو ہرطرف سے اسی صدائے نلخلہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت وجبل گونج اٹھتے تھے۔

فنخ مکہ میں آپ سکا تینے نے جن منازل میں نمازاداکی تھی ، دہاں برکت کے خیال ہے لوگوں نے مسجدیں بنائی تھیں ، آئی تخضرت سکا تینے نے ان ساجد میں نمازاداکرتے جاتے تھے۔ سرف پہنچ کونسل فرمایا ، دوسرے دن (اتوار کے روز فروالحجہ کی چارتاریخ کوئیج کے وقت) مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ سے مکہ تک کا پیسفرنو دن میں طے ہوا۔ خاندان ہاشم کے لڑکول نے آمد آمد کی خبر می تو خوش سے باہر نکل آئے ، آپ مکی تینے فرط محبت سے اونٹ پرکسی کو آگے اور کسی کو چھچے بھوالیا ہیں کھ بینو فرمایا کہ 'اے خدا! اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔' پھرکھہ کا طواف کیا ، طواف سے فارغ ہوکر مقام ابرا تیم میں دوگا نیاداکیا اور بیآیت پڑھی:

﴿ وَاتَّخِذُوْ امِنْ مَّقَامِ إِبْرِهِيمُ مُصَّلَّى ﴿ ﴾ (١/ البقرة: ١٢٥)

''اورمقام ابراہیم کوسجدہ گاہ بناؤ۔''

صفار پنچاتو به آیت برهی:

<sup>(</sup> و ق گزشت بیوسته ) پرنهایت تعسیل سے فیج نبوی کتما محالات بیان کے ،اوقات کی تعیین بھی بخاری و مسلم میں دھزت این عماس انس فی بخاری و مسلم میں دھزت این عماس انس فی انسان کے باوقات و تاریخ عماس انسان میں آنس فی انسان کے لیے خاص باب باندھائے۔ باب الوقت الذی خوج فیه النبی عضافی ۱۳۵۱ میں تعسل کا فرکر طبقات ابن سعد ذکر حجة الوداع میں ہے ( بر ثانی تشم اول ص:۱۲۲ ) بیاب الطب عند الاحرام: ۱۵۳۹ و صحیح مسلم، کتاب الحج ، باب السلیب عند الاحرام: ۱۵۳۹ و صحیح مسلم، کتاب الحج ، باب الطب عند الاحرام: ۲۸۲ و صحیح مسلم، کتاب الحج ، باب استحباب الطب قبیل الاحرام: ۲۸۲ ک

المعربين المراكب المراكب في تصد الله المسائي، كتاب المناسك الحج، باب استقبال الحج ١٨٩٧-

النابغ النابع المحالية المحالي

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَالِرِ اللَّهِ ۚ ﴾ (٢/ البقرة:١٥٨)

''صفااورمروه خدا کی نثانیاں ہیں۔''

(يهال سے) كعبنظرة ياتوبيالفاظفر مائ:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱنْجَزَ وَعُدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ)) \*

''خدا کے سواکوئی خدانہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کے لیے سلطنت اور ملک اور حمد ہے ، وہ مارتا اور جلاتا ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے ، کوئی خدانہیں مگروہ اکیلا خدا ،اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور اسکیلیتمام قبائل کوشکست دی۔''

صفات اتر کرکوہ مروہ پرتشریف لائے، یہاں بھی دعاو آبلیل کی۔اہل عرب ایام جج میں عمرہ ناجاز سیجھتے سے ،صفاوم روہ کے طواف وسی سے فارغ ہوکر آپ منا پینے آخے ان لوگوں کوجن کے ساتھ قربانی کے جانو رہیں سے ،صفاوم روہ کے طواف وسی سے فارغ ہوکر آپ منا پینے آخے ،عمرہ تمام کر کے احرام اتار نے کا حکم دیا ، بعض صحابہ نے گزشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس حکم کی بجا آوری میں معذرت کی ،آنخضرت منا پینے بن بھیجے گئے تھے،ای وقت وہ بمنی حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ میں وارد ہوئے چونکہ ان حضرت علی بنا پہلے بمن بھیجے گئے تھے،ای وقت وہ بمنی حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ میں وارد ہوئے چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھاس لیا، ووسرے دن نویں ذکی الحجہ کو جمعہ کے روز آتھویں تاریخ کو آپ شائی ہے کہ کہ ان کے جانور تھاس لیا ، ووسرے دن نویں ذکی الحجہ کو جمعہ کے مزدلفہ میں قیام فرمایا ، ووسرے دن نویں ذکی الحجہ کو جمعہ کے مزدلفہ میں قیام فرمایا ، ووسرے دن نویں ذکی الحجہ کو جمعہ کے مزدلفہ میں قیام کر دان میں مناسک جج اوا کیا قائم کر نی تھی ،اس کے لحاظ سے سیخصیص روا کی شان میک ان میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کر نی تھی ،اس کے لحاظ سے سیخصیص روا نہیں شان میک آئی میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کر نی تھی ،اس کے لحاظ سے سیخصیص روا نہیں شان میک آئی میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کر نی تھی ،اس کے لحاظ سے سیخصیص روا نہیں شائی گئی جی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئی کے گالوں کرادیا۔ گالی ناسلام کو جو مساول تھاں کرادیا۔ گالی ناسلام کو جو مساول کے گئی ان کران تھی مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئی کے اور دو اعلان کرادیا۔ گالی ناسلام کو جو مساول کے گئی اور دو اعلان کرادیا۔ گالی ناسلام کو جو مساول کی کران تھی مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئی گئی گئی کے دور کرانے کا کو خود میں تھ کو گئی کی کرنے تھی ان کران کی کو کرانے گئی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کو کو کرانے کی کو کو کرانے کی کو کو کرانے کی کو کرانے کو کرانے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کی کو کرنے کرنے کی کر

''اپے مقدس مقامات میں تفہرے رہوکہتم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت ہو۔''

لیعنی عرفه میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم علیتِیاً کی یادگار ہے اوران ہی نے اس مقام کواس غرضِ خاص

<sup>🗱</sup> ابو داود، حواله سابق. 🗱 صحبَح بخاري، كتاب الحجّ، باب الوقوف بعرفة: ١٦٦٥ـ

<sup>🏚</sup> ابو داود، كتاب المناسك، موضع الوقوف بعرفة: ١٩١٩.

نِينَةُ قَالَنِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللللَّاللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْلللل

کے لیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے وہاں آپ منگا ایک کمل کے خیمہ میں قیام فرمایا، دو پہر ڈھل گئ تو ناقہ پر (جس کا نام قصواء تھا) سوار ہو کر میدان میں آئے اور ناقہ کے او پر ہی سے خطبہ پڑھا۔

آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ وجلال کے ساتھ خمود ارہوا اور جاملیت کے تمام بے ہودہ مراہم کومٹا دیا،اس لیے آپ منافیق نے فرمایا:

((الا كل شيء من امرالجاهلية تحت قدمي موضوع)) 🗱

'' ہاں جاہلیت کے تمام دستورمبر ہے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔''

تعمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا، جو دنیا کی تمام قوموں نے تمام فداہب نے ،تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم کررکھا تھا، سلاطین سایئر پر دانی تھے،جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہ تھی، آئمہ مذہب کے ساتھ کوئی شخص مسائل مذہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا، شرفاء، رذیلوں سے ایک بالا ترمخلوق تھی، غلام آقا کے ہمسرنہیں ہو سکتے تھے۔ آج بہتمام فرقے، بیتمام امتیازات، بیتمام حد بندیاں دفعتا ٹوٹ کئیں۔ بیتا

((ايهاالناس !الاان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لا سود على احمر الا بالتقوى)) !

الله الم احمد في مستديس ابونضره تابعي كه واسطه اورتابعي فدكور في أيك صحابي بيج منهول في تخضرت مَنْ الفينم كوجمة الوداع كاخطبه ويت سافقاً مي قطر فقل كياب، (بعواله منتقى الاخبار ابن تيمية، ج٢، ص ٢٨٦ مطبع حجارى، ١٣٥١ه، ١٩٣٢ء) ويت

🤁 مسند احمد، ج٥، ص:١١٦ـ

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

''لوگو! بیشک تبهارارب ایک ہے اور بیشک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو تجمی پر ، عجمی کوعربی پر ، مرخ کی کوعربی پر ، مرخ کو سیاہ کوسرخ پر کوئی فضیلت نہیں ، مرتقوی کے سبب ہے۔''

((ان كل مسلم اخو المسلم وان المسلمين اخوة))

'' ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔''

((ارقاء كم ارقاء كم اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون)) 🗱

" تنهار ب ملام ! تمهار ب غلام!! جوخود کھاؤو ہی ان کو کھلاؤ جوخود پہنوو ہی ان کو بہناؤ''

عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ ہے تل ہوتا، تو اس کا انتقام لیبنا خاندانی فرض ہوجا تا تھا، سریب

یبال تک کسینکروں برس گزرجانے پربھی فرض باتی رہتا تھااورائی بناپرلڑا ئیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجا تا تھااور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج بیسب سے قدیم رسم ،عرب کاسب سے مقدم فخر ،خاندان

كارفخرم شغله بربادكردياجاتا ہے، (اوراس كے ليے نبوت كامنادى سب سے پہلے اپنا نمون آ ب پیش كرتا ہے):

ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. الله " " المجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن العنى انتقام خون ) باطل كردية كة اورسب سے پہلے ميں (اپنے خاندان كاخون ) ربيعة بن الحارث كے بيٹے كاخون باطل كرديتا ہوں۔''

تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غربا کاریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لئے وہ اپنے قرض خوا ہول کے غلام بن گئے تھے، آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تارتارا لگ ہوتا ہے،اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔

((وربا الجاهلية موضوع واوّل ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب))

'' جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کردیے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، عباس 4 بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں ۔''

آج تک عورتیں ایک جائیدادمنقولہ تھیں، جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑھادی جاسکتی تھیں، آج پہلا دن ہے کہ ہیرگروہ مظلوم، بیصنف لطیف، بیہ جو ہرنازک، قدر دانی کا تاج پہنتا ہے:

مِنْدَارُوالْنَانِيُّ الْمُؤْلِّنِيُّ الْمُؤْلِّنِيُّ الْمُؤْلِّنِيُّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِيِّ الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِينِ الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِّنِينِي الْمُؤْلِّنِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمِي الْمُؤْلِي الْمِؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي ال

((فاتقوا الله في النساء))

''عورتوں کے معاملہ میں خداسے ڈرو۔''

((ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا))

'' تمہاراعورتوں پراورعورتوں کاتم پرحق ہے۔''

عرب میں جان و مال کی تجھ قیت نہ تھی جو مخص جا ہتا تھا قبل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا

تها آج امن وسلامتی کا بادشاه تمام دنیا کوسلح کا پیغام سنا تا ہے:

((ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في

بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم)) 🕏

دوتہاراخون اورتمہارا مال تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح میدون اس مہینہ میں اوراس

شہر میں حرام ہے۔''

اسلام سے پہلے بڑے بڑے نداہب دنیا میں پیدا ہوئے کیکن ان کی بنیادخود صاحب شریعت کے تحرین اصول پر ندھی ،ان کوخدا کی طرف سے جو ہدایتی ملی تھیں ، بندوں کی ہوں پرستیوں نے ان کی حقیقت تحرین اصول پر ندھی ،اندی ندہب کا پنیمبرا بی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعتھی ،خودا پنیا تھ سے اپنی امت کو سپر دکرتا ہے اور تا کیدکرتا ہے:

. ((و انبی قد ترکت فیکم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله)) الله ((و انبی قد ترکت فیکم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله)) الله دو مین تم مین ایک چیز مجبور تا ہوں اگرتم نے اس کومضوط پکڑ لیا تو گراہ نہ ہوگے ، وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ!''

اس کے بعد آپ مَلَا لَيْنِمُ نے چنداصولی احکام کا اعلان فرمایا:

((ان الله عزوجل قد اعطىٰ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))

''خدانے ہرحق دارکو (از روئے دراثت) اس کاحق دے دیا،اب کسی کو وارث کے حق میں

وصيت جائز نهيس "'

م صحیح مسلم: ۲۹۰ وابو داود: ۱۹۰۵ - اس کے بعد آپ نے زن وشو ہر کے فرائض کی تفصیل فرمائی۔

<sup>🏩</sup> طبری، ج٤، ص:١٧٥٤:ابن هشام، ج٢، ص:٣٩٠ وغيره-

عبد المرك من المام المن المنطبة المن المنطبة المام المن المنام 178 والبوداود: ١٩٠٥ وغيره- المنطبة المنام المن المنطبة المنام المن المنطبة المنام المن المنام المنا

<sup>🗱</sup> مسلم، ايضًا، ابوداود، ايضًا۔

ا سنن أبن ماجه، بآب الوصايا، بآب من لاوصية لوارث: ۲۷۱۳ و مسند آبو داو د طيالسي: ۱۳۱۳ ابوداود كتاب ۱۳۱۴ ابوداود كتاب الوصايا، بآب ماجاء في الوصيلة للوارث: ۲۸۷۰ مين تقرأب، ابن سعد، جزا جسم ۱۳۱۱ اوراين اسحاق في محمل اس كي بندروايت كي بيكرف كنطب من توسيل بي ما يقيم فرمايا-

(521) % \$> (")....) \ (\$\frac{1}{2}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\\ \tint{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\te

((الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله)) 🗱

''لڑکااس کاہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زنا کارے لیے پتھر ہےاوران کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔''

((من ادعى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله)) 🗱

''جولڑ کا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کر ہے اور جوغلام اپنے مولٰی

کے سواکسی اور طرف اپنی نسبت کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔''

((الا لا يحل لامرأة ان تعطى من مال زوجها شيئا الا باذنه الدين مقضى

والعارية موداة والمنحة مردودة والزعيم غارم)) 🤁

''ہاں عورت کواپنے شوہر کے مال میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھودینا جائز نہیں ،قرض ادا کیا جائے ،عاریت واپس کی جائے عطیہ لوٹایا جائے ضامن تا وان کا ذمہ دارے۔''

بيفرماكرة ب مَنْ لَيْنَامُ نِ مُجْمَع عام كى طرف خطاب كيا:

((انتم مسؤلون عني فما انتم قائلون)) 🗱

''تم سے خداکے ہاں میری نسبت یو چھاجائے گاتم کیا جواب دو گے۔''

صحابہ رٹن کُٹی نے عرض کی: ''جم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیااور اپنا فرض ادا کر دیا۔'' آپ شکاٹیٹی نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا:

((اللُّهم اشهد)) 🏚 "'ا عضداتو كواه ربناـ"

عين اس وقت جب آپ عَلَيْقِ لِم يَرض نبوت ادا كرر بے تھے، يه آيت اترى . 4

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ وِيُنَّكُمْ وَٱثْمَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنًا ﴿ ﴾

''آج میں نے تمہارے لئے دین کو کمل کر دیا اورا پنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے مذہب اسلام کوانتخاب کرلیا۔'' (4/4مآئدہ۔۳)

خطبہ سے فارغ ہوکر آپ منگافیائم نے حضرت بلال رٹھاٹھٹا کواذان کا تھم دیا اور ظہراورعصر کی نماز ایک ساتھ اداکی، پھرناقہ برسوار ہوکر موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہوکر دیر تک قبلہ رو دعا میں مصروف

🗱 بخاری: ۲۷۶۹؛ مسلم: ۳۲۱۳؛ ابوداود: ۲۲۷۵ - 🔅 ابن ماجه: ۲۱۹۹؛ ابن حبان: ۱۸۵ـ

🗱 مسندابوداود الطيالسي، ص:١٥٤ ـ 🗱 صحيح مسلم: ٢٩٥٠ وابو داود: ١٩٠٥ ـ

🤀 صحيح بخاري:۱ ۱۷۶؛ مسلم:۲۹۵۰ ابوداود:۱۹۰۵

الله صحبح بخدارى: ٤٥؛ صحبح مسلم: ٥٢٥ كاتا ٥٢٥ كوابو داود حوالدسابق وغيره، طبقات ابن سعد ٢٦، فتم اول، صديده المثن المام الله المناسعة ١٢٥، قسم: ١٠ ص: ١٢٧ م

رہے، جب آفتاب ڈوین لگا تو آپ مٹائٹیڈ کو وہاں سے چلنے کی تیاری کی۔حضرت اسامہ بن زیدر ڈائٹیڈ کو اونت پر چیچے بھالیا، آپ مٹائٹیڈ کا تاقہ کی زمام کھنچے ہوئے تھے، یہاں تک کداس کی گردن کجاوے میں آ کرلگی تھی، لوگوں کے وہت راست سے اور بخاری میں ہے کہ کوڑہ سے آپ مٹائٹیڈ کی اشارہ کرتے جاتے تھے کہ ''آ ہستہ آہستہ'' اور زبان مبارک سے ارشا وفر مار سے تھے:

((السكينة ياايها الناس السكينة يا ايها الناس))

''لوگوں!سکون کے ساتھ ،لوگو!سکون کے ساتھ ۔''

((ایاکم و الغلو فی الدین فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین))
"
"
ند بب میں غلواور مبالغہ یے کیونکہ تم سے پہلی قو میں اسی سے بربادہو کیں۔"

اسى ا ثناميں آپ مَلْ لَيْرِ لَمْ مِي مُعَى فرمات:

<sup>🥸</sup> ابو داود، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي الليخية ١٩٠٥ بخارى: ١٣٩؛ مسلم: ٢٩٥٠-

ان باجيس بكرآب في مردافه بين مغرب وعشاء كي نماز أيك اذان اورا قامت مين اواكي اورايث كي اورطلوع فجرتك بيدارت موئ - (كتاب المناسك، باب حجة رسول الله مفيد ٢٠٧٤ - لله سنن نسائى، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى: ٢٥٩ تا ابن ماجه، ابواب المناسك، باب قدر حصى الرمى: ٢٠٢٩ -

وَيَسْلِمُواْلَنِّينَ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

((لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه)) 🗱

((ان الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله السموات و الارض))

''ابتدامیں خدانے جب آسان وزمین کو پیدا کیاتھا، زمانہ پھر پھرائے آج پھرای نقطہ پرآگیا۔''
ابراہیم خلیل کے طریق عبادت (جج) کاموتم اپنی جگہ ہے جٹ گیاتھا،اس کاسب یہ ہے کہ اس زمانہ میں
سی تتم کی خوزین کی جائز نہیں تھی۔ ﷺ اس لیے عربول کے خون آشام جذبات حیلہ جنگ کے لیے اس کو بھی گھٹا
مجھی بڑھادیتے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے اشہر ترم کی تعیین کردی جائے، آپ نے فرمایا:
((السنة اثنا عشر شھر المنھا اربعة حوم ثلاثة متو الیات ذو القعدة و ذو الحجة

ومحرم ورجب شهر مضرالذي بين جمادي وشعبان)) 🗱

''سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے قابل احتر ام ہیں، تین تو متواتر مہینے ہیں، ذوقعدہ، ذوالحجاورمحرم اور چوتھار جبمصر کامہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے پیج میں ہے۔''

ألمسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمى جمرة العقبة:٣١٣٧؛ ابوداود، كتاب المناسك، باب في رمى الجمار:١٩٧٠ - إلى الوداود، كتاب المناسك، باب الاشهر الحرم: ١٩٤٧ -

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب المناسك، باب الاشهر الحرم: ١٩٤٧ بروايت ابوبكره

يندانغالنين المنافظ النبي النبي المنافظ المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ ال

د نیامیں عدل وانصاف اور جوروشتم کامحورصرف تین چیزیں ہیں ، جان ، مال اور آبر و ۔ آنخضرت مُثَاثِیَّةُ مَ کل کے خطبہ میں گوان کے متعلق ارشاد فر ما چکے تھے لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے مکرر تاکید کی ضرورت تھی ، آج آپ مُثَاثِیَّةُ نے اس کے لیے عجیب بلیغ انداز اختیار فر مایا۔

لوگوں نے عظمب ہوکر پوچھا: "مچھ معلوم ہے آئ کون سادن ہے؟" نوگوں نے عرض کی کہ خدااوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔ آپ دریت چپ رہ لوگ سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، دریت کہ سکوت کے بعد فرمایا: "کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟" لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہے۔ پھر ارشادہ وا!" یون سامہینہ ہے؟" لوگوں نے پھر اسی طریقہ ہے جواب دیا، آپ نے پھر دریتک سکوت کیا اور فرمایا: "کیا بیذو الحجہ کا مہدینہیں ہے؟" لوگوں نے بہا ہاں بے شک ہے۔ پھر پوچھا: "یکون ساشہر ہے؟" لوگوں نے بدستور جواب دیا، آپ نے اسی طرح دریتک سکوت کے بعد فرمایا: "کیا بیدادہ الحرام نہیں ہے؟" لوگوں نے عرض کی ہاں بے شک آپ نے اسی طرح دریتک سکوت کے بعد فرمایا: "کیا بیدادہ الحرام نہیں ہے؟" لوگوں نے عرض کی ہاں بے شک ہے۔ جب سامعین کے دل میں بید خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج کا دن بھی مہدینہ تھی اور خود شہر بھی محترم ہے۔ بعنی اس دن، اس مقام میں جنگ اور خوزیزی جائز نہیں ، تب فرمایا:

((فان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في

شهر كم هذا في بلد كم هذا)) ـ 🗱

''تو تمہاراخون ،تمہارا مال ،اورتمہاری آبرو ، (تا قیامت ) اسی طرح محترم ہے جس طرح میہ دن ،اس مہینه میں اوراس شہر میں محترم ہے۔''

قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ وجدال اور باہمی خونریزیوں کا نتیجہ رہی ہے، وہ پیغمبر جوا یک لاز وال قومیت کابانی بن کر آیا تھا،اس نے اپنے پیروؤں سے بآواز بلند کہا:

((وستلقون ربكم فسيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدى ضلالا

يضرب بعضكم رقاب بعض)) د 🕸

'' ہاں! میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگوتم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہتم ہے تمہارے اعمال کی باز پڑس کرے گا۔''

ظلم وستم کا ایک عالمگیر پہلویہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوتا تو اس خاندان کا ہرشخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا اور اکثر اصلی مجرم کے روپوش یا فرار ہوجانے کی صورت میں باوشاہ کا اس خاندان میں ہے جس پر قابو چلتا تھا اس کوسز اویتا تھا، باپ کے جرم میں بیٹے کوسولی دی جاتی تھی ، اور بیٹے کے جرم کا خمیاز ہ باپ کواشھا نا پڑتا تھا، یہ خت ظالمانہ قانون تھا، جو مدت سے دنیا میں حکمراں تھا، اگر چیقر آن مجید نے ﴿ لَا تَوْرُوا وَرُدُوا مُحری ﴾ کے وسیع قانون کی روسے اس ظلم کی بمیشہ کے لیے بیٹے کئی کردی تھی کیکن

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب الحج، باب الخطبة ايام منى: ١٧٤١ ـ بروايت الويكره

ومحيح بخارى، كتاب المغازى، باب حجة الوداع: ٢٠٦٤. بروايت الوكره



اس وقت جب دنیا کا آخری پنجبرایک نیانظامِ سیاست ترتیب دے رہاتھا،اس اصول کوفراموش نہیں کرسکتا تھا،آپ سَلَیْظِمْ نے فرمایا:

((الا لا يجنى جان الا على نفسه الا لا يجنى جان على ولده ولا مولود على والده))

'' ہاں! مجرم اپنے جرم کا آپ ذمددار ہے، ہاں باپ کے جرم کا ذمددار بیٹانہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دوبا ہے ہیں۔''

عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بےتر تیمی کاایک بڑاسب بیتھا کہ ہرشخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا،اور دوسر ہے کی ماتحتی اور فر ما نبر داری کواپنے لیے ننگ اور عار جانتا تھا،ار شاد ہوا:

((ان امو علیکم عبد مجدع اسو دیقو دکم بکتاب الله فاسمعوا له واطیعوا)) 🗱 ''آگرکوئی عبشی بریده غلام بھی تمہاراامیر ہواوروہ تم کوخدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تواس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔''

ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کامر کزبن چکا تھا اور فتنہ پر دازانہ قوتیں پامال ہو چکیں تھیں ،اس بناپر آپ مُلَاثَیْنِ اِنْے ارشاد فرمایا:

((الا ان الشيطان قد أيس ان يعبد في بلد كم هذا ابدا ولكن سيكون له طاعة

فيما تحقرون من اعمالكم فيرضى به)) 🕏

'' ہاں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی 'میکن البتہ چھوٹی چھوٹی با توں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پرخوش ہوگا۔'' سب ہے آخر میں آپ مَنْ الْقِیْمُ نے اسلام کے فرائض اولین یا دولائے:

((اعبدوا ربكم فصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا اذا آمركم تدخلوا جنة ربكم)) \*

''اپنے پروردگارکو پوجو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو،مہینہ کے روزے رکھا کرو،اورمیرےاحکام کی اطاعت کرو،خدا کی جنت میں داخل ہوجاؤگے۔''

يەفر ماكرآپ مَنَانْتَيْمَ نِے مجمع كى طرف اشاره كيا اور فر مايا:

- 🏚 ابن ماجه، ابواب المناسك، باب الخطبة يوم النحر: ٣٠٥٥ (معناه)
- 🥸 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمى جمرة العقبة: ٣١٣٨-
  - 🕸 ابن ماجه، ابواب المناسك، باب الخطبة يوم النحر: ٥٥٠ ٣- (معناه)
- 🦚 مسند احمد، ج ٥، ص: ٢٥١ ومستدرك حاكم، ج ١، ص: ١٤٧٣ ترمذي: ٢١٦-

((الا هل بلغت؟)) '' كيون مين نے پيغام خداوندى سناديا؟''سب بول الشھ ہاں، فرمايا: ((الىلھ مە اشھىد)) ''اے خدا! تو گواہ رہنا۔'' پھرلوگوں كى طرف مخاطب ہوكر فرمايا: ((فىلىبىلىغ الشساھىد المغانب))''جولوگ اس وقت موجود ہيں وہ ان كوسناديں جوموجود نہيں۔'' خطبہ ﷺ كے اختتام پرآپ سَلَيْظِيْمَ نے تمام مسلمانوں كوالوداع ﷺ كہا۔

اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اور فر مایا کہ'' قربانی کے لیمنی کی پھی تخصیص نہیں ہے بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہو علی ہے۔' آپ منافیقی ہے ساتھ قربانی کے سواون تھے، کچھی تو آپ منافیقی آم نے خود اپنے ہاتھ سے ذرئے کیے اور باقی حضرت علی ڈائنٹوڈ کے سر دکر دیے کہ وہ ذرئے کریں، اور حکم دیا کہ گوشت پوست جو پچھ ہو، سب خیرات کر دیا جائے، یہاں تک کہ قصاب کی مزدوری بھی اس سے ادا نہ کی جائے، بھ بلکہ الگ سے دی جائے۔

قربانی سے فارغ ہوکر آپ سن اللہ ہونے معمر بن عبداللہ دلائٹیڈ کو بلوایا اور سرکے بال منڈ واسے اور فرطِ محبت سے پچھ بال خود اپنے دست مبارک سے ابوطلحہ انصاری دلائٹیڈ اور ان کی بیوی ام سلیم ولائٹیڈ اور ان کی بیوی ام سلیم ولائٹیڈ اور باقی ابوطلحہ دلائٹیڈ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک لوگوں کو جو پاس بیٹھے تھے، پی عنایت فرمائے اور باقی ابوطلحہ دلائٹیڈ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک دودوکر کے تقسیم کردیے اس کے بعد آپ مکم عظمہ تشریف لائے ، خانہ کعبہ کا طواف کیا اس سے فارغ ہو کرجاہ زمزم کے پاس آئے۔

چاہ زمزم نے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب ہے متعلق تھی، چنانچاس وقت ای خاندان کے لوگ پانی زکال زکال کرلوگوں کو پلار ہے تھے، آپ مٹائیڈ نے فرمایا:''یا بی عبدالمطلب! اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کوابیا کرتے دیکھ کراورلوگ بھی تمہارے ہاتھ ہے ڈول چھین کرخودا پنے ہاتھ ہے پانی نکال کر پئیس گے تو میں خودا ہے ہاتھ ہے یانی نکال کر بیتا۔''

حضرت عباس مٹائٹیڈ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا ، آپ مٹائٹیٹی نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑ ہے پانی پیا۔ پھر یہاں ہے مٹی واپس تشریف لے گئے اور وہیں نماز ظہرا دا فر مائی۔ 🌣

الله مسلم، كتباب الحج، باب بيان ان السنة يوم النحر أن يرمى: ٣١٥٦ تا٥٥ ٣١٠ ابوداود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير: ١٩٨٢ ، ١٩٨١ له النبي الله ١٩٨٢ مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي الله ١٩٨٢ ، ١٩٨٠

نی حضرت این مروش کی صدیث بخاری ، باب این یصلی النظهر: ۱۱۵۳ مسلم: ۳۱۶۱ ، دونول میں بے کدآپ نے ظہر کی نماز حسب دستوراس دن بھی منی میں پڑھی کین حضرت جابر وائٹنو کی جوطویل صدیث قصہ جمت الوداع میں ہے اس میں تعیین ہے کہ آپ نے کہ میں نماز ظهر پرھی مصرت عائشہ والتخاع کی ایک روایت سے بھی بھی نماز طبر پرھی جس میں این میں ریقیہ عاشیہ انگھ سخد پر ہے گ

رَيْنَ يُوْالْنِينِيُّ الْمُعْلِيْنِيُّ ﴾ ﴿ يُحْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

بقیدایا م التشریق بعن ۱۱ ذی الحجة تک آپ منگاتیا نے مستقل اقامت منی ہی میں فرمائی ، ہرروز زوال کے بعدری جمار کی غرض سے تشریف لے جاتے اور پھرواپس آ جاتے ۔ (ابوداؤ دباب الخطبة بمنی ) میں ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۱ ذی الحجہ کو بھی منی میں ایک خطب دیا تھا، جس کے الفاظ مختصرا وی ہیں جو پہلے خطبوں میں گزر چکے ہیں۔ ۱۳ ذی الحجہ کو سہ شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ نے یہاں سے نکل کر دادی محصب ﷺ میں قیام کیا اور شب کو اس مقام پر آرام فرمایا ، پچھلے پہراٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں ضبح کی نماز ادا کی ، اس کے بعد قافلہ اسی وقت اپنے اپنے مقام کو روانہ ہوگیا ، اور آپ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی ، راہ میں ایک مقام خم پڑا ، جو موگیا ، اور آپ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی ، راہ میں ایک مقام خم پڑا ، جو مجفسے تین میل پر ہے ، یہاں ایک تالا ب ہو بی میں تالا ب کوغد ہر کہتے ہیں اور اس لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں غدر پڑم آتا ہے ، آپ نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر ساخطہ دیا:

((اما بعد! الا ایها الناس! فانما انا بشر یوشك ان یاتی رسول ربی فاجیب و انا تارك فیكم الثقلین اولهما كتاب الله فیه الهدی و النور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به و اهل بیتی اذكركم الله فی اهل بیتی)

''حمد و ثنائے بعد،ا بے لوگو! میں بھی بشر ہوں ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آجائے اور مجھے قبول کرنا پڑے (لیعنی موت)۔ میں تمہار ہے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خداکی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روثنی ہے، خداکی کتاب کومضبوطی سے پکڑواور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اینے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خداکویا دولاتا ہوں۔''

آ خری جملہ کوآپ نے تین دفعہ کرر فرمایا ، چیجے مسلم (مناقبِ حضرت علی رٹیاٹیڈ) کی روایت ہے۔نسائی مند امام احمد ، ترندی ، طبر انی ، طبر ی ، حاکم ، وغیرہ میں کچھاور فقر ہے بھی ہیں جن میں حضرت علی رٹیاٹیڈ منقبت ظاہر کی گئی ہےان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے:

((من كنت مو لاه فعلى مو لاه اللّهم و ال من و الاه و عادمن عاداه)) ◘ ''جس كوميس محبوب ہوں على بھى اس كومجوب ہونا چاہيے، الّهى جوعلى سے محبت ركھے اس سے تو بھى محبت ركھ،ادر جوعلى سے عداوت ركھے اس سے تو بھى عدوات ركھے۔''

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن ابي طالب: ٦٢٢٥\_

<sup>🅸</sup> مسند احمد: ٤/ ٣٧٠٠ تر مذي: ٣٧١٣؛ ابن حبان: ٦٨٩٢؛ مستدرك حاكم:٣/ ١١٠.



ا حادیث میں خاص پے تصریح نہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ بخاری میں ہے کہ اس نمانہ میں حضرت علی بڑائیڈ بمن بھیجے گئے تھے، جہاں سے واپس آ کروہ جج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار سے ایک ایسا واقعہ کیا تھا جس کو ان کے بعض ہمراہیوں نے پہند نہیں کیا ، ان میں سے ایک صاحب نے آ کر رسول اللہ منگائیڈ آج سے شکایت کی ، آپ منگائیڈ آج نے فرمایا: ''علی کو اس سے زیادہ کا حق تھا'' بھ بجب نہیں کہ اس فتم کے شکوک رفع کرنے کے لیے اس موقع پر آپ منگائیڈ آج نے بیالفاظ فرمائے۔ مدینہ کے قریب بہنچ کر ذو الحلیف میں شب بسر کی ، شبح کے وقت ایک طرف سے آفناب نکلا اور دوسری طرف کو کہ نبوی مدید میں داخل ہوا ، مواجو یہ بینہ پر نظر بڑی تو بیالفاظ فرمائے : علیہ طرف کو کہ نبوی مدید میں داخل ہوا ، مواج مدینہ پر نظر بڑی تو بیالفاظ فرمائے :

((الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده)

''خدابزرگ و برتر ہے اس کے سواکوئی خدانہیں،کوئی اس کا شریک نہیں، بس اس کی سلطنت ہے، اس کے لیے مدح اور ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے، لوٹے آ رہے ہیں تو بہ کرتے ہوئے، فرما نبر داراند، زمین پر بیٹانی رکھ کر،اپنے پر وردگار کی مدح وستائش میں مصروف ہوکر، خدانے اپناوعدہ سچاکیا، اپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔''

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازى، باب بعث على الى اليمن: • ٤٣٥-

ج الوداع كواقعات تمام ترجيح بخارى بحيم مسلم ، من الوداؤداور نسائى سے ليے كتے إلى ، برداقعد كے ليے ان كما يول مي كما ب الح كو كفاف الوارو كيمور من الحج : ١٧٩٧ ؛ صحيح مسلم الواب دكيمور من الحج : ١٧٩٧ ؛ صحيح مسلم ٣٢٧٨ ؛ العمرة ، باب مايقول اذا رجع من الحج : ١٧٩٧ ؛ صحيح مسلم ٣٢٧٨ ؛ العمرة ، باب مايقول اذا رجع من الحج : ٢٧٧ ؛ من مذى : ٩٥٠ -



#### وفات

﴿ إِلَّكَ مَّيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ۞﴾ (٣٩/ الزمر:٣٠)•

ربيج الاوّل الصِمطابق منى ٢٢٣ ء

روح قدی کو عالم جسمانی میں ای وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ کمیلِ شریعت اور تزکیۂ نفوس کا عظیم الثان کام درجۂ کمال تک پہنچ جائے۔ ججۃ الوداع میں پیفرضِ اہم اداہو چکا، تو حید کامل اور مکارمِ اخلاق کے اصول عمل قائم کر کے عرفات کے جمع عام میں اعلان کردیا گیا کہ

﴿ ٱلْيَوْمِ ٱلْمِلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فَعُمِقِي ﴾ (٥/ المآلدة: ٣)

'' ج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اورا پی تعمیّس پوری کر دیں۔''

سورہ فتح کا نزول خاص خاص حاب بن اللہ کا تھے۔ کو آخضرت سَائِیدہ کے قرب وفات کی اطلاع دے چکاتھا، اللہ اور آپ سَائِیدہ علم ربانی ﴿ فَسَیْم ہُم ہُم ہُورِ ہُو وَاسْتَعْفِرُہ اَ ﴾ (۱۱۰ النصر: ۳) کے مطابق زیادہ تراوقات سبیح وہلیل میں بسر فرماتے تھے، کہ آپ عموماً ہرسال رمضان مبارک میں وس دن اعتکاف میں بیٹھے تھے لیکن رمضان میں ایک وفعہ ماہ رمضان میں آپ مُلِیدہ ہورا قرآن ناموس اکبر (حضرت جبریل علیدہ ا) کی زبانی سنتے تھے لیکن وفات کے سال دو دفعہ بیشرف حاصل ہوا اللہ ججت الوداع کے موقع پرمناسک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ شائیدہ کے ساتھ امید نہیں کہ الوداع کے موقع پرمناسک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ شائیدہ کے دارد ہوئے ہیں: ' شاید میں اس کے بعد جج المید میں اس کے بعد جج نیز مسال تم سے ل سکوں ' بعض روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں: ' شاید میں اس کے بعد جج نیز مسال تم سے ل سکوں ' بعض روایتوں میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔

غزوۂ اُحد کے بیان میں گزر چکا ہے کہ شہدائے احد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئ تھی،تمام غزوات میں صرف غزوہ احد ہی ایک ایساغزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ ہے کسی کے ساتھ جان دی، اس لیےان کی یاد آپ مٹائٹیا ہے دل میں اس وقت بھی موجودتھی۔

جہۃ الوداع کے موقع پرتمام مسلمانوں کواپنے فیض دیدار سے مشرف فر مایا اوران کوحسرت کے ساتھ الوداع کیا شہرائے اُحد جو ﴿ إِسَلُ هُمْ اَحْیَاءٌ ﴾ کے مثر دہ جال فزائے فیض یاب تھے، آٹھ برس کے بعد آخری دفعہ آپ منافی آخری دفعہ کے اوران کے لیے دعائے خیر فرمائی اوراس رقت انگیز طریقہ سے ان کوالوداع کیا کہ''جس

ا استعیح بخاری ، کتاب التفسیر ، باب قوله: فسیح بحمد ربك: ۱۹۷۰ من استم کی روایتن گوطری ، این اشتم کی روایتن گوطری ، این تخزیم اور این مردوییتن تین گوطری ، این اخزیم اور این مردوییتن تین کی موجوع بخاری ، باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان ، ۲۰۶۳ و کتاب فضائل القرآن ، باب کان جبریل یعرض القرآن ، ۱۹۹۸ مناسک الحج ، باب الرکوب الی الجمار ، ۲۰۱۳

سِنبرَةِ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّلْمِلْمِلْلِيلِيلِي الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل

طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعز ہ کو وواع کرتا ہے۔' **اللہ اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں فر مایا**:' میں تم سے پہلے حوض پر جار ہا ہموں ، اس کی وسعت اتن ہے جتنی ایلہ سے جھہ تک ، مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی گنجی وی گئے ہے ، مجھے خوف نہیں ہے کہ میر ہے بعدتم شرک کرو گے لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ بتالا ہوجاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت وخون نہ کرو، تو پھر اس طرح ہلاک ہوجاؤ جس طرح تم ہے پہلی قو میں ہلاک ہو کہ بیات و میں اللہ سائے بینے کا دیات ہوئے سا۔

غزوات میں گزر چکاہے کہ حضرت زید بن حارثہ بڑالٹنڈ کو حدود شام کے عربوں نے شہید کر ڈالا تھا، آنخضرت سُکا ٹیٹیٹم ان سے اس کا قصاص لینا چاہتے تھے، آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ سُکا ٹیٹیٹم نے اسامہ بن زید بڑاٹٹنڈ کو مامور کیا کہ وہ فوج لے کرجا کیں اور ان شریروں سے اپنے باپ کا انتقام لیس۔ 4 (۱۸ یا ۱۹) صفراا ہے بیس آ دھی رات کو آپ سُکا ٹیٹیٹم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے

تاریخ دفات کی تعین میں رادیوں کا انتقاف ہے، کتب حدیث کا تمام تر رفتر چھان والنے کے بعد بھی تاریخ دفات کی جھوکوکی روایت احادیث میں نہیں ل کی ، ارباب سیر کے بال نمین روایتیں میں، کم رفتے الاول ، دوم رفتے الاول اور تاریخ الاول ۔ ان تغیوں روایتوں میں باہم ترجیح دین کے لیے اصول روایت و درایت دونوں ہے کام لینا ہے اور روایت دوم رفتے الاول کی روایت بشام بن خمد بن سائب کابی اور ابو محف کے داسے مروی ہے۔ (طبری جہم میں ۱۵۱۵) اس دوایت کو اگر کو کہ موروی ہے۔ (طبقات ابن سعد ، جزیم بھی این سعد وطبری نے نقل کی ہے (طبقات ابن سعد ، جزیم بھی شن کے دونوں مشہور ترین روایت جس کوائی نے متعدد اشخاص نے نقل کیا ہے وہ تا اور کی موایت ہیں البت تیم فی نے دونوں مشہور ترین روایت جس کوائی نے متعدد اشخاص نے نقل کیا ہے وہ تا اور کی ہے (ابیضا میں ۱۵۵۰) البت تیم فی نے دوئوں میں موسیح سلیمان اتبھی ہے دوئوں میں موسیح سلیمان اتبھی ہے دوئوں میں موسیح سلیمان اتبھی ہے دوئوں میں موسیح سلیمان الب سیرموئی بن عقب سے اور مشہور محدت امام لیٹ مصری ہے۔ (فتی الباری ، ج۸م میں ۱۹۹۰) امام بہلی نے روش الانف میں اس موسیح سلیمان کی روایت قطاعان قابل شامیم ہو کہ دو باتمیں بھینی طور پر تابت میں ، روز وفات دوشنبیکا دن تھا (صحیح مسلمی روز وفات دوشنبیکا دن تھا اور سحیح ہیں کہ بیاد دی اخبر است میں بیائی امام کیکوں کو سور بیابت میں ، روز وفات دوشنبیکا دن تھا (صحیح بیا ترین بیاب نے دوئوں کی دوایت قطاعان قابل سلیم کے کیونکہ دو باتمیں بھینی طور پر تابت میں ، روز وفات دوشنبیکا دن تھا (صحیح بیاب دی اخبر الباری ، ۱۳۵۷ و صحیح مسلم ، ۱۹۵۹ کی دو ایت کی دوئوں تو ناز کی دوئیت کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں تو ناز کی دوئوں کی کی دوئوں کی دوئو

گئے۔ وہاں سے والیس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا، یہ حضرت میمونہ بڑا تھا کی باری کا دن تھا اور روز چہار شنبہ تھا، پانچ دن تک آپ منگا تینے اس حالت میں بھی از راہ عدل وکرم باری باری ایک ایک بیوی کے حجرہ میں تشریف لے جاتے رہے، دوشنبہ کے دن، مرض میں شدت ہوئی تو از واج مطہرات سے اجازت کی کہ حضرت عائشہ بڑا تینا کے شریع من منبیں طلب کی، بلکہ بو چھا کہ کل عائشہ بڑا تینا کے شریعوں کا مقار واج مطہرات میں من کے گھر رہوں گا۔ دوسرا دن (دوشنبہ) حضرت عائشہ بڑا تینا کے بیاں قیام فرمانے کا تھا از واج مطہرات میں من کے گھر رہوں گا۔ دوسرا دن (دوشنبہ) حضرت عائشہ بڑاتھا کے بیاں قیام فرمائیں تعلقہ ضعف اس قدر ہوگیا تھا کہ چلا نہیں

| دوشنبه | د وشنبه | د وشنبه | صورت مفروضه                             | نمبرشار |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------|---------|
|        | 11"     | 4       | ذی الحجه، محرم اورصفرسب ۳۰ دن کے ہوں۔   | ſ       |
| IY     | 9       | r       | ذی الحجه، محرم اورصفرسب ۲۹ دن کے ہول ۔  | r       |
| ۱۵     | ۸       | f       | ذی الحبه۲۶، محرم ۲۹اور صفر ۳۰ کا مو_    | r       |
| 10     | Α       | ř       | ذ ک الحجیه ۳۳ مرم ۲۹ اورسفر ۲۹ کابیو_   | r       |
| 10     | Λ       | I       | ذى الحجيه ٢٩، محرم ١٣٠ اورصفر ٢٩ كا بو_ | ۵       |
|        | 11~     | 4       | ذى الحجه مس، محرم ۱۲۹ ورصفر ۳۰ كا تو_   | ۲       |
|        | 100     | 4       | ذی الحجه ۳۰ بحرمه ۱۳ درصفر ۲۹ کا بهو به |         |
|        | ۱۳      | 4       | ذی الحجه ۲۹ کااورمح مروه فر ۳۰ کے بول۔  | Λ       |

جاتا تھا، حضرت علی اور حضرت عباس بھا تھنا دونوں بازوتھا م کر بمشکل حضرت عائشہ بھا تھنا کے جمرے میں لائے۔

آمدورفت کی قوت جب تک رہی آپ سکا تی ایٹا معجد میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے سر ہے، سب سے آخری نماز جو آپ سکا تی تی پڑھائی وہ مغرب کو کی نماز تھی، سرمیں وروتھا، اس لیے سر میں رومال باندھ کر آپ سکا تی تشریف لائے اور نماز ادا کی جس میں سورہ والمرسلات عرفا قراء ت فرمائی۔
عشاء کی نماز کاوقت آیا کہ تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے عرض کی کسب کو حضور کا انتظار ہے، لگن میں پانی بھروا کر عسل فرمایا، پھراٹھنا چا ہا تو عش آگیا، افاقہ کے بعد پھر فرمایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے پھروہ کی اوگوں نے پھروہ کی اور ہوگئی جو اب دیا آپ سکا ٹیٹی نے نماز پڑھائی خار اور پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہوگئی جب افاقہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ ابو بکر جھائی ہوگئی نماز پڑھا کی جگدان سے کھڑ انہ ہوا جا گا آپ نے معذرت کی کہ یارسول اللہ! ابو بکر نہا نیت رقبی القلب ہیں آپ سکا ٹیٹی نماز پڑھائی نے نماز پڑھائی۔

ابو بکر نہا یت رقبی القلب ہیں آپ سکا ٹیٹی کی جگدان سے کھڑ انہ ہوا جا کے گا آپ نے بھر یہی تکم دیا کہ ابو بکر خیاتی نے نماز پڑھائی۔

( 🕲 🕲 گزشتہ سے بیوستہ ) حضرت فاطمہ زہرا بڑا نجائیا نے اجازت طلب کی تھی اطبقات ابن سعد، جزی رقم: ۲، من ۲۹، س 🗱 بيطديث بـخــاري: ٣٦٣ ، ٤٤٢٩ ومســلم: ٣٣٣ ١؛ ابو داو د: ١٨١٠ تر مذي: ٣٠٨ اورنســائي: ٩٨٦ 🕊 مُر*كور بـــ* آ بنده حضرت عائشہ و النجنا كى روايت آئ كى ،جس ميں مذكور موكاك آخرى نماز مجد ميں ظهركى آپ من النجام نے بر حائى - حافظ ابن حجر مياليہ نے فتح الباری میں ان دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ مغرب کا واقعہ اندر دن تجرؤ نبوی کا واقعہ ہے جبیہا کہ نسائی میں ہے (رقم : ۹۸۲) کین آ گے چل کر حافظ موصوف کی نظر تر ندی کی روایت پر پڑی جس میں ندکور ہے کہ''آ مخضرت مُناکیجیم نے باہرنکل کرنماز پڑھائی''اس کی تادیل ان کو بیر کن پرزی که''اس ہےمقصود ہے کہ خوابگاہ ہے باہرآ کر'' (جبد مصفحہ ۲۰) لیکن ہمارے ز دیک بیتا ویل صحیح نہیں کہ اول ا حجرۂ نبوی سُلیٹیٹر میں آئی جگہ نبھی کہ کوئی بڑی جماعت ہو سکے دوسرے یہ کہ خوابگاہ کے علاوہ حجرۂ نبوی سُلیٹیٹر میں اور جگہ کہاں تھی علاوہ ازیں احادیث میں صالی بنا کے بہی معنی ہرجگہ آئے میں کہ تمام مسلمانوں کے امام بن کرنماز پڑھائی گھر کی نماز پر پیلفظ صادق نہیں آتا۔ اس لئے صحیح بیہے کہ نمازمبجد نبوی میں پڑھی گئی جیسا کہ عام روایات کا اشارہ ہے۔آخری نمازمغرب تھی یا ظہر ،اس کی نطیق بیے کہ آنخضرت مظافیق ا کیمسلس امامت کا انقطاع مغرب کی نماز ندکورو پر ہوا جیسا کہ آ گے عشاء کی نماز کے ذکر میں آئے گا ظہر کی نماز جوآنحضرت مُثَاثِیِّ ہم نے مجدین آ کرادافر مائی و وا نقاتی تھی اصل میں امام پہلے سے حضرت ابو بحر والنفوا تھے، آمخضرت مالیدیم آ کر بعد کوشریک ہو گئے تھے، یہ نماز مبحد میں آپ کی آخری نمازتھی بعض سحابہ ٹوائٹی سے بیدکور ہے کہ آخری نماز صبح کتھی ،بیدر حقیقت ان کا اپناواقعہ ہے بعنی ان کو آخری بار يرموقع الله"س" 🕏 صحيح بخاري ، كتاب الاذان، بناب انسما جعل الامنام ليؤتم به: ٦٨٧ ومسلم، كتاب البصلوة، باب استخلاف الأمام: ٩٣٦ مين بروايت حفرت عائشه في النها ليخصيص سے ) - 🐧 بيخباري، كتاب الصلوة، بىاب اعل العلم والفضل احق بالأحامة (٦٨١) ميں معفرت انس بنائنو سے مروی ہے كہ تمن ون آ تخضرت مَا لِيَيْجَ نے نماز ثبين رِرحا كَى اور حضرت البوكر وللنفوذة آب كا قائم مقامى مان قائم مقامى كا آغاز شب جمعد كى نماز عشاءت ب اوراختنام دوشنبه كاستح كى نماز برموال مغارى ، كتاب الصلوة، باب من رجع القهقرى في الصلوة: ١٢٠٥) كل يتراون مين اوفت كي نمازين ، ونمن رابن معدّ واقدى س بعینہ یمی روایتیں کی ہیں، ایک میں ہے کہ ون امامت کی دوسری میں ہے کہ کا وقت کی جرام جسم ٹانی ص:۲۳٬۷۳ من '۔ کے ا صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته:٤٤٣١، ٤٤٣٢، موقع وفات کی بیمنی بخار*ی میں بیصدیث مختلف* ابواب میں مذکوراور برجگدالفاظ میں کچھنہ کچھانتلاف ب(صحیح مسلم، کتاب الوصیة (بقیماشیدا گل صحیری 🕲 🅲 )

ایک تحریک دول جس کے بعدتم گراہ نہ ہو گے، بعض سحابہ رخافین نے اوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ' رسول اللہ مثانی نے کو مرض کی شدت ہے (غلبہ الوجع) اور تہارے پاس قرآن مجید موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے' اس پر حاضرین میں اختلاف بیدا ہوا، بعض کہتے سے کنٹیل ارشاد کی جائے، بعض کچھاور کہتے ہے، اختلاف اور شور وغل زیادہ ہواتو بعض نے کہا" اھے ہو استفہموہ" خود آپ سے دریافت کرلو، لوگ جب بوچھنے لگے تو آپ مثانی آئے نے فر مایا: ''مجھے چھوڑ دو میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔''

(اس کے بعد آپ منافیقی نے تین) وصیتیں فرمائیں جن میں ہے ایک بیتھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے ، دوسری یہ کہ سفراء کا اسی طرح احتر ام کیا جائے جس طرح آپ کے زمانہ میں دستورتھا، تیسری وصیت راوی کو یا ذہیں رہی۔ ﷺ اسی دن ﷺ ظہری نماز کے وقت آپ کی طبیعت کچھ سکون پذیر یہوئی ) آپ نے تھم دیا کہ پانی کی سات مشکیں آپ پرڈالی جائیں، عنسل فرما بچکے تو حضرت علی اور حضرت عباس ڈی جناتھام

(۱) فقالوا ان رسول اللَّه سَخْفَعُمُ يهجر (ابضًا: ٤٢٣٣). "تولوگول نے كها كدسول الله سَخَفَيْنَا بِحواى (جر) كى باتيم كرتے ہيں۔" (۲) في قالوا اهجر استفهموه . (ايضًا: ٤٢٣٢؛ بخارى: ٤٤٣١) "تولوگول نے كہا: كيا آپ بے حواى كى باتيم كرتے ميں، آپ سے خود يو چھوتو۔"

اس بناپر بیردایت شیعہ وئی کا بزامعرکہ آرامیدان بن گئی ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ آتخضرت منابھیم حضرت علی ڈواٹھن کی خلافت کا فرمان کھوانا چاہتے تھے۔ نی کہتے ہیں کہ آتخضرت منابھیم کو اقعی تکلیف تھی اور بیمعلوم تھا کہ شریعت کے متعلق کوئی کھتہ باتی نہیں رہا خود قرآن مجید ہیں آیت ﴿ الله وہ اسحملت لکم ﴾ نازل ہو چی تھی اس لیے حضرت عمر ڈواٹھنڈ نے آپ منابھیم کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا آگرکوئی ضروری تھم ہوتا تو آتخضرت منابھیم کسی کے دو کئے سے کیوکررک سکتے تھے، اس واقعہ کے بعد چاردن تک آپ نابھیم ڈواٹھنڈ کو بلاکر حضرت ابو کمر ڈواٹھنڈ کے خطرت ابو کمر ڈواٹھنڈ کے موالوں کے اس اختان کے بعد آپ منابھی کا کھنڈ کے سوالوں کو نامی کو موسیوں کے ''اس اختان نے کے بعد آپ منابھی کو آپ نے میں وہیتوں کے ساتھ ذبانی بھی فر ماسکی جو اس کے ابور کی کھنڈ کے اس کے بعد آپ منابھی کو اس کے بعد آپ منابھی کو اس کے بعد آپ منابھی کو کہ کی سے برائے کی دھنے تھے اس کے بعد آپ کی کو کھنے تھے اس کے بعد گھرے کہ کو کھنے تھے اس کے بعد میں جو خطب دیا اس میں اس کا ظہار فر ماسکتے تھے )'' من 'جھرکوا تھیا طرک نی چاہیے کہ کتاب تاریخ کی حشیت نے نکل کرملم کلام کے دائرہ میں نہ جو عام میں جو خطب دیا اس میں اس کا ظہار فر ماسکتے تھے )'' من 'کھرکوا تھی اس کی تھیں تاریخ کی حشیت نے نکل کرملم کلام کے دائرہ میں نہ جانے تاہم جومیری ذاتی تحقیق ہے میں افغار دق میں کھرکیا ہوں )۔

🐞 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي عَلَيْكِمْ: ٤٤٣١ (صحيح مسلم: ٢٣٢١)

النهى من بالتفرق مين بالتفرق ميذكورنيل ب كديدس ون كظهركا واقعه بليكن صديد مسلم، فناب المساجد، باب النهى عن بهذاء المساجد على القبور: ١١٨٨ مين حضرت جندب والتنو كاروايت ب كن «حضرت ابويمر والتنو كا شان مين جوالفاظ آب في منان من جوالفاظ آب في منان من جوالفاظ آب في منان من جوالفاظ المناب في المناب ا

کر مسجد میں لائے جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر بٹائٹٹٹٹ نماز پڑھا رہے تھے آ ہٹ پا کر حضرت ابو بکر بٹائٹٹٹ پیچھے ہے ، آ پ نے اشارہ سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی ، یعنی آ پ سٹائٹیٹٹم کو د کھے کر حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر بڑائٹٹٹ کود کھے کراورلوگ ارکان اداکر تے جاتے تھے۔

نماز کے بعد آنخصرت مَلْقَیْزِ نے ایک خطبہ دیا جوآپ کی زندگی کاسب سے آخری خطبہ تھا ، آپ مَلْقِیْزِ ع فرمایا :

''خدانے اپنے ایک بندہ کو اختیار عطافر مایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی تعتوں کو قبول کرے، یا خدا کے پاس (آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیس نے بین کر حضرت ابو بکر رٹی تنفیز رو پڑے، لوگوں نے ان کی طرف تعجب ہے دیکھا کہ قبول کیس نے بین کر حضرت ابو بکر رٹی تنفیز رو پڑے، لوگوں نے ان کی طرف تعجب ہے دیکھا کہ تھا کہ وہ بندہ خود محمد رسول اللہ منابیقیز میں، آپ نے اپنی تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور فر مایا:

در سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں، وہ ابو بکر میں، (ٹریافٹیڈ) اگر اگر میں دنیا میں کو اپنی است میں ہے اپنا دوست بنا سکتا تو میں ابو بکر کو بنا تا ایکن اسلام کا رشتہ دوست بنا سکتا تو میں ابو بکر کو بنا تا ایکن اسلام کا رشتہ دوست کے رخ کوئی در یچہ ابو بکر وٹرافٹیڈ کے در یچہ کے سوا باتی نہ رکھا جائے، ہاں تم سے پہلی قو موں نے اپنے بیغیم وں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا ہے دیکھوتم ایسانہ کرنا میں منع کر جاتا ہوں۔''

ز مانه علالت میں انصار آپ کی عنایات اور مہر بانیوں کو یاد کر کے روتے تھے، ایک دفعه ای حالت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عباس فالفین کا گزر ہموا، انہوں نے انصار کو روتے دیکھا تو وجہ دریافت کی ، انہوں نے بیان کی کہ''حضور مُنافینی کی گئی محبتیں یاد آتی ہیں۔' ان میں سے ایک صاحب نے جا کر آنحضرت مُنافینی سے بیان کی کہ''حضور مُنافینی کا موقع تھا، اس لیے اس کے بعد آپ نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف بیدا قب بیان کیا۔ آج اس کی تلافی کا موقع تھا، اس لیے اس کے بعد آپ نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا:''یا ایما السناس ! میں انصار کے معاملہ میں تم کو وصیت کرتا ہموں ، عام مسلمان بڑھتے جا کیوں انصار اس طرح کم ہو کررہ جا کیں گے جیسے کھانے میں نمک وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں ان کا فرض ادا کرنا ہے، وہ میر ہے جسم میں (بمنز لہ) معدہ کے ہیں، جو تبہار نفع ونقصان کا معدہ کے ہیں، جو تبہار نفع ونقصان کا معدہ کے ہیں، جو خلا ہوئی ہوان کو میں ہو دیا ہوں کو جو خلا ہوئی ہوان کو میں ہو خلا ہوئی ہوان کو میں ہو نیوں کر سے خطا ہوئی ہوان کو میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں ہونیوں کر سے اور جن سے خطا ہوئی ہوان کو میں ہور ایعنی جو خلیفہ ہو کا اس کو جا ہے کہ ان میں جو نیکوں کر سے اور جن سے خطا ہوئی ہوان کو میں سے میں سے میں سے میں سے میں ہوئیوں کر سے خطا ہوئی ہوان کو میں سے میں سے میں سے میں سے میں ہوئیوں کر سے دیا ہوں کو میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں ہوئیوں کر سے دیا ہوں کو میں سے م

﴿ ﴿ ﴾ كَرْشَة ہے ہيوستہ ﴾ الموت كا خطبه اى نماز ظهر كے بعد آپ سَلَ لَيْتَا أُنْ خِيرَ اللّهِ عَلَى جِيبا كَعَيْح بنار رَاضِيع مسلم بْدر عَنْ سَرَدُنْ فَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی مشخیم واصحابه ۲۹۰۶ و مسلم، کتاب فرضه و شدائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر: ۲۱۷۰ اثیر کارو صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بناء المساجد علی القبور: ۱۱۸۸ می بناء المساجد علی القبور: ۱۱۸۸ می به در المساجد علی المساجد علی



معاف کرے۔"

اوپرگزر چکاہے کہ دومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا آنخضرت منائیجیا ہے تبویز کیا تھااس کی سرداری اسامہ بن زید ڈٹائیڈ کو تفویض فر مائی تھی ،اس پرلوگوں نے (ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ وہ منافقین تھے) شکایت کی کہ بڑے بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو بیہ منصب کیوں عطا ہوا۔ آنخضرت منائیڈ ہے اس مسکد کی نبیت ارشاد فر مایا:

''اگر اسامہ کی سرداری پرتم کو اعتراض ہے تو اس کے باپ (زید) کی سرداری پر بھی تم معرض عصد نظامہ کی سرداری پر بھی تم معرض تھے۔خدا کی قتم وہ اس منصب کا مستحق تھا ادروہ مجھ سب سے زیادہ محبوب تھا اور اب اس کے بعد بیسب سے زیادہ محبوب ہے۔'' بھا

اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک نہایت وقیق فرق میہ ہے کہ اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع اور حاکم براہ راست خدائے پاک کوقر اردیتا ہے، پیغبر کا صرف اس قدر فرض ہے کہ احکام اللی کو اپنے قول وعمل کے ذریعہ سے بندوا یا تک پہنچا دے، چونکہ دوسرے مذاہب میں یہ غلط فہمی شرک و کفر تک منجر ہو چکی تھی اور اس کے نتائج پیش نظر تھے، اس لیے ارشا دفر مایا:

''حلال جرام کی نسبت میری طرف نه کی جائے ، میں نے وہی چیز طلال کی ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدانے حرام کی ہے۔''

انسان کی جزاوسراکی بنیا دخوداس کے داتی عمل پرہے، آپ مَنَ اللِّيَّمُ نے فرمایا:

''اے پیغمبرخدا کی بیٹی فاطمہ!اورا ہے پیغمبرخدا کی پھوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کیلئے پچھ کرلو، میں تہمیں خدا نے نہیں بیجا سکتا۔'' کھ

خطبہ سے فارغ ہوکرآپ مَالْفِيْقِ حجرہ عائشہ فِلْفِيْا مِیں واپس تشریف لائے۔

آپ مَنْ اللَّيْمَ کو حضرت فاطمہ زبراخی الله اسے بے حد محبت تھی (اثنائے علالت میں) ان کو بلا بھیجا، تشریف لا کمیں تو ان سے پچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں پھر بلا کر پچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں، حضرت عائشہ خلافی نے دریافت کیا تو کہا بہلی دفعہ آپ مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ فَر مایا که 'میں اسی مرض میں انتقال کروں

- 🗱 صحيح بخاري، كناب مناقب الانصار، قول النبي الله الله من محسنهم ١٩٨٠٠.
- 🏖 صحيح بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ ، باب مناقب زيد بن حارثة: ٣٧٣٠، ٣٤٦٩.
- ﴿ (بیاورائی، کے اوپری عدیث مسئد امام شافعی، باب استقبال القبلة، ص: ۱۶؛ کتاب الام امام شافعی اور ابن سعد جزء انوفات، جزئ وید بیشتانی مین ۲۶ میں بسند حسن مردی ہے کین ان روایتوں میں ندکور ہے کہ مین کار کے بعد آپ منافعی اور اس کے بعد خطبه دیا آپ منافیق نے بیٹر مایا کین بخاری کے حوالہ ہے گزر چکا ہے کہ آپ منافیق نے نظیری نماز میں شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد خطبه دیا تھا، دوسری غلطی مشد اور ابن سعد کی روایت وی سی سے کہ وہ دوشنبہ کی صبح کینی دوز وفات کا واقعہ اس کو بیان کرتے میں حال تکد بروایات صبحت ابت ہے کہ دوشنبہ کی صبح کو آپ منافیق نے صرف پر وہ اٹھا کر جھا نکا تھا، نہ بابرتشریف نو کہ انہوں میں کر کت فرمائی دوسری ا

سِندُوَ النَّبِيْنَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِينِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

گا۔ جب میں رونے لگی تو فر مایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تہمیں جھے آ کر ملوگ ' اللہ تو ہنے لگی۔

یہود ونصار کی نے انبیا کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں جوافراط کی تھی وہ بت پرتی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اسلام کا فرض اولین بت پرتی کی رگ وریشہ کا استیصال کرنا تھا، اس لیے حالت مرض میں جو چیز سب سے زیادہ آپ منا لین نیز کر کی ہیں تھی (اتفاق سے بعض از داج مطہرات نے جو عبشہ ہوآئی تھیں ، اس حالت میں وہاں کے عیسائی معبدوں لا کا وران کے جسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا۔ آپ منا لینے ہیں اوراس کا فرمایا: ''ان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دی گا مرجاتا ہے تو اس کے مقبرہ کوعبادت گاہ بنا لیتے ہیں اوراس کا بیت بنا کراس میں کھڑا کرتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عزوج لی نگاہ میں یالوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔'') بھی عین کرب کی شدت میں جبحہ جا در بھی منہ پر ڈال لیتے تھے اور بھی گرمی سے گھبرا کر الٹ دیتے تھے ، حضرت عین کرب کی شدت میں جبحہ جا در بھی منہ پر ڈال لیتے تھے اور بھی گرمی سے گھبرا کر الٹ دیتے تھے ، حضرت عان شہ بیانی نہانے نے زبان مبارک سے میالفاظ سے :

((لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد)) ا

''یہود ونصاریٰ پرخدا کی لعنت ہو،انہوں نے اپنے پیغیبروں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔''

اسی کرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ ڈھٹٹٹا کے پاس کچھاشر فیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا: ''عائشہ! وہ اشر فیاں کہاں ہیں؟ محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤان کوخدا کی راہ میں خیرات کر دو۔'' اللہ

(وفات ہے ایک دن ﷺ پہلے اتو ارکو) لوگوں نے دوا پلانی چاہی چونکہ گوارانہ تھی آپ مَنْ الْیُؤْمِ نے انکار فرمایا۔ اس حالت میں غثی طاری ہوگئی، لوگوں نے منہ کھول کر بلادی، افاقہ کے بعد آپ مَنْ اللّٰیْ ہُمَ کواحساس ہواتو فرمایا: ''سب کو دوا بلائی جائے۔'' معلوم ہوا جن لوگوں نے زبردتی دوا بلائی تھی ان میں حضرت عباس ڈٹاٹھُنْ شامل نہ تھے اس لیے وہ اس تھم ہے مشتنی رہے۔ الله محد ثین اس واقعہ کولکھ کر لکھتے ہیں کہ یہ بشریت کا اقتضا تھا، یعنی جس طرح بیماروں میں نازک مزاجی آ جاتی ہے آپ سَنْ اللّٰیٰ نے بھی اس طرح بیم دیا تھا، لیکن ہمارے زد یک تو بی تنگ مزاجی نہیں بلکہ لطف طبع تھا۔ مرض میں اشتد اداور تخفیف ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی یعنی (دوشنہ کے روز) بظاہر طبیعت کو سکون تھا۔ مرض میں اشتد اداور تخفیف ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی کیون اٹھا ہوا تھا، آپ نے رائی کے دفت ) پر دہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ (فیمر کی ) نماز میں مشغول تھے، دیکھ کر مسرت سے بنس پڑے، لوگوں نے آ ہے پاکر خیال کیا

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي طفيخ ووفاته: ٤٤٣٤، ٤٤٣٠.

<sup>🗱</sup> کوئی رومن کیتصولک گرجا ہوگا، جس میں حضرت میسی غالینا احضرت مریم غلینا اور ولیوں اور شہیدوں کے جسمے اور تصویریں ہوتی ہیں۔

على جم كويسائي يوث كته بين. الله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب الصلوة في البيعة: ٤٣٤ وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المساجد على القبور: ١١٨١ . الله صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل: ٤٤٤٤ ، ٣٤٥٤ وصحيح مسلم: ١١٨٧ - الله مسند ابن حنبل، ج٦، ص: ٤٩ وابن سعد جزء الوفات بروايت متعدده جزء ثاني، قسم ثاني، ص: ٣٢-

ابن سعد، جزء ثاني قسم ثاني، ص:٣١.
 الله صحيح بخارى، كتاب السعام، كتاب السلام، باب (كراهة التداوى باللدود:٥٧٦١)

نِينَايُعَالَيْنِينَ ﴾ ﴿ يُعَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ون سے سے پر مساج ما طاہ پ جی پر جارہ ہوں کی اسادہ ہوئے ہوئے ہوئی کی اور پر راہ کہ اوجا ما طاہ سرت فاطمہ زہرا اللہ ہوئی ہوئی ہے۔ اب ان ہائی ہے میرے باپ کی بے چینی ا آپ منا اللہ ہوئی ہے۔ اس ان میں ا آپ جب تندرست تصوفر مایا کرتے تھے کہ '' پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات و نیا کو ترجیح دیں۔''اس حالت میں اکثر آپ منا اللہ ہے کہ زبان مبارک سے میالفاظ ادام وتے رہے:

﴿ مَعَ النَّذِيْنَ ٱنْعَمَر اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤/ النساء: ٦٩) ''ان لوگول كے ساتھ جن پر خدانے انعام كيا۔'' اور بھی بيفر ماتے:

((اللَّهُمَّ في الرَّفِيْقِ الاعلى)) ۔ ''خداوندابۇ برفتى ہیں۔'' الله وہ بچھ گئیں كداب صرف رفانت الہی مطلوب ہے۔

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة: ٦٨٠، ٦٨١ وكتب صحاح، كتاب الصلواة. 🍪 صحيح مسلم، كتاب الصلواة: ٩٤٧-

ابن اسحاق نے سیرت میں کلھا ہے کہ وفات دو پہر کوہوئی کیکن حضرت انس شائٹٹٹ بن مالک سے ببخاری ، کتاب الاذان ، باب هل بلتفت لامر سسن ٤٥٧ اور مسلم میں روایت ہے کہ آخریوم یعنی ووشنبہ کے آخرونت وفات فرمائی ۔ حافظ ابن جحر مُرَّاللَّةُ نے دونوں روا تیوں میں ای طرح تطبیق دی ہے کہ دو پپروعل بچکی میں اور سہ پہرکا وقت تھا۔ فتح الباری ، ج۸، صن ۱۱۰۔



میں لب مبارک ملے تولوگوں نے بیالفاظ سے:

((الصالوة وما ملكت ايمانكم)) 🗱 "تمازاورغالم."

پاس پانی کی نگن تھی ،اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے ( چا در بھی منہ پر ڈال لیتے اور بھی ہٹادیتے ،اننے میں ) ہاتھ اٹھا کر (انگل سے اشارہ کیا اور تین دفعہ ) فرمایا:

((بل الوفيق الاعلى)) "اب الرفيق الاعلى)) "اب اوركوني نبيس بلك وه برار فيق وركار ب

یم کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے آئی تھیں پھٹ کر حجمت سے لگ تیکس اورروح پاک عالم قدر میں پہنچ گئی۔ 4 اللہ مصل علیه و علی الله واد سحابه صلوفاً کثیرًا

تجهيز وتكفين

تجییز و تکفین کا کام دوسر ، دن سه شغبه دورزیج الاول کوشروع هوا، اس تاخیر کے متعدد اسباب تھے:

🛈 عقیدت مندول کویفین نہیں آتا تھا کہ حضو . مُلَّ تَقِیْقُ نے اس دنیا کوالوداع کہا، چنانچہ حضرت عمر مِثْلَقَیْقُ نے تلوار تھینچ کی کہ جویہ کہے گا کہ آنخضرت مُلَّ تَقِیْقُ ہے وفات پائی ،اس کاسراڑ ادول گا۔ 🥵

لیکن حضرت ابوبکر وٹائٹٹٹ آئے اور انہوں نے تمام صحابہ رٹی ٹٹٹٹ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور مُٹاٹٹٹٹٹ کا اس جہان سے تشریف لے جانا بقینی تھا اور قرآن مجید کی آئیتیں پڑھ کرسنا کیں تو لوگوں کی آئیس کھلیں اور اس ناگز سرواقعہ کا یقین آیا۔ ﷺ

- اس کے بعدا تناوقت نہیں رہاتھا کہ غروب آفتاب سے پہلے تجہیز وتکفین سے فراغت ہوسکے۔
  - قبرینی کا کام عسل و گفن کے بعد شروع ہوا، اس لیے دیر تک انتظار کرنا پڑا۔
- ﴾ جس جمرہ میں آپ منگانتیو کم نے وفات پائی تھی وہیں لوگ علی التر تیب تھوڑ نے تھوڑ ہے کر کے جاتے اور نماز جنازہ اداکرتے تھے آپ لیے بھی بڑی درگلی اور سہ شنبہ کا دن گز رکررات کوفراغت ملی ۔ 🗗

جنہیر و تکفین کی خدمت خاص اعزہ وا قارب نے انجام دی فضل بن عباس اور اسامہ بن زید دلی فیان نے سردہ کیا اور حضرت علی دلائے نظام نے سردہ کیا اور حضرت علی دلیات نے نسل دیا۔ حضرت عباس مٹائٹیئر بھی موقع پرموجود تھے اور بعض روایتوں میں ہے

ابوداود، كتاب الادب، باب في حق المملوك: ٥٥١٥١ الادب المفرد امام بخاري: ١٥٨ دسنن ابن ماجه،
 كتاب الوصايا: ٢٦٩٨ اور ابن سعد جزء الوفات بسند صحيح، ص: ٤٤ــ

- 🍄 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب اخر ما تكلم به النبي ﴿ 🛪 ٤٤٦٣ عـ ا
- 🤀 طبري، ج٤، ص:١٨١٧ـ 🇱 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي رهيم ووفات ٢٤٥٠ـ
- ابن سعد وغیره کی بعض روایتول میں ہے کہ چہار شنبہ کو تدفین ہوئی کین بیتمام تر کذب اور جھوٹ ہے، خود ابن سعد میں میچ روایتیں بیم میں کہ سے شنبہ کو تدفین ہوئی البتہ چہار شنبہ کی شام شروع ہوگئ تھی، ابن صاحبہ، (کتاب البحنائز، باب ذکر و فاته و دفنه: ١٦٢٨) کی روایت ہے فلما فرغوا من جہازہ یوم النالثا، 'جب سے شنبہ کے دن تجمیر و تنفین نے فرصت ہوئی۔'

سِينَوْالنِينَ اللَّهُ اللّ

کدان بی نے پردہ بھی کیا تھا چونکہ اس شرف میں ہر خص شریک ہونا چاہتا تھا اس لیے حضرت علی بڑائیڈ نے اندر سے کواڑ بند کر لیے تھے انسار نے دروازہ پر آ واز دی کہ خدا کے لیے بھارے حقق کا بھی خیال رکھیے، رسول اللہ سٹائیڈیئم کی خدمت گزاری میں بھارا بھی حصہ ہے، حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے جیسا کہ واقدی کا بیان ہے فر مایا کہ رسول اللہ سٹائیڈیئم میں کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے اگر سب کو اجازت دے دی گئی تو کام رہ جائے گالیکن انسار کے اصرار پر ) حضرت علی بڑائیڈ نے اوس بن خولی انصاری بڑائیڈ کو جواصحاب بدر میں تھے اندر با الیاوہ پائی کا گھڑ ابھر بھر کر لاتے تھے، حضرت علی بڑائیڈ نے نے جسم مبارک کوسید سے لگار کھا تھا، حضرت عباس بڑائیڈ او پر ان کے دونوں صاحبز ادے تھے اور اسامہ بن زید بڑائیڈ او پر یائی ڈالیے ہے۔ بیانی ڈالیٹ تھے۔ بیان کا گھڑ الیٹ تھے۔ بیانی ڈالیٹ تھی بیانی ڈالیٹ تھی کیانی ڈالیٹ تھے۔ بیانی ڈالیٹ تھی بیانی ڈالیٹ تھی کیانی ڈالیٹ تھی کیانی ڈالیٹ تھی بیانی کی ڈالیٹ تھی بیانی کی بیانی کی ٹائیٹ تھی بیانی کی دی بیانی کی بیانی بیانی کی بیانی کی بیانی کی بیانی کی بیانی کی بیانی بیانی کی بیانی کی بیانی ک

( کفن کے لیے پہلے جو کیڑاا 'تخاب کیا گیا تھاوہ حضرت ابوبکر ڈٹائٹنڈ کےصاحبزاد بےعبداللّٰہ کی بین کی بنی ہوئی ایک چادرتھی لیکن بعد کوا تار لی گئی ) ﷺ اور تین سوتی سفید کپڑ ہے جو تحول کے بینے ہوئے تھے کفن میں دیئے گئے ان میں قمیص اور نمامہ نہ تھا۔ ﷺ

(عُسَل وَكُفْن کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضرت ابوہکر ڈالٹھُڈ نے کہا:''نبی جس مقام پروفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے۔' چنا نچیفش مبارک اٹھا کراور بستر الٹ کر حجرہ عاکشہ ڈالٹھٹا کہتی ہیں کہ آپ مناقی کے کسی میدان میں اس لیے میں اس مقام پر قبر کھوونا تجویز ہوا کا حضرت عاکشہ ڈالٹھٹا کہتی ہیں کہ آپ مناقی گے کو سے میان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری کھوں میں آپ مناقی گے اس لیے جمرہ کے اندر فن کیا گیا۔)
نہ بنالیس ،میدان میں اس کی دارو گیر شکل تھی گا اس لیے جمرہ کے اندر فن کیا گیا۔)

مدینہ میں دوصاحب قبر کھودنے میں ماہر تھے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابوطلحہ ڈائیٹھا حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابوطلحہ ڈائیٹھا حضرت ابوعبیدہ ڈائٹھٹھ مدینہ کے رواج کے مطابق ابوعبیدہ ڈائٹھٹھ المل مکہ کے دستور کے مطابق صندو تی قبر کھودی جائے ۔حضرت عمر ڈائٹٹھ نے کہا:''اختلاف مناسب نہیں دونوں صاحبوں کے پاس آ دمی بھجا جائے جو پہلے آ جائے'' اللہ لوگوں نے اس رائے کو پہند کیا، چنانچہ حضرت عباس رہائٹیڈ نے دونوں صاحبوں کے پاس آ دمی بھیج، اتفاق میر کہ حضرت ابوعبیدہ ڈائٹھ کھر پرموجود نہ

طبقات ابن سعد، ص: ٦٢ ، ٦٣ جزء الوفات؛ طبرى، ج٤ ، ص: ٢١٣٠؛ مختصرًا ابو داود، كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر: ٣٢٠٩ من ٣٢٠٠ عن المنافز، ١٦٢٨.

صحیح مسلم، كتاب الجنائز فی كفن المیت: ۲۱۸ .
 سعید بخاری، كتاب الجنائز، باب الكفن بغیر قمیص: ۱۲۷۱ و مسلم: ۲۱۸ و ابوداود: ۳۱۵۱ .
 سعید جزء الوفات، ص: ۲۲۸ و ابوداود: ۳۱۵۱ .
 سعید بخاری، كتاب الجنائز ذكر وفاته: ۱۲۲۸ .
 سعید بخاری، كتاب الجنائز ما یكره من اتخاذ المساجد ... ۱۳۳۰ .

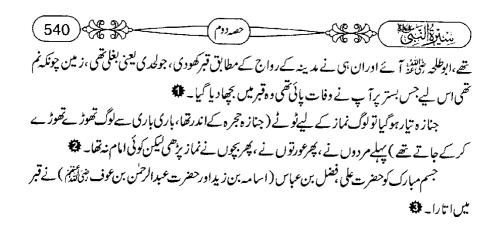

ابن سعد، جز ثانی، قسم ثانی، ص:۷۰ به ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته: ۱۶۲۸؛ ابن سعد بروایت صحیح جزء الوفات، ص:۷۰ به ابو داود، کتاب الجنائز، باب کم یدخل القبر: ۲۲۰۹؛ ابن ماجه:۱۶۲۸ اورابن سعد، ص:۷۷ میں اسامہ بن پر پڑائٹو اور مفرت عبدالرمن بن عوف بڑائٹو کے بجائے تم بن عباس اور شقر ان (غلام فاص) کنام میں، ارباب نظر جائے ہیں کہ ان دوروا تھوں میں ترجیح کس کوہو کئی ہے۔



## متروكات

( آنخضرت مَالَّيْقِمْ نے جب انقال فرمایا تواہے مقبوضات و جائیداد میں سے کیا کیا چیزیں تر کہ میں چھوڑیں؟ اس سوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ آپ مَالَیْقِمْ خود اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے، جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے اوراگر پھھ تھا بھی تواس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے:

((لا نورث ماتركنا صدقة))

" جم (انبیا کا) کوئی دارث نہیں ہوتا جو چھوڑ اوہ عام سلمانوں کاحق ہے۔ "

حضرت ابوہریرہ رٹائٹنٹ کی روایت ہے کہ آنخضرت مٹائٹیٹم نے فرمایا کہ''میرےوارث اشرفی بانٹ کر نہیں پائیں گے۔'' اللہ لیعنی نہ ہوگی نہ پائیں گے، چنانچہ یاد ہوگا کہ وفات کے وقت چند دینار حضرت عائشہ ٹائٹٹا کے پاس امانت تھے، آیے نے ای وقت نکلوا کر خیرات کرادیے۔

عمروبن حويث والنفذ سے جوام المؤمنين جويريه والنجاك بھائى تھے، بخارى ميں روايت ہے: ما ترك رسول الله على كم عند موته در همّاو لا دينارًا و لا عبدًا و لا امة و لا شيئًا الا بغلة البيضاء وسلاحه وارضًا جعلها صدقة .

''آئخضرت مَثَاثِیْزَ نے مرتے وقت کچھے نہ چھوڑا، نه درہم، نه دینار، نه غلام، نه لونڈی اور نه اور کچھ صرف ابنا خچراورہ تھیا راور کچھ زمین جوعام مسلمانوں پرصد قہ کرگئے ''

ابوداؤ دمیں حضرت عائشہ خاتیکنا کی روایت ہے:

ماترك رسول اللّه صلّه عَلَيْهِ عَلَمْ دينارًا و لا در همًا و لا بعيرًا و لا شاةً عِنهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَد ''آئخضرت مَنَّالِيَّةِ مِنْ نه دينارچهوژانه درجم نهاونٹ نه بکری۔'' بہرحال متر دکات میں اگرتھیں تو یہی تین چیزیں تھیں کچھز مین سواری کے جانوراور ہتھیار۔ )

ز مین

(حضرت عمرو بن حویرث و النفو نے جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدینہ، خیبر اور فدک کے چند باغ تھ۔ مدینہ کی جائیداد سے بنونفیر کی جائیداد مراد ہے۔ یامخیریں نام ایک یہودی نے اسھیں (غزوہ احد کے موقع پر آمخضرت مَثَلَ اللّٰیَمُ کو چند باغ وصیة بہہ کیے تھے، وہ مراد ہیں لیکن صبح روایتوں سے ثابت ہے کہ

------

<sup>🐞</sup> بیفتره تمام صدیث کی تمایول میں ہے، بخاری میں متعدد مقامات میں ہے، کتباب المفر انسنس، باب قول النبی منطقیم: لا نور نسسہ: ۱۹۷۴ مسلم: ۷۵۷۷ ابو داو د: ۲۹۲۳ تر مذی: ۱۲۱۰

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم - ٢٧٧٦ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب الوصايا: ٢٧٣٩، ٢٨٧٣\_

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الوصايا، باب ما يؤمر به من الوصية: ٢٨٦٣؛ مسلم: ٢٢٢٩\_

ٱنحضرت مَنَاتِيَا إِنْ نِيهِ بِاغ اي ونت مستحقين كُوتسيم كرديعَ تھے۔ 🏶

فدک اور خیبری نبست ابتدای سے شیعہ اور اہلسنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ پہا ہو کی ذاتی جائیدادھی اور داشت کے طور پر اہل بیت میں تقتیم ہونی چاہیے ھی، اہلسنت کہتے ہیں کہ پہلطور ولا بہت اسلامی آپ کے قیضے میں تھی اور ذاتی ہو بھی تو آپ خالی تی اسلامی کے 'نہمارا جو رکہ ہووہ صدقہ ہے۔'
اصل یہ ہے کہ پہا ختلاف خود صحابہ کے وقت میں پیدا ہو چکا تھا، حضرت عباس ڈائٹی (آپ کے چا) حضرت فاطمہ بڑی تین (سا جزادی) اور اکثر از واج مطہرات بڑائٹی تھی مدی تھیں کہ اس جائیدادکو بطور وراث تقتیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر وعمر بڑائٹی اور اگر اکا برصابہ نے کہا کہ پیوقف عام ہے، آئے خضرت میں تغییر نہ ہوگا تھی ان کی آمدنی صرف کرتے تھے، اس میں تغییر نہ ہوگا تھی ان کی آمدنی محلف مدوں میں تغیر نہ ہوگا تھی آئی فضرت میں تغیر نہ ہوگا تھی ہونا چاہیہ کے خصوص تھی، نہیں خصرت میں تغیر نہ ہوگا تھی ان کی آمدنی مسلم نوں کے لیے وقت آخص میں تغیر کی آمدنی کو مائل نہ مصارف میں تقیم فرماتے تھے، دو جھے عام مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصہ بو نی جبر کی آمدنی کو آئی تین حصوں میں تقیم فرماتے تھے، دو جھے عام مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصہ از واج مطہرات کو سالا نہ مصارف کے لیے ملتا تھا، تھی اس میں حضرت علی اور حضرت عباس ڈائٹی کے اس میں حضرت عبی حضرت عباس ڈائٹی کے اس کی اس میں حضرت عبلی ڈائٹی کے اس کی اور کی سے تھی جو نے جاتا وہ غریب مہاجرین کی اصرار پر مدید کی جائیدادان دونوں کی تولیت میں دے دی تھی کین حضرت علی ڈائٹی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ خیبراور فدک بدستور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں تا میں دے دی تھی کین حضرت علی ڈائٹی نے اس پر قبضہ کر لیا تولور

ارباب سیر نے آپ منگائیڈیم کے اسپ خاصہ اور مولیٹی اور دواب کی تفصیل اس طرح کہ تھی ہے۔ جس سے ایک والی ملک کے اصطبل اور دواب خانہ کا دھوکا ہوتا ہے۔ طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تفصیل سے کھے ہیں اور اگروہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت دلچیپ تھے لیکن اس کے متعلق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثنا واقدی سے ماخوذ ہیں۔ پچھلے مصنفین جن میں بڑے بڑے محدثین میں میں مثلاً: یعمری، مغلطائی، حافظ عراقی، وغیرہ نے بھی میقصیل کہ تھی ہے اور چونکہ میصنفین اکثر سلسلہ سندنہیں کھتے اس لیے اکثر لوگ ان کے متند ہونے کی بنا پر اس واقعہ کوشیح خیال کرتے ہیں لیکن جب تفتیش کی

**ﷺ** بـخاری، کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس: ۳۰۹۳ میں جوصدقته بالمدینة بیأتیں ہاغو*ل کے متعلق ہے* تفصیل کے لیے فتح الباری، ج۲، ص: ۱۶۰ دیکھو، تیزصحیح ہخاری ش کتاب المغازی، حدیث بنی النضیر: ۴۰۲۳۔ ۔۔۔

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب قول النبي مَقْطِة لا نورث ماتركنا صدقة: ٦٧٢٥، ٢٧٣٠\_ ...

<sup>🗱</sup> سیخ جفاری کے متعدد ابواب میں مذکورہے ، دیکھو کتاب الفر انض:۲۹۲۸،۲۹۰ ـ

<sup>🗱</sup> سنن ابي داود، كتاب الخراج والامارة، باب في صفايا رسول الله ﴿ ١٩٦٥ ـ

<sup>🗗</sup> حوالہ مذکورہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جمیلیہ نے باغ فدک سادات کودے دیا تھا۔

النابغ النابغ المنابغ المنابغ

جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہاں قتم کی تمام روایتوں کا سلسلۂ سندوا قدی ہے آ گے نہیں بوھتا۔ حصر میں ان فرد طالبان کے میں میں میں ان محک

حضرت عائشہ خلی خیا کی روایت اوپر گزر چکی ہے: ماتیا کی میں اول ارمیلانیا تکا دینا کی لامی میں اور کی است کا مالا میں تاریخ

ماترك رسول الله من عنه منار أو لا درهمًا و لا بعيرًا و لا شاهً . الله ماترك رسول الله من منه و لا شاهً . الله من منه منه و الله منه منه و الله منه منه و الله و الله منه و الله و ا

صحیح بخاری میں عمرو بن حویریث (ام المومنین جویرییہ ڈاٹھٹا کے بھائی تھے ) ہے روایت ہے:

ماترك النبى طلطيطيم الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضًا تركها صدقة. **4** ''آنخضرت مَلَّيُّيَّاً نَ يَجْمَنِين چِهوڑا، بَجِزا پِنسفيد نجِراور بتصياراورايك زمين كے جودقف عام ہوگئ.''

ان روایتول سے معلوم ہوگا کہ متر وکات خاصہ میں صرف ایک جانور تھا،ان ضیح اور مسلّم روایات کے ہوتے آ تخضرت مثالی نی اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جوطبری وغیرہ نے درج کی ہے اور جوایک تاجدار سلطنت کے شایانِ حال ہے، کیوکر تسلیم کی جاسکتی ہے۔

احادیث صیحہ کے استقرا سے اس قدر صرور ثابت ہوتا ہے کہ عمر و بن حویرث رٹائٹوڈ کی مختصر فہرست سے زائد چیزیں بھی آ ب مٹائٹوڈ کے قبضہ میں آئیں کیکن اس سے عمر وی روایت پراٹر نہیں پڑسکتا، کیونکہ عمر وصر ف اس بات کے مدتی ہیں کہ وفات کے وقت یہی سرمایہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ چیزیں وفات سے پہلے آ ب مٹائٹوڈ کے اس بات کے مدتی ہیں کہ وول، بہر حال (ازروئے روایت صیحے مختلف اوقات میں) حسب ذیل نے حسب عادت بہدیا خیرات کر دی ہوں ، بہر حال (ازروئے روایت صیحے مختلف اوقات میں) حسب ذیل جانور آپ مٹائٹوڈ کے دائر وَ ملک میں آئے:

گنیف ایک گھوڑا تھا جوائی بن عباس کے باغ میں بندھتا تھا، بخاری نے کتاب الجہاد میں اس گاذ کر کیا ہے۔ اللہ عفیر ایک گدھا تھا۔ حضرت متالیق اللہ عضرت متالیق اللہ عضرت متالیق اللہ عضرت متالیق اللہ عضباء وقصواء نہایت تیز اونٹی تھی۔ قصواء بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ اس کو آپ نے ہجرت کے وقت حضرت البو برکر ڈٹائنڈ سے خریدا تھا اور اسی برسوار ہو کر آپ نے ہجرت فرمائی تھی اور مدینہ پہنچ کر حضرت البو حضرت البوب ڈٹائنڈ کے مکان کے پاس جا کر ہیٹھ گئ تھی لیک جھ الوداع کا خطبہ بھی آپ مٹائی لی نے اس کی پشت پر دیا تھا)۔ اللہ بہرمعرکہ میں بازی لیے جاتی تھی ایک وفعہ ایک بدوبا ہر سے آیا، اس کی سواری میں ایک اوزے تھا، جوابھی جوابھی

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية: ٤٢٢٩؛ ابوداود:٢٨٦٣؛ ابن ماجه: ٢٦٩٥\_

اسم الفرس والحمار: ٢٨٥٥ - كتاب الجهاد، باب بغلة النبي مَعَيَّمَ: ٢٨٧٣ - الله بخارى، كتاب الجهاد، باب السم الفرس والحمار: ٢٨٥٥ - الله ايضًا: ٢٨٥٦ - الله طبرى، ج٤، ص: ١٧٨٤ - آپكراوُكُن الله علم المجهاد: ٢٧٣١ - الشروط، باب الشروط في الجهاد: ٢٧٣١ ، ٢٧٣١ اور كتاب الجهاد: ٢٨٧١ عمر كل هـ -

صحیح بخری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی منه ۲۹۰۳.
 صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی: ۲۹۵۰ وابو داود: ۱۹۰۵.

نِندَهُ وَالنَّهِ الْمَالِيَّانِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نے فر مایا که ' بیخدا کا فرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب سراٹھائے تو اس کو پست کردے۔''

غزو وُ حنین میں جس سپید خچر پر آپ سَلَّتُنِیَّا سوار تھے وہ فروہ بن نفاشہ جذا می نے ہدیۃ بھیجا تھا ،ار باب سیر نے اس خچرکو دلدل سمجھا ہے کیکن بیغلط ہے ﷺ صحیح مسلم میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ﷺ اسلحہ

اس زہد وقناعت کے ساتھ جہاد کی ضرورت سے توشہ خانہ مبارک میں حسب ذیل سامان تھا، نوعد د تلواریں تھیں جن کے بینام ہیں، ماثور،عصب، ذوالفقار قلعی، تبار، حقف، مخذم،قضیت ۔

ان متر و کات کے علاوہ بعض یادگاریں بھی تھیں جولوگوں نے تبر کا اپنے پاس رکھ چھوڑی تھیں۔ جمۃ الوداع کے موقع پر آپ مُلطِینَّمِ نے عقیدت مندوں کوموئے مبارک عطافر مائے تھے، جوزیادہ تر حضرت ابو

بخارى، كتاب الجهاد، باب ناقة النبى مختلفا: ۲۸۷۷. فصحيح بخارى، كتاب الجهاد، رقم الباب: ٢٨ رئيس المداين العلما كانام يوحنا بن روية الفارى، كتاب الزكوة، باب خرص التمر، ج٤، ص: ٤١٦). فع فتح البارى ذكر غزوة حنين، ج٨، ص: ٢٤ . فصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين: ٤٦٦٤ في الرهن، باب من رهن درعه: ٢٠٦٨ وكتاب في الرهن، باب من رهن درعه: ٢٠٦٩ . في الرامن عن رهن درعه: ٢٠٩٩ .

سِندِيَةُ النَّبِيِّيِّي ﴿ يُحْدَى ﴿ يَعْدُونِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

طلحہ انصاری والنفاذ کے ہاتھ آئے تھے۔ 4 حضرت انس بن مالک و ٹاٹھؤ کے پاس بھی موئے مبارک تھے، 4 ان کے پاس دو چیزیں اور تھیں بعلین مبارک اور ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا پیالہ، جو چاندی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ 4 و والفقار جو حضرت علی و ٹاٹھؤ کے پاس تھی ان کے بعد ان کے خاندان میں یا د گار رہی ۔ حسین و ٹاٹھؤ کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی بن حسین و ٹاٹھؤ کے ہاتھ آئی ، بعض صحابہ نے آکر ان کی خدمت میں عرض کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی بن حسین و ٹاٹھؤ کے ہاتھ آئی ، بعض صحابہ نے آکر ان کی خدمت میں عرض کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی بن حسین و ٹاٹھؤ کے ہاتھ آئی ، بعض صحابہ نے آکر ان کی خدمت میں عرض کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی بن حسین و ٹاٹھؤ کے ہاتھ آئی ، بعض صحابہ نے آکر ان کی خدمت میں عرض کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی بن حسین و ٹاٹھؤ کے ہاتھ آئی ، بعض صحابہ نے آکر ان کی خدمت میں عرض کی شہوں نے بیا تار بھے عنایت ہوتو یہ میری جان کے ساتھ رہے لیکن کے بیا تار کی بیان کے بیا تار کی بیان کے بیا تار کی بیان کے بیان کے بیا تار کی بیان کے بیا تار کی بیان کے بیان کی بیان کے ب

حضرت عائشہ فائقہا کے پاس آپ مائیڈا کے وہ کپڑے تھے جن میں آپ نے انقال فرمایا تھا۔ اللہ استحقاق خلافت کی بناپر خاتم (مہر) اور عصائے مبارک جن کا احادیث میں ذکر ہے پہلے حضرت ابو بکر وہائٹیڈ پھر حضرت عمر اور حضرت عثان وٹائٹیڈ کے بضہ میں آئے کیکن انہیں کے عہد میں بید دونوں چیزیں ضائع ہو گئیں۔ انگوشی تو حضرت عثان وٹائٹیڈ کے ہاتھ سے ایک کنو کمیں میں گرگئی اور عصائے مبارک کو جہاہ غفاری کا فرا اللہ امام بخاری مُراسَدُ نے ان آٹا رمبارکہ کے ذکر کے لیے ایک خاص باب باندھا ہے۔ کا مسکن مبارک

آ نخضرت مَنَّ الْلَيْمَ مَن تَصَ كَهُ والدين كاساييسر سے الله گيا۔ اپنے دادااور چائے گھروں ميں پرورش پائی اور بہیں من رُشدکو بہنچے۔ پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ فِیْلَجُنَّا سے شادی کی ، یہ مثبقن طور پرنہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ مَنْ اللّهٰ بن کے گھر کہ اس کے بعد آپ مَنْ اللّهٰ بن کے گھر رہے ، لیکن آپ کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا، جس پر عقبل وٹائٹوئٹ نے جو آنخضرت مَنَّ اللّهٰ بَا کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا، جس پر عقبل وٹائٹوئٹ نے جو آنخضرت مَنَّ اللّهٰ بَا ہُورِ کے بھے، قبضہ کر لیا تھا چنا نچہ فتح پچاز اداور حضرت علی وٹائٹوئٹ کے قبال کے تو لوگوں نے بوچھا کہ یارسول اللہ! آپ کہاں قیام فرمائیس گے؟ محموقع پر جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے بوچھا کہ یارسول اللہ! آپ کہاں چھوڑ ا؟'' الله کیا اپنے دولت خانہ پر گھر یں گے؟ آپ مُنْ اللّهٰ اِنْ خَصْرت مَنَّ اللّٰہُ اللّٰہِ حضرت ابوالیوب انصاری ڈائٹوئٹ کے گھر میں تشریف آوری کے بعد چھ مہینے آنخضرت مَنَّ اللّٰہُ اللّٰہ ابوالیوب انصاری ڈائٹوئٹ کے گھر

<sup>🖚</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان ان السنة يوم النحر ان يرمى: ٣١٥٦ تا٥٥٥ ٣٠

<sup>🏚</sup> صحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان: ١٧٠\_

بخاري، كتابٍ فرض الخمس: ٣١٠٧؛ شمائل ترمذي، باب ما جاء في قدح رسول الله من ١٩٤٨ ـ

<sup>💠</sup> بخاری کی تصریح کے مطابق مید مطالبہ حضرت مسور بن مخر مدنے کیا تھا۔ (بیخاری: ۳۱۱۰) "س"

ان تمام آثار نمورة بالاكاذكر صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب ذكر من درع النبى من في عضام و عصاه و سيفه و قدحه و خاتمه النبي البياس، باب و قدحه و خاتمه الم ۱۲۸۳ تا ۲۱۱۳ ميل به سياس ما باب خاتم الفضة: ۵۸۲۱ سيام و مسائم بارك كاحال فتح البارى، ج ۲، ص: ۱۲۸ سيام و فرق من " \_

幕 بخاري، كتاب الجهاد، باب ماذكر من درع النبي ﴿ عَلَيْهُمَّ وعصاه وسيفه وقدمه وخاتمه۔ ...

<sup>🎁</sup> بخاري، كتاب المغازي: ٢٨٢\_



قیام فرمار ہے۔اس اثنا میں آپ منافیتی منہا تھے اہل وعیال مکہ ہی میں تھے جب آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے ججرے تیار فرمائے اوراس وقت آپ منافیتی منز آپ منافیتی منز کر مکہ ہے اہل وعمال کو بلواما اوران ہی حجروں میں اتارا۔

آ خرایام میں آنخضرت منگانیا کم کو یہویاں تھیں اور الگ الگ جروں میں رہتی تھیں جن میں نہ تحن تھا نہ دالان تھے نہ خردوں سے نہ دالان تھے نہ خردوں سے نہ دالان تھے نہ خرد کی وسعت عموماً چھ سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، حجت دیواریں مٹی کی تھیں جواس قدر کمز ور تھیں کہ ان میں شگاف پڑگیا تھا اور ان سے اندر دھوپ آتی تھی، حجت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھائی تھی۔ ہارش سے بچنے کے لیے بال کے کمل لیب دیے جاتے تھے بلندی اتی تھی کہ آ دمی کھڑ اہوکر حجب کو ہاتھ سے جھوسکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک بٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک بٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ گھر تخضرت منگائی ہمیشہ باری باری سے ایک ایک شب ایک ایک ججر سے میں بسر فر ماتے تھے، دن کو عموما اسحاب ش انتیا ہے کہ مجلس میں متحب میں تشریف رکھتے ، جوگویا ان ججروں کا صحن یا گھر کی مردانہ نشست گاہ تھی ۔ ان اسان آ برائش کیا تھا اور نیز گھوڑ ہے پر سے گر کے چوٹ کھائی تھی ایک مہینہ ای پرا قامت فرمائی تھی اس بالا خانہ پر سے گر کے چوٹ کھائی تھی ایک مہینہ ای پرا قامت فرمائی تھی ، اور ادھر ادھر مامان آ رائش کیا تھا ایک چائی کا بستر ، چڑ سے کا ایک تکہ جس میں تجور کی چھال بھری ہوئی تھی ، اور ادھر ادھر چند کھائی تھی ہور کی چھال بھری ہوئی تھی ، اور ادھر ادھر چند کھائی تھی ہوئی تھیں ۔ پیگ

کاشانہ نبوت گوانوارالہی کامظہر تھا تاہم اس میں رات کو چراغ تک نہیں ہوتا تھا۔ گھ گھر کی دنیاوی اور فاہری آرائش بھی پیند خاطر نہ تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ ڈھٹنین نے دیواروں پر دھاری دار نگین کپڑے منڈ ھے، تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا:''اینٹ اور پھر کولباس پہنانے کے لیے مال نہیں دیا گیا ہے۔' گھ بی چجرہ بائے مبارک آپ کی وفات کے بعداز واج مطہرات کے قبضہ میں رہے۔ان میں جب کسی کا انتقال ہوجاتا، تو وہ حجرہ ان کے اعزہ کی ملکیت میں چلا جاتا۔ جن سے حضرت معاویہ ڈھٹنٹوٹ نے اپنے زمانہ خلافت میں اکثر حجروں کو خرید لیا تھا۔ گل حضرت عمر شائٹوٹ کے عہد تک یہ تمام حجرے اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت عثان ڈھٹٹوٹ کے زمانہ میں بعض حجر نے وڑ کر معجد نبوی میں داخل کر لیے گئے، تاہم ولید بن عبدالملک کے زمانہ تک بہت سے حجرے باتی تھے۔ ۸۸ھے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نویسائٹ مدینہ کے والی تھے، تمام تک بہت سے حجرے باتی تھے۔ ۸۸ھے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نویسائٹ مدینہ کے والی تھے، تمام تک بہت سے حجرے باتی تھے۔ ۸۸ھے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نویسائٹ مدینہ کے والی تھے، تمام

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب اللباس، باب ماكان النبي كُلُكُمُ يتجوز من اللباس و البسط: ٥٨٤٣-

<sup>🤠</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب التطوع خلف المرأة: ١٣،٣٨٢-٥١

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب في الصور: ١٥٣٤.

<sup>🏶</sup> این سعد جزء نساء جزء ۸، ص: ۱۱۸\_

سِندِ بِعَ النَّبِينِ النَّهِ النَّهِ الْمَا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جرے بجر جمرہ عائشہ ڈاٹھٹا کے کہ وہ مدفن نبوی مُناٹیٹی ہے، تو ژکر مجد نبوی میں ملادیے گئے ۔ جس دن یہ چرے تو نے بین تمام مدینہ میں کہرام مجا ہوا تھا، کہ حضور انور مُناٹیٹی کی ایک اور یا دگارمٹ گئی۔ \*\*

واب

آ مخضرت مَنْ الْقَيْمُ کو جوتر که والد سے ملا تھا اس میں ایک حدث کنیز بھی تھیں جن کا نام ام ایمن تھا،
آ مخضرت مَنْ الْقِیْمُ کی اصلی انایا دامید و بی تھیں۔ ﷺ آ مخضرت مَنْ الْقِیْمَ کی وفات تک زندہ رہیں۔ آ مخضرت مَنْ اللّٰیَامَ کی وفات تک زندہ رہیں۔ آ مخضرت مَنْ اللّٰیَامَ کی وفات تک زندہ رہیں۔ آ مخضرت مُنا اللّٰیَامُ کی وفات تک زندہ رہیں میر ے خاندان کی یادگار رہ گئی ہیں۔' جب آ پ نے حضرت خدیجہ وہی اُنٹیا سے عقد کیا تو اُن کو آزاد کر کے حضرت زید وہی تھی سے جو آ پ کے متنی اور محبوب خاص اور حضرت خدیجہ وہی تھا کے غلام ہے، شادی کر دی۔ اسامہ وہی تائی کے بطن سے ہیں۔ آ مخضرت مَنَّ اللّٰهُ اللّٰ ہیں کے بطن سے ہیں۔ آ مخضرت مَنَّ اللّٰهُ کے مزاح کا بیوا قعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک عورت نے آ مخضرت مَنَّ اللّٰهُ کے مزاح کا بیوا قعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک عورت نے آ مخضرت مَنَّ اللّٰهُ کے مزاح کا بیودوں گا، بولی کہ بچہ لے کر میں کیا کروں گی، آ پ نے فرمایا کہ ' جنے وہ مایا کہ ۔ ' جبتے اونٹ ہیں اونٹ کے بیج ہی ہوتے ہیں۔'' انہی کا واقعہ ہے۔

یدا کنزغز وات میں شریک رہیں۔ جنگ احد میں سپاہیوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں ، جنگ خیبر میں بھی شریکے تھیں ۔ 🥵

خدّ ام خاص

صحابہ رفحائینم میں ہے بعض عقیدت مندا سے تھے، جو دنیا کے سب کام کاج مچھوڑ کر ہمہ وفت خدمت اقدس میں حاضرر ہتے اور خاص خاص کام انجام دیتے ،ان کے نام حسب ذیل ہیں :

ت حضرت عبداللہ بن مسعود و النظافی مشہور صحابی ہیں، فقد حنی کے بانی اول گویاو ہی ہیں، امام ابوصنیفہ میں النظامت کی فقد کا سلسلہ انہی کی روایت اور استنباطات پر منتہی ہوتا ہے۔ مکد معظمہ میں قرآنِ مجید کی اشاعت آنحضرت منافیقی کی ربان استحضرت منافیقی کی کہ سر (۵۰) سور تمیں خود آنخضرت منافیقی کی زبان مبارک سے من کریاد کی تھیں۔

یہ آنخضرت مَنَّاتِیْنِم کے راز داربھی تھے اور جب آنخضرت مَنَاتِیْزِم سفر میں جاتے تو خواب گاہ ، وضواور مسواک کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا جب آپ مجلس سے اٹھتے تو جوتے پہناتے ۔ راہ میں آگے آگے عصالے کرچلتے۔ جب آپ کہیں کسی مجلس میں جاکر بیٹھتے تو نعلین مبارک اتار کر بغل میں رکھ لیتے پھر اٹھنے کے وقت سامنے لاکرر کھ دیتے ، مجلوت وخلوت میں ساتھ رہتے تھے ، آنخضرت مَنَّ اللَّیْزِم کے اخلاق و عادات کا نمونہ بن

<sup>🐞</sup> ايضًا، ص:١٢٠ . 🌣 صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب ردالمهاجرين الى الانصار منائحهم:٤٦٠٣ـ

<sup>🥸</sup> يتمام صالات طبقات ابن سعد جزء ٨، تذكرة ام ايمن، ص:١٦٢ ست ما خوذير



کئے تھے۔ 🏶

- حضرت بلال و النفؤ دنیاان کومؤ ذن کے لقب سے جانتی ہے (بی جسٹی نز ادغلام تھے مکہ میں ایمان لائے سے اور جس جوش و فروش سے ایمان لائے تھے، اس کا مختصر ذکر آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ حضرت الو بحر فران نفؤ کے ان کوخرید کر آزاد کرا دیا تھا، اس وقت سے برابر آخضرت منگا تیؤ کم کی خدمت میں رہے، ) آپ کا خاتمی انتظام انہی کے سپر دتھا، باز ارسے سوداسلف لانا، قرض دام لینا، پھر ادا کرنا، مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہی تیں ان بی سے متعلق تھیں۔
- کے حضرت انس بن مالک ڈلیٹنڈ بھی آپ کے خادم خاص تھے، آنخضرت مُلیٹیٹم جب مدینہ تشریف لائے تو وہ نہایت کمن تصان کی مال خدمتِ اقدس میں ان کولائیں اور عرض کی'' یارسول اللہ! بیدمیر امیٹا ہے، لائی ہوں کہ خدمت گزاری کرے۔''

حضرت انس و النفوذ نے وس برس تک آپ کی خدمت کی ۔ لوگوں کے پاس آنا جانا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا، وضوکا پانی لانا، ان کے فرائض تھے چونکہ ابھی کمسن تھے ان سے کام بن نہیں آتے تھے لیکن آپ نے ان سے بھی باز برس نہ فر مائی۔

لله يه يورق تعصيل طقات ابن سعد، يزيا بهم اول بمن ١٠٨٠ من عبد كارى، كتاب فضائل اصحاب النبي معلقة باب مناقب عبد الله بن مسعود: ٣٧٦٧ من ٣٧٦ من يورق الامام بياب مناقب عبدالله بن مسعود: ٣٧٦٠ من ٢٣٧٠ من الامام يقبل هدايا المشركين: ٣٠٥٠ - ٢٠١٠ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل انس: ١٣٧٢ تا ١٣٧٦- المناقبة المناقبة ٤٧٧٤ ، ٤٧٧٤ عبد المناقبة ا



# شكل ولباس وطعام ومذاق طبيعت

حليهاقدس

آپ مَنْ اللَّهُ مَانِهُ قد اور موزوں اندام سے، رنگ سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور ابرو پیوستہ سے، بنی مبارک در ازی ماکل تھی، چبرہ ہلکا یعنی بہت پر گوشت نہ تھا، دہانہ کشادہ تھا، دندان مبارک بہت پیوستہ نہ ہے، گردن او نجی ،سر بڑا اور سینہ کشادہ تھا اور فراخ تھا،سر کے بال نہ بہت پیچیدہ سے، نہ بالکل سید ھے تھے، ریش مبارک گھنی تھی، چبرہ کھڑا کھڑا تھا، آ کھیں سیاہ وسر مگیں اور پکیس بڑی بڑی تھیں، شانے پر گوشت اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، شانوں اور کلا ئیوں پر بال تھے، ہتھیلیاں کی ہڈیاں بڑی تھیں، سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی تحریقی، شانوں اور کلا ئیوں پر بال تھے، ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی، کلا ئیاں لمبی اور پاؤں کی ایڑیاں نازک اور ہلکی تھیں، پاؤں کے تلوے جے ذرا خالی سے، نیجے سے یانی نکل جا تا تھا۔ \*

صحابہ زن اُنڈ ہُر ہِ آپ کے حسن وخو بروئی کا بہت اثر پڑتا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رڈن تھڈ جو پہلے یہودی سے، پہلے پہال جب چہرہ اقد س پران کی نظر پڑی ہے تو ہوئے:''خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ۔' ﷺ جا بر بن سمرہ رڈن تھڈ ایک صحابی ہیں ان سے کسی نے پوچھا آپ کا چہرہ تلوارسا چکتا تھا؟ ہوئے:''نہیں ماہ وخورشید کی طرح۔' ﷺ بہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شب کو جب مطلق ابر نہ تھا اور چا ندا نکلا تھا، ہیں کبھی آپ کود کھتا تھا تو آپ مجھے چا ندسے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ ﷺ حضرت براء رڈن تھا۔ ﷺ حصابی کہتے ہیں، میں نے کسی جوڑے والے کوسرخ (خط کے) لباس میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ ﷺ

آ پ کے پیدنہ میں ایک قسم کی خوشبوتھ ﷺ چہرہ مبارک پر پیدنہ کے قطر ہے موتی کی طرح ڈ سلکتے ہے، ﷺ جسم مبارک کی جلد نہایت زم تھی ۔ حضرت انس وٹائٹوڈ کہتے ہیں کہ آ پ کا رنگ نہایت کھالنا تھا آ پ کا پیدنہ موتی معلوم ہوتا تھا میں نے دیبا اور حریر بھی آ پ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے اور مشک وعنبر میں آ پ کے بدن سے زیادہ خوشبون تھی۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب الفضائل، باب اثبات خاتم النبوة: ١٠٨٤.

雄 ترمذی:۲۸۱۱؛ سنن الکبری للنسائی: ۹۰۲۲ 🕴 صحیح مسلم: ۲۰۹۰

<sup>🗗</sup> مسلم، باب طيب عرقه علية ٢٠٥٥ تا٧٥٧ ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب المغازي، حديث الافك: ٤١٤١ - 🚯 بخاري:٣٥٦١ ومسلم:٢٠٥٢-



عام طور ہے مشہور ہے کہ آپ مَلَا شَیْا کے سابید نہ تھا لیکن اس کی کوئی سندنہیں ہے۔

### مهرنبوت

شانوں کے بچ میں کبوتر کے انڈ ہے کے برابر خاتم نبوت تھی ، یہ بظاہر سرخ انجراہوا گوشت ساتھا (صحیح مسلم اور ) شاکل تر ندی میں حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹیڈ سے روایت ہے:

لیکن ایک اور روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں شانہ کے پاس چند مہاسوں کی مجموعی ترکیب سے ایک متدریشکل پیدا ہوگئ تھی، اس کومہر نبوت کہتے تھے ﷺ تمام صحیح روایات کی تطبیق سے بیٹابت ہوتا ہے، کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک ذراا بھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، جس پرتل تھے اور بال اگے ہوئے تھے۔

### مویے مبارک

سر کے بال اکثر شانے تک لئکے رہتے تھے، فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھا تو شانوں پر چار کیسو پڑے تھے۔ ﷺ مشرکین عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے۔ آنخضرت مُنَائِيَّةً چونکہ کفار کے مقابلہ میں اہل کتاب کی موافقت پیند کرتے تھے، ابتدامیں آپ مُناٹِیَّةً بھی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے پھر مانگ نکالنے گئے بیشائل تر فدی کی روایت ہے،معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود ندر ہاتوان کی مشابہت کا احتمال بھی جاتار ہا خیرز مانہ میں مانگ نکالنے گئے۔ ﷺ

(بالوں میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک دن چھ کنگھی کرتے تھے ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید ہونے یائے تھے )۔ 4

رفتار بہت تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان زمین پراُتر رہے ہیں۔ ಈ ضعیف روایتوں میں ہے کہ آنخضرت مُنَّا ﷺ کے سامیانہ تھا یعنی زمین پرجسم اقدس کا سامینہیں پڑتا تھا، کیکن محدثین کے نز دیک میر دایتیں صحت سے خالی اور نا قابل اعتبار ہیں۔

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

النبوة: ۱۷؛ مسلم: ۱۷؛ مسلم: ۲۰۸۵ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات خاتم النبوة: ۱۸۸۸ مشهور به که پشت پرجو خاتم نبوت تنی اس میں گویا قدرتی طور پر کلم طیب ترجی تھا۔ یہ بالکل بے سند بات ہے، احادیث ہے اس کا کوئی شورت نہیں ماتا، محدثین نے تصریح کروی ہے کہ ان میں ہے بعض روایتیں باطل اور بعض بہت بی ضعیف میں ، حافظ این جمر مجات فیر مجات کے فراتے میں است میں منتق شی تا مواقع این جمر مجات فراتے میں الست کلمہ اس نقل فراتم میں منتق شی تا مواقع بین ، حادث میں منتق شی تحق اوگوں نے فلطی ہے اس کو خاتم میں منتق میں منتوب کردیا۔ 'س'۔ میں خطوط پر مہر کرنے کی غرض ہے آپ منتا تا میں اور کردیا۔ 'س'۔

<sup>🅸</sup> شمائل ترمذي:۲۸ 🕒 🏕 بخاري: ۳۹۶۶،۳۵۵۸ مسلم:۲۰۱۲؛ شمائل ترمذي: ۳۰ـ

<sup>🧔</sup> نسمائل ترمذی: ۳۲، ۳۲ 🕻 شمائل ترمذی:۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۲ 🚅

گفتگواورخنده ونبسم

گفتگونبایت شیری اوردلآ ویزشمی، بهت تظهر هم کرگفتگوفر ماتے تھے، ایک ایک فقر والگ ہوتا کہ سنے والوں کو یادرہ جاتا معمول تھا کہ ایک ایک بات کو تین تین وفعہ فرماتے للہ جس بات پر زور دینا ہوتا بار بار اس کا اعادہ فرماتے ، حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسان کی طرف ہوتی تھی، آ واز بلندتی للہ حضرت ام بانی ڈیا ٹھٹا ہے روایت ہے کہ آ خضرت مُنا ٹینٹو کی عبد میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ للہ حضرت مُنا ٹینٹو کی عبد میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے۔ للہ حضرت مُنا ٹینٹو کی عبد میں قرآن مجید پڑھتے ویتے ۔ ایک صاحبز اور سے تھے جن کا نام ہندتھا، وہ نہایت خوش تقریر سے تھے، جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر تھی تھے ، حضرت امام حسن عائیلا نے ان سے بوچھا: 'آ تحضرت مُنا ٹینٹو کی کو کر تقر ور اب تھے اور بے ضرورت بھی کو کو کر تقریر فرماتے ایک ایک اور صاف اور واضح ہوتا تھا، ہاتھ سے اشارہ کرتے تو بور اہاتھ اٹھا تے ، کسی سنتے بہت کم تھے، بندی آتی تو مسکرا دیتے اور بہم مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آتو کھیں نچی ہوجا تیں ہنتے بہت کم تھے، بندی آتی تو مسکرا دیتے اور بہم آتی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آتو کھیں نچی ہوجا تیں ہنتے بہت کم تھے، بندی آتی تو مسکرا دیتے اور بہی آپ

کی ہنسی تھی۔' ﷺ جریر بن عبداللہ رہی تائیڈ کا بیان ہے کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ آنخصرت مَثَّلَیْثِ آئِ نے مجھ کو دیکھا ہو اور مسکرانہ دیا ہو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ بھی بھی جب آپ کوزیادہ بنسی آتی تو داڑھ کے دانت (نواجنہ) نظر میں نہ جہت کی سے لیا تھے میں کا انہ میں سے سالم میں میں سے معلق میں سے سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے م

آئے گئتے اللہ کین ابن القیم مجتالیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ بیطرز ادا کا مبالغہ ہے درنہ بھی آپ اس زور سے

نہیں ہنے کہ نواجذ نظر آئیں۔ 🌣

لباس

نباس کے متعلق کسی قتم کا الترام نہ تھا، عام لباس چا در جمیض اور تہبندتھی، پاجامہ بھی استعال نہیں فرمایا لیکن امام احمد مُیتِ نیت اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آپ سَلَیْتِ اَلَیْ نِیمَ نُی کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم مُرِیانیہ نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعال بھی فرمایا ہوگا۔ ﷺ موزوں کی عادت نہ تھی لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیج تھے آپ مَنَائِیْمَ نے استعال فرمائے۔ ﷺ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔ عمامہ کا شملہ بھی ووشِ مبارک پر بھی دونوں شانوں کے پیچ میں پڑار ہتا تھا، بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیک مور لیپ یہ وٹی تھے۔ عمامہ کشر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، ﷺ عمامہ کے نیچے سر سے لیٹی ہوئی ٹو پی ہوتی تھی اور شرکین تھے کہ ہم میں اور مشرکین تھی اور شرکین کے اور شرکین تھے کہ ہم میں اور مشرکین

المقراءة في صلونة الليل: ١٣٤٩ (رقاني، ج ٤ ، ص: ١٠٤ لله ابن ماجه ، باب اقامة الصلاة ، باب ماجاء في المقراءة في صلونة الليل: ١٣٤٩ (كعبكا فرنتيس) لله شمائل ترمذى: ٢٢٩ في صلونة الليل: ١٣٤٩ في المسمائل ترمذى: ٢٢٩ في المسمئل عن المسمئل

<sup>🏶</sup> شرح زرقانی، ج۵، ص۲۰، 🏕 شرح زرقانی، ج۵، ص۳۰، 🐧 ایضًا، ص3۰

میں یبی انتیاز ہے کہ ہم ٹو پیوں پر عمامہ باندھتے ہیں )۔ 🗱

حإدا

لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھاری دار چا دریں 🏩 پیند تھیں جن کوعر بی میں حمر ہ کہتے ہیں۔

بحم

بعض اوقات شامی عبااستعال کی ہے جس کی آسٹین اس قدر شک تھی کہ جب وضوکرنا جاہاتو چڑھنہ کی ،اور ہاتھ کوآسٹین سے نکالنا پڑا۔نوشیر وانی قبابھی جس کی جیب اورآستیوں پر دیبا کی سنجاف تھی ،استعال کی ہے۔ ﷺ ممبل

جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا نے کمبل جس میں پیوندیگے ہوئے تھے اور گاڑھے کی ایک تہبند نکال کر دکھائی کہانہی کپڑوں میں آپ مٹاٹٹٹٹ نے وفات پائی۔ ﷺ حلہ حمراء

روایتوں میں آیا ہے کہ آپ سُلُیْ آئی نے حلہ مراء بھی استعمال کیا ہے، مراء کے معنی سرخ کے ہیں اس لیے اکثر محدثین نے وہی عام معنی لیے ہیں لیکن ابن القیم مُراثین نے اصرار کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سرخ لباس آپ مُنَّا اِللَّهِم نہیں بہنا اور نہ آپ مُنَالِیْ اِلمَ مُردوں کے لیے اس کو جائز رکھتے تھے، حلہ محراء ایک شم کی بیمنی چادرتھی، جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی تھیں، اس بنا پر اس کو مراء کہتے تھے اور یہی بھی استعمال کرتے تھے، عام محدثین کہتے ہیں کہ استحصیص کا کوئی شہوت نہیں، زرقانی (ج ٥ ، ص : ۲۷) میں سے بحث نہایت تفصیل سے ندکور ہے۔ مختلف روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مُنَالَیْ اِللَٰ نے سیاہ، سرخ، سنر، زعفر انی مرزگ کے کیڑے بہتے ہیں کیوں سفیدرنگ بہت مرغوب تھا تھا (بعض اوقات اس قسم کی جا در بھی استعمال نے جس پر کباوے کی شکل بنی ہوئی تھی ) فلا

نعلین مبارک اس طرز کے تھے جس کواس ملک میں چپل کہتے ہیں، بیصرف ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے گئے ہوتے تھے۔ بچھونا چڑے کا گدا ہوتا تھا جس میں روئی کے بجائے تھجور کے ہتے ہوتے تھے چار پائی بان کی بنی ہوتی تھی، جس سے اکثر جسم پر بدھیاں بنے جاتی تھیں۔ 🗱

<sup>🐞</sup> ابو داود كتاب اللباس، باب في العمائم:٤٠٧٨ - 🥸 صحيح بخارى، كتاب اللباس، باب البرود

والحبر والشملة: ٥٨١٢ تا١٤ ٥٨٠ 🔹 بخاري: ٥٧٩٨ـ

雄 بخارى، كتاب اللباس، باب الاكسية:٥٨١٨-

<sup>🗗</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب في البياض:٢٠١، ٤٠ مسند ابن حنبل، ج ١، ص: ٢٤٧ـ

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب لبس الصوف والشعر:٣٢٠ ٤٠

<sup>🏶</sup> شرح زرقانی، ج۵، ص: ۲۲،۵٤

جب آپ مَنْ اللَّيْمِ نَهِ عَنْ اورقيم روم كوخط لكهنا چا ہا تو لوگوں نے عرض كى كەسلاطين مبر كے بغيركو كى تحريقبول نيس مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خودوزره

لڑا ئیوں میں زرہ اورمغفر بھی پہنتے تھے۔اُ حد کے معر کہ میں جسم مبارک پر دوزر ہیں تھیں ۔تلوار کا قبضہ مجھی جاندی کا بھی ہوتا تھا۔ 🥵

غذااورطر يقئه طعام

اگرچہ ایثار اور قناعت کی وجہ سے لذیذ اور پر تکلف کھانے بھی نصیب نہ ہوتے ، یہاں تک کہ (جیسا کہ صحبح بخاری کتاب الاطعمة باب الخبز الموقق: ٥٣٨٥ میں ہے) تمام عمر آپ سَلَّ اللَّظِيمَ فَيْ اللَّمِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ الل

### مرغوب کھانے

سرکہ، شہد، علوہ ، روغن زیتون ، کدو، خصوصیت کے ساتھ پہند تھے سالن میں کدو ہوتا تو بیالہ میں اس کی قاشیں انگیوں سے ڈھونڈتے ، ﷺ ایک دفعہ حضرت ام ہانی ڈاٹنٹا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ پچھ کھانے کھانے کو ہے ، بولیں کہ مرکہ ہے ، فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہواس کو نا دار نہیں کہہ سکتے ۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کوحیس کہتے ہیں ، میگی میں پنیراور کھجورڈال کر پکایا جاتا ہے آپ کو یہ بہت مرغوب تھا۔

ایک دفعہ حضرت امام حسن علیتیا اور عبداللہ بن عباس ڈی ٹینا سلمٰی کے پاس سے اور کہا کہ آج ہم کو وہ کھانا پکا کر کھلا وَجو آنخضرت من ٹیٹی کے بہت مرغوب تھا، بولیس تم کو وہ کیا پہند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا او پر سے روغن زیون اور زیرہ اور کالی مرچیس ڈال دیں، پک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھاا در کہا کہ بیہ آپ منگا ٹیٹی کم کی مجبوب ترین غذاتی ۔ گوشت کے اقسام میں سے آپ منگا ٹیٹی کم کو دن کے دنبہ مرغ، بٹیر، (حباری) اونٹ، بکری، بھیٹر، گورخر بخرگوش، چھلی کا گوشت کھایا ہے۔ دست کا گوشت بہت لیند تھا شائل تر مذی میں حضرت عاکشہ ڈی ٹھٹی کا قول نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت فی نفسہ آپ منگا ٹیٹی کو چنداں مرغوب ندتھا، بات بیتھی کہ گئی کی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ منگا ٹیٹی کے مرغوب ندتھا، بات بیتھی کہ گئی کی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ منگا ٹیٹی کے مرغوب ندتھا، بات بیتھی کہ گئی کی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ منگا ٹیٹی کے مرغوب ندتھا، بات بیتھی کہ گئی کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ منگا ٹیٹی کے مرغوب ندتھا، بات بیتھی کہ گئی کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ منگا ٹیٹی کو ماکش

<sup>🆚</sup> بخاری:۲۹۳۸، ۲۹۳۸، ۴۸۸۳ مسلم:۷۸۱ ۵تا۸۸۸ ۱۹ بوداود: ۲۲۱۵

<sup>🏶</sup> شرح زرقانی، ج٥، ص:٤٣٥٪ 🏶 بخاری، كتاب الاطعمة، باب من تتبع حوالی القصعة:٥٣٧٩ـ



کرتے کیکن متعددروا بتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ مُکاتِیْا ہم کو یہ گوشت پسند تھا۔

حضرت صفیہ ڈالٹٹٹا کے نکاح میں جب آپ مٹاٹٹٹٹا نے ولیمہ کا کھانا کھلایا تھا،تو صرف تھجورادرستوتھا، تر بوز کو تھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، تپلی کگڑیاں پہندتھیں،ایک دفعہ معوذ بن عفراء ڈلٹٹٹٹ کی صاحبزادی نے تھجوراور تپلی کگڑیاں خدمت میں پیش کیس،(بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی تھجور تناول فرمائی ہے)۔

یانی، دوده، شربت

شنڈا پانی نہایت مرغوب تھا، دودھ بھی خالص نوش فرماتے ، بھی اس میں پانی ملادیتے ، شمش، تھجور، انگور پانی میں بھگود یا جاتا ، پچھ دیر کے بعدوہ پانی نوش جان فرماتے ، کھانے کے ظروف میں ایک ککڑی کا پیالہ تھا جولو ہے کے تاروں سے ہندھا ہوا تھا، روایت میں اسی قدر ہے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا اس لیے تاروں سے جوڑ دیا ہوگا۔

#### معمولات بطعام

دسترخوان پرجوکھانا آتا گرناپند ہوتا تواس میں با ھند ڈالتے لیکن اس کو برانہ کہتے ، جوسالن سامنے ہوتا ہی میں ہاتھ ڈالتے ادھرادھر ہاتھ نہ بڑھاتے اوراس ساوروں کو بھی منع فرماتے ، کھانا بھی مندیا تک پر بوتی بنیں کھایا۔خوان زمین ہے کسی قدراونچی میز ہوتی میں ہوتی گئر کرنہ کھانا رکھ کر کھاتے تھے چونکہ یہ بھی فخر اور امتیاز کی علامت تھی یعنی امرا اور اہل جاہ کے ساتھ مخصوص تھی ، اس لیے آپ منگی نیز ہے اس پر کھانا پہند نہیں فرمایا ، کھانا صرف تین انگیوں سے کھاتے اس مخصوص تھی ، اس لیے آپ منگی تھا ہے اس پر کھانا پہند نہیں فرمایا ، کھانا صرف تین انگیوں سے کھاتے اس کوشت کو بھی جھی جھی جھی کھاتے ہے جھی بخاری میں بیروایت موجود ہے۔ چھا ابوداؤ دمیں ایک حدیث کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کو شعی کہا ہے کہ گوشت جھری سے نہ کا ٹوکیو کہ بیرا بل مجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ دونے دوراس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کے ایک رادی ابومعشر نجے ہیں جن کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ وہ مشکر الحدیث ہیں اور انہی منکرات میں حدیث نہ ایو مشکر الحدیث ہیں اور انہی منکرات میں حدیث نہ کورجھی ہے۔ چھا

### خوش کیاسی

گوتکلف اور جاہ پسندی ہے آپ مُنالِیَّا کُونفرت تھی کیکن بھی آپ مُنالِیْنِ نہایت قیمتی اورخوش نما لباس بھی زیب تن فر ماتے تھے،حصرت عبداللہ بن عباس بھاتھ نا جب حروریہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کر گئے حروریہ نے کہا: کیوں ابن عباس! یہ کیالباس ہے؟ بولے کہتم اس پر

# نِسْدَرُواْلِنَيْنَ اللَّهِ ال

معترض ہو، میں نے آنخضرت مَالْقَيْم كوبہتر سے بہتر كيروں ميں ديكھاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کالفینا نہایت متقشف تھا یک دفعہ بازار ہے ایک شامی حله مول لیا، گھر برآ کر دیکھا تو اس میں سرخ دھاریاں تھیں، جاکر داپس کر آئے، کسی نے یہ واقعہ حضرت اساء ولیانفینا حضرت عائشہ ولیانفینا کی بہن سے کہا، انہوں نے آنحضرت منافیقیا کا جبہ منگوا کرلوگوں کو دکھایا جس کی جیبوں اور آستیوں اور دامن پردیبا کی سنجاف تھی۔ جھ (بعض امراوسلاطین نے آنحضرت منافیقیا کومیش قیمت کپڑے ہدیہ جھیجے، آپ منافیقیا نے قبول فرمایا، اور بھی زیب تن کیے )۔

مرغوب رنگ

رنگوں میں زردرنگ بہت پسندتھا۔ حدیثوں میں ہے کہ بھی بھی آپتمام کپڑے یہاں تک کے عمامہ بھی اس رنگ کارنگوا کر پہنتے تھے۔ ﷺ (سفیدرنگ بھی بہت پسندتھا، فرماتے تھے کہ بیرنگ سب رنگوں میں اچھاہے؟) نامرغوب رنگ

سرخ لباس ناپسندفرماتے تھے،ایک دفعہ عبداللہ بن عمرو ڈاٹھٹنا سرخ کپڑے پہن کرآئے ،تو فرمایا:'' یہ کیالباس ہے۔''عبداللہ ڈلٹٹنڈ نے جا کرآگ میں ڈال دیا،آپ مٹلٹیٹٹر نے ساتو فرمایا:'' جلانے کی ضرورت نہتی کی عورت کودے دیا ہوتا۔'' ﷺ

عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو'' مغرہ'' کہتے ہیں، اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے، یہ
رنگ آپ سَلَّتُیْنِم کو نہایت ناپیند تھا۔ ایک وفعہ حضرت زینب بڑھٹا اس سے کپڑے رنگ رہی تھیں،
آپ سَلُّتُیْنِم گھر میں آ کے اور ویکھا تو واپس چلے گئے، حضرت زینب سجھ گئیں، کپڑے وھو ڈالے،
آخضرت مَنَّانِیْنِم ووہارہ تشریف لائے اور جب ویکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں تب گھر میں قدم رکھا۔ کہ
ایک دان ایک خض سرخ پوشاک پہن کرآیا، تو آپ مَنَّانِیْنِم نے اس کے سلام کا جواب نہیں ویا۔ ایک
دفعہ عابہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چاوریں ڈال دی تھیں آپ مَنَّانِیْنِم نے فر مایا:''میں بید کھی نہیں
جا ہتا کہ بیرنگ تم پر چھاجائے۔''فورا صحابہ نہایت تیزی ہے دوڑے اور چاوریں تا تارکر پھینک دیں۔ کہ
خوشبو کا استعال

خوشبوآپ مُٹَالِیُّیْمِ کو بہت پیندھی، کو کی شخص خوشبو کی چیز ہدییۃ بھیجتا تو بھی ردنہ فرماتے۔ایک خاص قتم کی خوشبو یاعطر ہوتا ہے جس کوسکہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ مُٹَالِیُئِمِ کے استعال میں رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ

أبوداود، كتاب اللباس، باب لباس الغليظ: ٤٠٣٧.
 أبو داود، كتاب اللباس، باب لباس الغليظ: ٤٠٣٧.
 أبو داود، كتاب اللباس، باب في المصبوغ: ٤٠٦٤.

<sup>🇱</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب في الحمرة: ٤٠٦٨، ٤٠٦٦.

<sup>🤀</sup> ایضًا: ٤٠٧١ 🛴 ایضًا: ٤٠٧٠ 🚅

نِنْدَانِقُالْنَبِينَّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ الْمَانِقُ الْمِنْقُ الْمَانِقُ الْمِنْقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمِنْقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقِ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمِنْمُ الْمَانِيقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقُ الْمَانِقُ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِيقُ الْمَانِيقِ الْمَانِيقُ الْمَانِيقُولُ الْمِلْمِينِيقُ الْمَانِيقُ الْمَانِيقُ الْمَانِيقُ الْمِنْمُ الْمِنْمِيقُ الْمِنْمُ الْمَانِيقُ الْ

جس گلی کو چہ ہے آپ مَنَاشِیْمُ نکل جاتے وہ معطر ہوجا تا ،ا کثر فر مایا کرتے:''مردون کی خوشبوالیں ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلےاوررنگ نظر نیہ آئے اورعورتوں کی الیمی کہ خوشبونہ پھیلےاوررنگ نظر آئے۔'' 🏕 .

لطافت اورنفاست

مزاح میں لطافت تھی، ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے فدمت میں حاضر ہوا، آپ منافیق کے پوچھا: دھولیا کرے۔ جو ایک دفعہ ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، آپ منافیق نے پوچھا: دمتم کو بچھ مقدور ہے؟'' بولا ہاں ارشاد ہوا کہ' خدا نے نعمت دی ہے تو صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہے۔'' جو عرب تہذیب وتدن سے کم آشنا تھے، مجد میں آتے تو عین نماز میں دیواروں پر یاسا منے زمین پر تھوک دیتے ، آپ منافیق اس کو نہایت ناپسند فرماتے ، دیواروں پر تھوک کے دھبوں کو خود چھڑی کی نوک سے کھر جو کھوک دیتے ، آپ منافیق اس کو نہایت ناپسند فرماتے ، دیواروں پر تھوک کے دھبوں کو خود چھڑی کی نوک سے کھر جو کم مناز کے ۔ ایک دفعہ تھوک کا دھبہ دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہوگیا، ایک انصاری عورت نے دھبہ کو مٹایا اور اس جگہ خوشبولا کر تی ، آپ منافیق نہایت خوش ہوئے اور اس کی تحسین کی۔ جا کھورت نے دھبہ کو مٹایا اور اس جگہ خوشبول کر تی ، ایک بیا ہوئے اور اس کی تحسین کی۔ جا کہ خواب کی جا تیں جن میں اگر اور بھی بھی کا فور ہوتا جا ایک دفعہ ایک خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولیں بچھ مضا کو نہیں لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میر سے صبیب (رسول اللہ منافیق کے) کو حنا کی بونا گوارشی۔ جا

اکثر مثک اورعنبر کااستعال فر ماتے۔

ایک شخص کے بال پریشان دیکھے تو فرمایا: ''اس ہے اتنائبیں ہوسکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔' گھ ایک دفعہ اون کی چاوراوڑھی، پسینہ آیا تو اتار کرر کھ دی۔ گا ایک دن لوگ مجد نبوی میں آئے چونکہ مسجد تنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑوں میں چلے آتے تھے، پسینہ آیا تو تمام مسجد میں بوپھیل گئی، آنخضرت مُنَّا ﷺ نے ارشاوفر مایا: ''نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔' گا ای دن سے غسلِ جمعہ ایک شرع تھم بن گیا۔

مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا التزام تھا، ام تجن نامی ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ نے تھم دیا کہ مساجد میں بچے اور مجنوں نہ جانے پائیں اور خرید وفروخت نہ ہونے پائے، بیجی تھم دیا کہ مساجد میں جمعہ کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جائیں۔ ﷺ اہل عرب بدویت کے اثر سے

<sup>🦚</sup> شىمائل ترمذى، باب ما جاء فى تعطر رسول اللهﷺ: ٣١٥ تا٢١٨٨ ترمذى:٢٧٨٨ ابوداود:١٧٢ ٤ ــ

ابسو داود، كتباب اللبساس، باب في الخلقان: ٤٠٦٢ الله البضا: ٤٠٦٣ الله السائلي، كتاب المساجد، باب تخليق المساجد: ٧٢٩ له الله السائلي، كتاب الزينة، باب البخور: ١٣٨٥ ٥ الله السائلي، كتاب الزينة، باب كراهية ريح الحنا: ٥٠٩٣ هـ الله ابو داود، كتاب اللباس، باب في الخلقان: ٤٠٦٢ هـ

ا بو داود، كتاب اللباس، باب في السواد: ٤٠٧٤ من المساجد، باب مايكره في المساجد: ٥٠٠٠ باب المساجد: ٥٠٠-

لطافت اورصفائی کا نامنہیں جانتے تھے،اس بناپراس خاص باب میں آپ کونہایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔

عرب کی عادت تھی (اور آج بھی بدویوں میں عموماً پائی جاتی ہے) کدراستہ میں بول و براز کرتے تھے۔ آخضرت مُنَا لَیْنَا اس کونہایت ناپسند فرماتے اور اس سے منع کرتے تھے۔ احادیث میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ آپ مُنَا لَیْنَا اِن کُولُ و براز کرتے ہیں کہ آپ مُنَا لَیْنَا اِن کہ آپ مُنا کہ کہ کہ کا بلی کی وجہ سے کسی برتن میں پیشاب کرلیا کرتے ہیں، اس سے بھی منع فرماتے تھے۔ 4

عرب میں پیثاب کے بعد استنجا کرنے یا پیثاب سے کپڑوں کے بچانے کا مطلق دستور نہ تھا، آپ منگیٹی ایک دفعہ راہ میں جار ہے تھے دوقبرین نظر آئیں،فر مایا:''ان میں سے ایک پراس لیے عذاب ہو رہاہے کہ دہ اپنے کپڑوں کو پیثاب ہے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔'' ﷺ

ایک دفعہ آپ مَنْ النَّیْمُ مسجد میں تشریف لائے دیواروں پر جا بجاتھوک کے دھبے تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹبنی تھی اس سے کھر چ کرتمام دھبے مٹائے پھرلوگوں کی طرف خطاب کر کے غصہ کے لہجہ میں فرمایا:'' کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ کرتمہارے منہ پرتھوک دے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے سامنے اور فرشتے اس کے داہنی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کوسامنے یا دائیں جانب تھو کنانہیں چاہیے۔'' ﷺ

ایک صحابی نے عین نماز میں (جبکہ وہ امام نماز سے ) تھوک دیا، آنخضرت مَنالِیَیْنِم دیکھ رہے سے ،فرمایا: ''میخص اب نماز نہ پڑھائے۔''نماز کے بعدیہ صاحب خدمت اقدس میں آئے اور پو تھا کہ کیا آپ مَنالِیْلِمْ نے بیچکم دیا ہے فرمایا:'' ہاں تم نے خدااور پیغمبر کواذیت دی۔'' کا

بودار چیزوں مثلاً: پیاز اہمن اور مولی سے نفرت تھی، حکم تھا کہ یہ چیزیں کھا کرلوگ مجد میں نہ آئیں۔ بخاری میں صدیث ہے کہ ''جو بخاری میں صدیث ہے کہ ''جو بخاری میں صدیث ہے کہ ''جو بخاری میں ایک مرتبہ حضرت عمر فائٹنڈ نے خطبہ میں کہا کہ تم لوگ پیاز اور لہب کھا کر مجد میں آتے ہو حالا نکہ میں نے آخضرت مُن اللہ تا ہو میں آتا تو آپ حکم دیے کہ محبد سے نکال کر بقیع پہنچادیا جائے۔ ا

<sup>🗱</sup> الترغيب والترهيب للمنذري، كتاب الطهارة، باب الترهيب من البول في المآء --- : ٢٥٣\_

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول: ١٣٦١\_

 <sup>♦</sup> كتاب الصلاة، باب الترهيب من البصاق في المسجد: ٤٣١ من البوداود، كتاب الصلاة، باب في
 كراهية البزاق - ٤٨١: من بخارى، كتاب الاذان، باب ماجاء في الثوم: ٨٥٤,٨٥٣ من

مسلم، كتاب المساجد، باب نهى من اكل الثوم ١٢٥٨ وابن ماجه، ابواب اقامة الصلاة، باب من اكل الثوم: ١٠١٤.



گوڑے کی سواری آپ منگائی کے نہایت مرغوب تھی (آپ منگائی کے فرمایا کرتے: ((الحیل معقود فسی نواصیها النحیر)) الله گوڑول کے علاوہ گدھے، خچر، اونٹ پرآپ منگائی کے نے سواری فرمائی ہے۔ آپ منگائی کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام کھیت تھا۔ گدھے کا نام عفیر اور خچر کا نام دُلدُل اور تیہ اور اور منظیوں کا نام قصواء اور عضاء تھا)۔

اسپ دوانی

مدینہ باہرایک میدان تھا جس کی سرحد حصباء ہے شنیۃ الوداع تک ۲ میل تھی، یہاں گھڑ دوڑ کی مشق کرائی جاتی تھی ۔ گھوڑے جومشق کے لیے تیار کرائے جاتے تھے ان کی تیار کی کا پیطر یقد تھا کہ پہلے ان کو خوب دانہ گھانس کھلاتے تھے، جب وہ موٹے تازے ہوجاتے تو ان کی غذا کم کرنی شروع کرتے اور گھر میں باندھ کر چار جامہ کستے ۔ پسینہ آتا اور خشک ہوتا روز انہ بیٹل جاری رہتا، رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ گیا تھا، خشک ہوکر بلکا پھلکا، چھر پر ابدن نکل آتا، بیمشق چالیس دن میں ختم ہوتی ۔

آ تخضرت مَنَافِیْظِم کی سواری کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سنحہ تھا، ایک دفعہ اس کوآپ مَنَافِیْظِم نے بازی میں دوڑ ایا،اس نے بازی جیتی تو آپ مَنَافِیْظِم کوخاص مسرت ہوئی۔ 🗱

گھوڑ دوڑ کا اہتمام حضرت علی خِلاتُنٹؤ کے سپر دقھا، انہوں نے اپنی طرف سے سراقہ بن ما لک جِناتُنٹؤ کو میہ خدمت سپر دکی اوراس کے چند قاعد ہے مقرر کئے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

- ① گھوڑوں کی صفیں قائم کی جا کیں اور تین دفعہ پکار دیا جائے کہ جس کولگام درست کرنی یا بچہکوساتھ رکھنا یازین الگ کردینی ہوالگ کرلے۔
- جب کوئی آ واز نه د نے تین دفعہ تکبیری کہی جا کیں، تیسری تکبیر پر گھوڑے میدان میں ڈال دیے جا کیں۔
  - گوڑے کے کان آ گے نکل جائیں تو مجھ لیاجائے گا کہ وہ آ گے نکل گیا۔

حضرت علی ڈلٹٹنڈ خود میدان کے انتہائی سرے پر بیٹھ جاتے اور ایک خط تھینچ کر دوآ دمیوں کو دونوں کناروں پر کھڑ اکر دینے ۔گھوڑ ہے انہی دونوں کے درمیان سے ہوکر نگلتے۔

اونٹوں کی دوڑ بھی ہوتی ۔ آنخضرت منگائیا کم خاص سواری کا ناقد عضباء ہمیشہ بازی لے جاتا۔ایک دفعہ ایک بدو اونٹ پرسوار آیا اور مسابقت میں عضباء سے آ گے نکل گیا تمام مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔

<sup>🗱</sup> نسائي، كتاب الخيل والسبق، باب الخيل معقود في ١٩٥٩٠-

<sup>🕏</sup> دار قطني ، كتاب السبق بين الخيل: ٤٧٧٨؛ مسند احمد: ٣/ ١٦٠ اوريبي مين يهي ميرواقعه فركور بـ

ت يوري تفصيل دار قطني ، كتاب السبق بين الخيل: ١٩٧٩ يس كيكن محدثا نه حيثيت سيروايت ضعيف ب-



🆚 صحیح بخاری:۲۸۷۲ ونسائی:۳٦۲۲ ودار قطنی، ج٤، ص:۳۰۱ـ

<sup>🗱</sup> نسائي ، كتاب الخيل والسبق ، باب مايستحب من شية الخيل: ٣٥٩٥ 🌣 كتب سنن كتاب الادب\_



#### لمعمولات

(ترمذی نے ثائل میں حضرت علی ڈاٹٹنڈ ہے روایت کی ہے کہ آنخضرت مُٹاٹٹیئل نے اپنے اوقات کے تین جھے کردیے تھے،ایک عبادت الٰہی کے لیے، دوسراعام خلق کے لیے اور تیسراا پنی ذات کے لیے )۔ 🏶 صبح ہے شام تک کے معمولات

معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر (جانماز پر) آلتی پالتی مارکر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفاب اچھی طرح نکل آتا ﷺ (اور یبی وقت دربار نبوت کا ہوتا۔لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ مُنَا ﷺ ان کومواعظ ونصار کے تلقین فرماتے ) ﷺ

ا کثر صحابہ رُی اُلَیْزِ سے بوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آ پ سُلُونِیْزِ اس کے بعد ہر شم کی گفتگو ہوتی اس کے بعد ہر شم کی گفتگو ہوتی اس کے بعد ہر شم کی گفتگو ہوتی لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے ، شعر پڑھتے ہنسی خوثی کی باتیں کرتے ۔ آنخضرت مَنْ اِلْنَیْزِ مرف مسکرا دیتے ، ان اکثرای وقت مال نغیمت اور وظائف وخراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے ۔ ﷺ

بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن کچھ چڑھ جاتا تو حاشت کی بھی چار ، بھی آٹھ رکعت نماز ادا فرماتے۔گھر جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے ، ﷺ پھٹے کپڑوں کو سیتے ، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ ہے گانٹھ لیتے ، دودھ دو ہتے۔

نمازعصر پڑھ کراز واج مطہرات میں ہے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذراذ راد ریکھہرتے، پھرجس کی باری ہوتی و ہیں رات بسر فرماتے ۔تمام از واج مطہرات و ہیں جع ہوجا تیں عشاء تک صحبت رہتی ﷺ پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کرسور ہتے ،از واج رخصت ہوجا تیں ،نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنی ناپند فرماتے ۔ ﷺ

خواب

عام معمول بدتها كه آپ مَنْ اللَّيْمِ اول وقت نماز عشاء پڑھ كرآ رام فرماتے تھے۔سوتے وقت التزاماً

جامع ترمذي، ابواب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنة: ٢٦٧٦ لـ الله صحيح مسلم، كتاب الرؤيا،
 باب في تأويل الرؤيا: ٩٣١ - ٩٣٠ صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب القصر في المنام: ٩٣٠ - ٧٠

<sup>🦚</sup> نسائي، كتاب السهو، باب قعود الامام في مصلاه:١٣٥٩ــ

تغاری اور صدیث کی کتابول میں متعدد جرئی واقعات مذکور میں۔
 شاری اور صدیث کی کتابول میں متعدد جرئی واقعات مذکور میں۔
 یکون الرجل فی اهله: ۲۰۳۹۔
 شاری کی اللہ علی اللہ القسیم بین الزوجات: ۲۰۲۸۔

<sup>🖈</sup> بخارى، كتاب مواقيت الصلوة، باب مايكره من السمر بعدصلوةالعشاء:٩٩٥ ـ



قرآن مجید کی کوئی سورهٔ (بی اسرائیل، زمر، حدید، حشر، صف، تغابن، جمعه ) پڑھ کرسوتے ۔شائل ترندی میں ہے کہ آ رام فر ماتے وقت بہالفاظ فر ماتے:

((اللَّهُمَّ بالسَّمِكَ أَمُونتُ وَأَحْيلَى))\_''خدايا تيرانام كرم تابول اورزنده ربتابول ـ'' حاگتے تو فرماتے:

((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَالَّذِهِ النَّشُورِ))

''اں غدا کاشکرجس نے موت کے بعد زندہ کیا ،اوراس کی طرف حشر ہوگا۔''

آ دھی رات یا پېررات رہے جاگ اٹھتے ،مسواک ہمیشہ سر بانے رہتی تھی ،اٹھ کریملے مسواک فرماتے ، پھروضوكرتے اورعبادت ميں مشغول ہوتے ،آپ مَنْ عَيْمَ كى تجده گاہ 🗱 آپ مَنْ اللَّيْمَ كے سر بانے ہوتی تھی۔ ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کرسوتے لیکن جب بھی سفر میں پچھلے بہر منزل پر امر کر آ رام فرماتے تو معمول تھا کہ دایاں ہاتھ او نیجا کر کے چیرہ اس پر ٹیک کرسوتے کہ گہری نیند آ جائے ، 🗱 نیند میں کسی قند رخرائے کی آ داز آتی تھی ۔

بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا جھی معمولی بستر پر جمھی کھال پر جمھی چٹائی پر اور جمھی خالی زمین پر آرام فرماتے ۔ 🥸

عمادت شانه

آ تخضرت مَثَاثِيْنَام کے خاتمُّی معمولات اور اور اور ادے حضرت عائشہ <sup>جاناف</sup>یٹا کے برابر کوئی واقف نہ تھا۔ان ہے مروی ہے کہ جب سورہ مزل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ سُلَیْفِیْ نے اس قدرنمازیں پڑھیں کہ پاؤں پرورم آ گیا،بارہ مہینے تک باقی آیتیں رکی رہیں،سال بھر کے بعد جب بقیہ آیتیں اتریں تو قیام کیل جو اب تک فرض تھانفل رہ گیا۔

شب کوآ ٹھ رکعت متصل پڑھتے ،جن میں صرف آٹھویں رکعت میں قعدہ کرتے ، پھرایک اور رکعت پڑھتے اوراس میں بھی جلبے کرتے ، پھر دورگعتیں اورا دا کرتے اس طرح گیار ہ رکعتیں ہوجاتیں لیکن جب عمرزیادہ ہوگئی اورجسم ذرا بھاری ہوگیا تو سات رکعتیں پڑھتے ،جن کے بعد دورکعتیں اورادا کرتے ،کبھی بھی رات کوا تفا قانیند کاغلبہ ہوتا اوراس معمول میں فرق آتا تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ 🖶

ابوداؤ دمیں حضرت عائشہ ڈی نیٹنا سے ایک روایت ہے اس کے الفاظ بیر ہیں:

''عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گھر میں چلے آتے اور یہاں چار رکعتیں پڑھ کرخواب راحت

<sup>🏕</sup> بىخادى: ١٣١٢؛ شىمائل ترمذى: ٢٥٥\_ 😆 يخى مجده كامقام جهال بحالت نمازآپ نۇپيۇش مجده كرتے تھے" م''۔ 🥸 تىر مىذى: ٣٣٩٨؛ شىمائل تو مذى: ٣٥٣ يا 🗱 بەيورى تفصيل زرقانى، ج ۴، ص: ٩٥، ٨ مين حديث كى متعدد كرابول ك والے تفرور بـ . 🕻 سنن ابو داود، كتاب التطوع، باب في صلوة الليل: ١٣٤٢ ـ

فر ماتے ، وضوکا پانی اورمسواک سر ہانے رکھ دی جاتی ،سوکراٹھتے پہلے مسواک فر ماتے ، پھروضوکرتے اور جائے نماز پر آ کر آ ٹھر کعتیں اواکرتے۔''

حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹی کتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ (آنخضرت من اللی اللہ میمونہ (آنخضرت من اللی اللہ میمونہ (آنخضرت من اللہ اللہ معلی اللہ مع

#### معمولات نماز

ابتدامیں آپ منگافیظ ہرنماز کے لیے نیا وضوکرتے تھے لیکن جب یہ گراں گزرنے لگا ،تو صرف خخ وقتہ مسواک رہ گئی۔ فنخ مکہ میں آپ منگاؤ ہم ماد تا آپ اکثر مسواک رہ گئی۔ فنخ مکہ میں آپ نے سب سے پہلے ایک وضو سے گئی نمازیں پڑھیں اٹا تاہم عاد تا آپ اکثر نے وضو کے ساتھ نماز ادافر ماتے تھے۔ وضو میں عام معمول یہ تھا کہ پہلے تین بار ہاتھ دھوتے بھر کل کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے ،اس کے بعد تین تین بار منہ ہاتھ دھوتے ،سر کا مسلح کرتے اور تین بار پاؤں کو دھوتے ہم کا مسلح کرتے اور تین بار پاؤں کو دھوتے ہم بعض او قات کسی عضو کو تین بار اور کسی عضو کو دوبار اور کسی عضو کو ایک بار دھوتے ۔ 👣

<sup>🐞</sup> ابوداود، ايضًا: ١٣٤٦ في ابوداود، ايضًا: ١٣٥٣ في مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: ١٣٤٠ في مسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ٥٣٨ -

مسلم، كتاب الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء.٥٥٥، ٥٥٨.
 مسلم، كتاب الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء.١٦٨٥ ما ٥٠٨٠
 باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها.١٦٨٤ ، ١٦٨٥ هـ

رَسِينَةُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللّ

میں آپ سُلُ اللّٰهِ اس قدر قیام فرماتے ہیں، جس میں اللّٰم تنزیل السجد ہ کے برابرسورہ پڑھی جاسکتی ہے۔
اخیر کی دورکعتوں میں یہ مقدار نصف رہ جاتی تھی۔عصر کی دونوں پہلی رکعتوں میں ظہر کی آخری رکعتوں کے برابر قیام فرماتے تھے اوراخیر کی دورکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار دہ جاتی تھی حضرت ابوسعید خدری ڈیالٹنڈ اسے روایت ہے کہ آنخضرت مُن اللّٰہ ظہر کی پہلی رکعت میں تیوں کے برابر اور دوسری رکعت میں پندرہ آتیوں کے برابر اور دوسری رکعت میں پندرہ آتیوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ اللّٰ جابر بن سمرہ رفیالٹنڈ کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ مُن اللّٰہ علی میں پڑھا کہ الاُعلی میں پڑھا کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ مُن اللّٰہ علی میں پڑھا کہ اللّٰہ علی میں پڑھا کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ مُن اللّٰہ علی میں پڑھا کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ منظم کے اسم دَیالہ اللّٰہ علی میں کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ منظم کی استہاج اسم دَیّالہ اللّٰہ علی میں گراہے تھے۔ ایسانا ۱۰۰۰۔

مغرب کی نماز میں والمرسلات اورسور ہ طور پڑھتے تھے۔ 🏚

عشاء کی نماز میں ﴿ وَالتّینُنِ وَالنّزَیْتُونِ ٥﴾ اورای کے برابر کی سورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں بری بری سورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں سورہ جعہ بری بری سورتیں پڑھتے تھے، مثلا: سورہ بقرہ ہورہ آل عمران اور نساء۔ جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ﴿ یُسَبّع مَا فِی السّمَوَاتِ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿ إِذَا جَاءَ كَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ اور جھ لُ سَبّع اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلٰی ٥ ﴾ اور ﴿ هَلُ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیةِ ٥ ﴾ عیدین میں بھی دو پچپلی سورتیں یعن ﴿ سَبّع اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلٰی ٥ ﴾ اور ﴿ هَلُ اَتَاكَ ﴾ پڑھتے تھے اور اتفاق سے اگر عید اور جمعہ ایک ساتھ پڑجا تا تو دونوں نمازوں میں یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے دن کی نمازہ جمیں الّم تنزیل السجد قاور ﴿ هَلُ اَتّلٰی عَلَی الْإِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهُورِ ﴾ پڑھنے کامعمول تھا۔ ﷺ

معمولات خطبه

وعظ و پنداورارشاد و ہدایت کے لیے آپ سُلَّ ﷺ اکثر خطبہ دیا کرتے تھے، بالحضوص جمعہ کے لیے تو خطبہ لازی تھا، جمعہ کے خطبات میں معمول سے تھا کہ جب لوگ جمع ہوجاتے تو آپ سُلَّ ﷺ نہا ہت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے متجہ میں داخل ہوتے تو لوگوں کوسلام کرتے پھرمنبر پرتشریف لے جاتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اور اذان کے بعد فورًا اخطبہ شروع کر دیتے، پہلے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا لیکن جب منبر بن گیا تو ہاتھ میں عصا لینا حجوڑ دیا۔ خطبہ ہمیشہ نہایت مختصر اور جامع ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے: ''نماز کا طول اور خطبہ کا اختصار آ دی کے تفقہ کی دلیل ہے۔''جمعہ کے خطبہ میں عموماً سورہ'' ق' پڑھتے تھے گھا اس میں قیامت اور حشر ونشر کا بتفصیل ذکر ہے۔

خطبہ ہمیشہ حمد خداوندی کے ساتھ شروع کرتے تھے، اگرا ثنائے خطبہ میں کوئی کام پیش آ جاتا تو منبر ے اتر کراس کوکر لیتے ، پھرمنبر پر جا کر خطبہ کو پورا فر ماتے ۔ ایک بار آپ مناتیز نم خطبہ دے رہے تھے ، اس

雄 مسلم، كتاب الصلاة، بالدلملغراة في الظهر والعصر: ١٠٢٤ تا ١٠٢١ - 🙎 ايضًا: ١٠٣٣-

<sup>🐞</sup> يترام روايتين صحيح مسلم، كتاب الصلوة، كتاب الجمعة، والعيدين: 🗠 ندكورين –

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الجمعة، بأب تخفيف الصلوة والخطبة: ٢٠١٦ تا ٢٠١٥-

نِنْ يَرْفُلُونِي ﴾ ﴿ \$ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حالت میں ایک آ دی نے آ کر کہا: ' یا رسول اللہ! میں مسافر آ دی ہوں اپنے دیر کی حقیقت سے ناواقف ہوں اس کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔' آپ شَلْ ﷺ مغبر سے اتر آئے ، ایک کری رکھ دی گئی، اس پر بیٹھ گئے اور اس کو تعلیم و تلقین کی ، پھر جا کر خطبہ کو پورا کیا ﷺ ایک بار آپ شَلْ اُلْوَا اُمْ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین بڑا تھے ہوئے مسجد میں آگئے، چونکہ بچپن کی وجہ سے لڑ کھڑاتے آتے تھے، آئے ضرت منا اُلْدُوا وَلَا اُمْ وَالُولُو اَلَٰ اَلْمُ وَالُولُولُو اَلْمُ وَاللّٰهُ وَا

خطبہ کی حالت میں لوگوں کو میٹھنے اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے، چنانچ میں خطبہ کی حالت میں ایک شخص مسجد میں آیا آپ مناؤ نظر مایا: 'اٹھواور پڑھو۔' کھ مسجد میں آیا آپ مناؤ نیا ہے نے نو چھا: ' کیا تم نے نماز پڑھی؟' اس نے کہا نہیں آپ مناؤ نیا ہے نے نم مایا: 'اٹھواور پڑھو۔' کھ میدان جہاد میں جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑ ہے ہوتے تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ مناؤ نیا ہم میں تلوار لے کر کھڑ ہے ہوتے تھے کین ابن قیم جُراہ نیا ہے کہ آپ مناؤ نیا ہے خطبہ کہ آپ مناؤ نیا ہے تھے، تا کہ کی حالت میں بھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی۔ کا وعظ وارشاد کے لیے عموماً ناغہ دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، تا کہ لوگ گھبرانہ جا کیں۔

معمولات سفر

جج، عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ ہے آپ ٹاکٹیٹم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی، سفر میں معمول یہ تھا کہ پہلے از واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ پڑتاوہ ہمسفر ہوتیں لگ جمعرات کے دن سفر کرنالیند فرماتے تھے اور جج کے تڑکے روانہ ہوجاتے تھے، افواج کوبھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اس وقت روانہ فرماتے جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے اور جب زین پر سوار ہوجاتے تو تین بار تکبیر کہتے اس کے بعد بیر آیت پڑھتے:

﴿ سُبُعُنَ الَّذِي سَخَرَكْنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۚ وَإِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقَالِبُونَ ۞ ﴾ ۞ ''سب تعریف اس خدا کی جس نے اس جانور کو ہمارا فر مانبر دار بنادیا حالانکہ ہم خوداس کومطیع نہیں کر سکتے تصاور ہم اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں ۔'' (۳۳/الزخرف:۱۴،۱۳)

<sup>🗱</sup> ادب المفرد للبخاري، باب الجلوس على السرير:١١٦٤ 🍇 جامع ترمذي، كتاب المناقب: ٣٧٧٤-

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الجمعة، باب اذاراي الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين: ٩٣٠. ٩٣٠ـ

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في اي يوم يستحب السفر: ٢٦٠٥ وباب في الابتكار في السفر: ٢٦٠٦ـ

**ٷ** ابوداؤدکی *ایک روایت میں ہے کہ سوارجوجاتے کے بعد تین تین ہارنگیر وقم پر کرتے ، پھر پیدعا پڑھتے (سُبُحانَكَ إِنَّى ظَلَمَتُ نَفْسِی فَاغْفِرُ لِىُ انَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ) ابو داود ، كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل اذا ركب ٢٦٠٢ ـ* 

پھر بہ دعا فر ماتے:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْفَلُكَ فِي سَفَرِ نَاهَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُويٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضٰي اَللّٰهُمَّ هَوْنُ عَلَيْنَاسَفَرَنَا وَاطُوعَنَّا بُغُدَهُ اللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُيِّكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَاتَّةِ الْمُنْقَلَبِ وُسُوٓءِ الْمَنْظرِ فِي الأَهُل وَالْمَالِ))

"خداوندا!اس سفر میں ہم تجھ ہے نیکی ، پر ہیز گاری اور عمل پیندیدہ کی درخواست کرتے ہیں ، خداوندا! ہمارےاس سفرکوآ سان اوراس کی مسافت کو طے کر دے۔خداوندا! سفر میں تو رقیق ہے، بال بچوں کے لیے تو ہمارا قائم مقام ہے۔خداوندا! میں سفرادروالیسی کے آلام،مصائب اورگھریار کےمناظر قبیحہ ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

جب داليں ہوتے تواس ميںاس قدراضا فہ کردیتے ((ائبُو ْنَ، تَالِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ))\_ رائے میں جب کی چوٹی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے پنچا ترتے تو تر تم ریشیع ہوتے ، سحاب بھی آپ کے ہم آ واز ہوکر تکبیر رشیح کا نملغلہ بلند کرتے۔ جب کسی منزل پراترتے توبید عافر ماتے: 🥵

((يَا اَرْضِ! رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللَّهُ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّمَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا حَلَقَ فِيْكِ وَشَرِّمَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاعُو ذُبِكِ مِنْ اَسْدٍ وَاسُودٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَفُرَبِ وَمِنْ سَاكِنِي الْهُلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) اللهُ

''اے زمین! میرا اور تیرا پرورد گار خداہے، میں تیری برائی ہے اور اس چیز کی برائی ہے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کی برائی ہے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی ہے جو تجھ پر چلتی ہے بناہ مانگتا ہوں ،خداوند تجھ سے شیر ،سانپ ، بچھوا وراس گاؤں کے رہنے والوں ، اورآ دمیوں ہے پناہ مانگتا ہوں۔''

جب كسى آبادى مين داخل موناجا بية تويدها يرصة:

((اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ السَّبُعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبُعِ وَمَا اَقْلَلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا اَضُلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ اَسُأَلُكَ حَيْرَ هَاذِهِ الْقَوْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا)) ـ 🗱

''خداوندا!اےساتوں آسان اوران تمام چیزوں کے پروردگارجن پروہ سابیاُفکن ہیں،اہے ساتوں زمینوں اوران تمام مخلوقات کے پرورد گار جوان پرموجود میں،اےشیاطین اوران تمام

<sup>🏶</sup> ابوداود:۲۵۹۹؛ زادالمعاد، ج۱ ص:۱۳۰، 🌣 ایضاد

<sup>🚯</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب مايقول الرجل اذا نز ل المنزل: ٢٦٠٣ـ

<sup>🥸</sup> زادالمعاد، فصل في هذيه في السفر، ج١، ص: ١٣١؛ حاكم، ١/٤٤٦ـ

نِيْنَايُقَالَنِينَ ﴾ ﴿ يُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نفوس کے پروردگار جن کووہ گراہ کرتے ہیں ،اے ہوااوران تمام اشیاء کے پروردگار جن کووہ اڑاتی ہیں میں تجھ سے اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی بھلائی کی درخواست کرتا ہوں اور اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔''

مدینہ پہنچتے تو پہلے مبجد میں جا کر دور کعت نماز ادا فر ماتے ﷺ پھر مکان کے اندرتشریف لے جاتے۔ تمام لوگوں کو تکم تھا کہ سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چلے جا کیں، تا کہ عورتیں اطمینان کے ساتھ سامان درست کرلیں ۔ ﷺ

معمولات جہاد

جہاد میں معمول بیتھا کہ جب فوج کو سی مہم پر روانہ فرماتے تو امیر العسکر کو خاص طور پر پر ہیزگاری اختیار کرنے اور اپنے رفقا کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے ، پھرتمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے: ((اُغْذُوُ ا بِاللّٰهِ اللّٰهِ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْ ا مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ اُغُزُوْ ا وَ لَا تَغْلُو ا وَ لَا تَغْدَرُوْ ا وَ لَا تُمَثِّلُوْ ا وَ لَا تَقْتُلُو ا وَلِيْدًا ))

'' خداکے نام پرخدا کی راہ میں کفار ہے لڑو۔ خیانت اور بدعبدی نہ کرنا، مردوں کے ناک کان نہ کا ٹیا بچوں قبل نہ کرنا۔''

اس کے بعد شرائط جہاد کی تلقین کرتے۔ 🗱

جب فوج کورخصت کرتے توبیالفاظ فرماتے:

((اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَامَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ اَعْمَالِكُمْ))

'' میں تمہارے دین کوامانت کواور تمہارے اعمال کے نتائج کواللہ کے حوالے کرتا ہوں۔'' جب خود شریک جہاد ہوتے اور حملہ کے مقام پر شب کو پہنچتے توضع کا انتظار کرتے صبح ہوجاتی تو حملہ کرتے ، ﷺ اگر صبح کے وقت حملہ کرنے کا تفاق نہ ہوتا تو دو پہر ڈھلے حملہ کرتے ﷺ جب کوئی مقام فتح ہوجاتا تو اقامت عدل وانصاف کے لیے وہاں تین دن تک قیام فرماتے ﷺ جب فتح وظفر کی خبر آتی تو سجدہ شکرانہ بجالاتے ۔ ﷺ جب میدان جہاد میں شریک کارزار ہوتے تو یہ دعافر ماتے :

((أَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيرِيْ بِكَ آحُولُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ))

🐞 ابـوداود، كتـاب الجهاد، باب في اعطاء البشير:٢٧٧٣\_ 🌣 ابـو داود، كتاب الجهاد، باب في الطروق: ٢٧٧٨\_ & صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تامير الامام الامراء على البعوث: ٤٥٢٢

لله ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الدعاء عند الوداع:٢٦٠١،٢٦٠ في بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ٢٦٠١ في الله ابو داود، كتاب الجهاد، باب في اي وقت يستحب اللقاء:٢٦٥٥ و

🐞 ابو داود، كتاب الجهاد باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو بار ضهم: ٢٦٩٥- 🌣 ابو داود، كتاب تجهاد، باب في سجود الشكر: ٢٧٧٥، ٢٧٧٥- 🌣 ابو داود، كتاب الجهاد، باب ما يدعى عنداللقاء: ٢٦٣٢-



''خداوندا! تو میرا دست و باز و ہے، تو میرا مددگار ہے تیرے سہارے پر میں مدافعت کرتا ہوں، ہملہ کرتا ہوں اوراژ تا ہوں''

معمولات عيادت وعزا

بیاروں کی عیادت وغم خواری آپ منگائی خرور فرماتے تھاور صحابہ وارشادہ وتا تھا کہ 'عیادت بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔' کے جرت کے ابتدائی زمانہ میں معمول شریف یہ تھا کہ جب کی شخص کی موت کا وقت قریب آجا تا تو صحابہ جی گئی آئی آئی اطلاع دیتے آپ اس کے مرنے سے پہلے تشریف لاتے ،اس کے اس کے معاور ہے معفور ہے ، یہاں تک دم واپسیں کے انتظار میں آپ کواس قدر دیر ہو جاتی کہ آپ کوتکلیف ہونے لگتی صحابہ نے تکلیف کا حساس کیا اور اب ان کا یہ معمول ہو گیا کہ جب کوئی شخص مریکتا تو آپ کواس کی موت کی خبر دیتے ، آپ اس کے مکان پر تشریف لے جاتے اس کے اس عندا گرمٹی دینا چاہے تو تھر جاتے ورنہ واپس چلے کے لیے استعفار فرماتے ، جنازہ کی نماز پڑھتے اس کے بعدا گرمٹی دینا چاہے تو تھر جاتے ورنہ واپس چلے آپ کے مکان تک تک کے اور بہی عام معمول ہوگیا۔ ج

معمولات ملاقات

معمول بیرتھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خودسلام اور مصافحہ کرتے ، کوئی شخص اگر جمک کر آپ منگائی کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خودمند نہ ہٹا لے۔مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے ، تو جب تک کہوہ خودنہ چھوڑ دے ، اس کا ہاتھ نہ چھوڑ تے مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانو بھی ہم نشینوں سے آگے لیکے ہوئے نہ ہوتے ۔

جو خص حاضر ہونا چا ہتا دروازے پر کھڑے ہوکر پہلے''السلام علیکم'' کہتا پھر پو چھتا کہ کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ (خود بھی آپ مَنْ الْفِیْزُم کسی سے ملنے جاتے تو اس طرح اجازت مانگتے ) کوئی شخص اس طریقے کےخلاف

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب المرضی، باب وجوب عیادة المریض: ٥٦٤٩ میںمریض کی عمیادت کا تکم ہے۔

<sup>﴾</sup> مسنداً بن حنبل، ج٣، ص: ٦٦. ﴿ صحيح بخارى، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض: ٥٦٥٩ \_ ﴾ صحيح بخارى، كتاب المرضى، باب عيادة الاعراب: ٥٦٥ \_

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب تواضعه مع جليسه: ٢٤٩٠؛ ابن ماجه: ٣٧١٦ـ



كرتا، تو آپ اس كودايس كردية ايك دفعه بنوعامر كاايش خض آيا در دردازه بركفر اموكريكارا كهاندرآ سكتا مور؟ آپ نگی تیام نے فرمایا که و جا کران کواجازت طلی کاطریقه سکھادو ' بعنی پیلے سلام کر لے تب اجازت

ا کی وفعه صفوان بن اُمیہ نے جو قریش کے رئیس اعظم تھے، آنخضرت مَالیّیْنِم کے پاس اینے بھائی کلد ہ کے ہاتھ، دودھ ہرن کا بچہاورلکڑیاں بھیجیں، کلد ہ یول ہی ہے اجازت چلے آئے آپ مالیتیکم نے فرمایا: ''واپس حاؤاورسلام کرکےاندرآ ؤ۔''

ا یک د فعد حضرت جابر و النفاذ زیارت کوآئے اور درواز ہ پر دستک دی۔ آپ منافظ منے او چھا:'' کون ہے؟''بولے''میں'' آپ مُناتِیمُ نے فرمایا:''میں، میں'' یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ نام بتانا جا ہے۔ 🜣 جب آ پ خودکسی کے گھریر جاتے تو دروازہ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوجاتے اورالسلام علیم کہہ کراذن طلب فرماتے (راوی کا بیان ہے کہ آ ب عین دروازہ کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑ ہے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواج نہ تھا ) اگر صاحب خانہ اذن نہ دیتا توبلیٹ آتے ، چنانچہ ایک دفعہ آ تخضرت مَنَا عَيْنِغُ معد وَلَا عَنْهُ بن عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہوکراؤن طلبی کے لیے' السلام علیم ورحمة الله "كها: معدن اس طرح آبت سلام كاجواب دياكة تخضرت مَنْ الله في منهيل سنا حضرت سعدك فرزندقیس بن سعدنے کہا کہ آپ رسول اللہ کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ،حضرت سعد نے کہا: حیب رہو، رسول مَنْ الله بار بارسلام كريں كے جو ہمارے ليے بركت كاسب ہوگا۔ آنخضرت مَنْ اللَّهُ في في دوباره السلام عليم كهااورسعدنے چراى طرح جواب ديا۔ آنخضرت مَاليَيْظِ نے تيسرى دفعه پيراى طريقه سے اذن طلب کیااور جب کوئی جواب نہ ملاتو آپ واپس چلے۔حضرت سعد مٹائٹنڈ نے جب آپ کو جاتے ویکھاتو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن آہتہ جواب دیتا تھا ( کہ آپ مُلاثِیْتِم بار بارسلام فرما رس) پر 🥸

( کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو متاز مقام پر بیٹھنے ہے پر ہیز فرماتے ، ایک بار آپ مُلَاثِيْرُ اِ حضرت عبداللہ بن عمر ڈبائٹینا کے مکان پرتشریف لے گئے ،انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا ایک گرا وُ ال و یا الیکن آپ منافیقیام زمین پر بیشه گئے اور گدا آ مخضرت منافیقیام اور حضرت عبدالله بن عمر والفینا کے درمیان آگیا۔) 🌣

<sup>🐞</sup> يرونون روايتين ابو داود ، كتاب الادب ، باب كيف الاستئذان: ١٧٧ ٥ ، ١٧٦ ٥ من يير -

<sup>🥸</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يستاذن بالدق: ١٨٧ ٥ـ

<sup>🚯</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب كم مرّة يسلم الرجل:١٨٥٥-

<sup>🥸</sup> ادب المفرد: ١١٧٦\_



لمعمولات عامه

(تیمن یعنی دا ہنی طرف سے یا دا ہے ہاتھ سے کام کرنا آپ منگائیم کمجوب تھا، للہ جوتا پہلے دا ہے پاؤں میں پہنتے ، مجدمیں پہلے داہنا پاؤں رکھتے ، مجلس میں کوئی چیز تقسیم فرماتے تو داہنی طرف سے ، اس طرح کسی کام کوشر دع کرنا چاہتے تو پہلے بہم اللہ کہدلیتے )۔

<sup>🖚</sup> بخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء: ١٦٨٠



در بارنبوت

شہنشا ہو نین مَنْ اَنْ اِنْ کا در بارنقیب و چاؤش اور خیل وحثم کا در بارنہ تھا، درواز ہردر بان بھی نہیں ہوتے تھے، تا ہم نبوت کے جلال سے ہر شخص پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنخضرت مَنْ اَنْ اِنْ کَمُلُس میں اوگ بیٹے ہوئی ہیں، ایعنی کوئی شخص در اجنبش بھی نہیں کرتا تھا میں لوگ بیٹے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص در اجنبش بھی نہیں کرتا تھا گفتگو کی اجازت میں تر تبیب کالحی ظربتا تھا کیکن بیا تیانی ایمانی نہیں بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر ہوتا تھا سب سے پہلے آپ مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِللّٰ مَال حاجت کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کے معروضات کو سن کران کی حاجت براری فرماتے۔

تمام حاضرین ادب سے سر جھکائے رہتے خود بھی آپ شائیڈیم مؤدب ہوکر بیٹھتے، جب پھوفر ماتے تو تمام مجلس پر سناٹا جھا جاتا، کوئی شخص بولتا تو جب شک وہ چپ نہ ہو جائے دوسر شخص بول نہیں سکتا تھا، اہل حاجت عرض بدعا میں ادب کی حدسے بڑھ جائے ہے۔ کہال حکم کے ساتھ برداشت فرماتے ۔ آپ کسی کی بات کاٹ کر گفتگونہ فرماتے جو بات ناپند ہوتی اس سے تغافل فرماتے اور ٹال جاتے ، کوئی شخص شکر بے اواکر تا تو اگر آپ نے واقعی اس کاکوئی کام انجام دیا ہے تو شکر بے قبول فرماتے مجلس میں جس تسم کا ذکر چھڑ جاتا آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ، ہندی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے خود بھی نداقیہ باتیں فرماتے ۔ بھی کسی میں شریک ہوتے خود بھی نداقیہ باتیں فرماتے ۔ بھی کسی قوم ))۔ مزاج پری کے ساتھ ہر شخص سے دریافت فرماتے کہ کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے، یہ بھی فرماتے : ''جو لوگ اپنے مطالب جھ تک نہیں پہنچا گئے جھے کوان کے حالات اور ضروریات کی خبر دو۔''

اریان میں معمول تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تھا تو سب تعظیم کو کھڑے ہوجاتے۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ رؤسا اور امراجب دربار جماتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے۔ آپ سکا تی آج ان باتوں سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ''جس کو یہ پسند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے کھڑے دہ ہیں ، اس کواپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈھنی چاہیے۔' اللہ البتہ جوش محبت میں آپ کسی کسی کے لیے کھڑے ہوجاتے ، چنا نچہ حضرت فاطمہ زہرا بڑی تھا جب بھی آجا تیں تو اکثر کھڑے ہوجاتے اور فرطِ محبت سے ان کی پیشانی چومتے۔ (حصرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بھی آپ شکا ٹیٹی آپ سکا ٹیٹی آپ سکا ٹیٹی آپ سکا ٹیٹی کے دفعہ آپ کے رضاعی بھائی آپ تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہوگئے ادر ان کوایے سامنے بھایا )۔ ع

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يقوم للرجل...: ٥٢٢٩\_

<sup>🏚</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب في برالوالدين: ١٤٥٥-

اس سے زیادہ عزت یاب ہے، جب کوئی شخص اچھی بات کہتا تو آپ سَلَ اللَّیٰ اللّٰمِ متحسین فرماتے اور نامناسب گفتگو کرتا تو اس کومطلع فرمادہے ۔ 🗱

ایک دفعہ دو شخص مجلسِ اقدس میں حاضر تھے، ان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا، معزز صاحب کو چھینک آئی لیکن انہوں چھینک آئی لیکن انہوں خے اسلامی شعائر کے موافق الحمد لله نہیں کہا، دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی انہوں نے الحمد لله کہا آنحضرت منافیظ نے خسب معمول برجمک الله کہا، معزز صاحب نے شکایت کی، آپ منافیظ نے نے الحمد لله کہا، معزز صاحب نے شکایت کی، آپ منافیظ نے فرمایا: 'انہوں نے خدا کو بھلادیا۔' کا معادل بھی تم کو بھی تک کو بھلادیا۔' کا معادل بھی تا کہ بھی تم کو بھی تا کہ بھی تم کو بھی تا کہ بھی تا کہ

صحابہ کواس بات کی تخت تا کیدتھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ تک نہ پہنچا نمیں 'آپ سَالْیَیْ ِ فرماتے تھے کہ'' میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف جاؤں ۔'' ﷺ ا

مجالس ارشاد

آ تخضرت مَنْ اللَّيْلِمُ اللَّهِ كَاتعليم وَلقين كافيض اگر چهسفر، حضر، جلوت، خلوت، نشست، برخاست غرض ہروقت جاری رہتا تھا تا ہم اس سے وہی لوگ مستنیض ہو سکتے تھے جوا تفاق ہے موقع پر ہوتے تھے۔اس بناپر آپ مَنْ اللَّيْلِمُ نے تعليم وارشاد کے ليے بعض اوقات خاص کر دیے تھے کہ لوگ پہلے ہے مطلع رہیں اور جن کو استفادہ منظور ہووہ آسکیں۔

یے جہیں عموماً مجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں ، مجد نبوی میں ایک چھوٹا ساصحن تھا ، کبھی آپ وہاں نشست فرماتے ، ابتداء ٔ آنخضرت مَنَّ اللَّهِ عَلَى نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی ، باہر سے اجنبی لوگ آتے تو آپ مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْع

آ دابِ مجلس آ دابِ

ان مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی، عموماً بدوا پنے ای وحشت نما طریقہ سے آتے اور بے باکا نہ سوال و جواب کرتے۔ خاتی نبوی کا منظر ان مجالس میں زیادہ حیرت انگیز بن جاتا ہے آپ منظر تین پیغیبر خاتم کی حیثیت سے رونق افروز ہیں، صحابہ عقیدت کیش غلاموں کی طرح خدمتِ اقدس میں حاضر ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اس کو آنخضرت منگا تین ہیں اور حاشیہ نشینوں میں کوئی ظاہری امتیاز نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے ''محمد منگا تین ہی کون ہے؟'' صحابہ بتاتے ہیں کہ '' یہی گورے سے آدمی جو ئیک لگائے ہوئے بیٹ کہ '' یہی گورے سے آدمی جو ئیک لگائے ہوئے ہیں تہ ہیں تہ ہیں ہو کہتا ہے: '' اے ابن عبد المطلب! میں تم سے نہایت تحق سے سوال کروں گا خفا نہ

🗱 اضافداز مجالس ارشادتاقل اوقات مجلس- 🕻 ابو داود ، كتاب السنة ، باب القدر : ٢٦٩٨ ـ

سِنْ وَالْدِيْنَ عَلَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِّيِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّي الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِمِي مِلْمُعِلِمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُع

ہونا''آپ منافیظ بخوشی سوال کی اجازت دیتے ہیں۔

باآیں ہمہ سادگی و تواضع، یہ مجالس رعب و وقار اور آ داب نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی تھیں۔
آنحضرت عُلَّ اللّٰهِ کَم تعلیمات و تلقینات کادائرہ، اخلاق، فدہب، اور تزکیۂ نفوں تک محدود تھا، اس کے علاوہ اور
باتیں منصب نبوت سے خارج تھیں، لیکن بعض لوگ نہایت معمولی اور خفیف باتیں پوچھتے تھے، مثلاً نیار سول الله!

میرے باپ کانام کیا ہے؟ "میرا اونٹ کھو گیا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ اس قیم کے سوالات کونا پسند فرماتے تھے۔

میرے باپ کانام کیا ہے؟ "میرا اونٹ کھو گیا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ اس قیم ہو کر فرمایا کہ" جو پوچھنا ہو پوچھو، میں
میرے بارائی قیم کے لغوسوالات کئے گئے تو آپ مثل قیر نے برہم ہو کر فرمایا کہ" جو پوچھنا ہو پوچھو، میں
میں کا جواب دوں گا۔" حضرت عمر ڈیلٹوئنٹ نے آپ کے چبرے کا رنگ دیکھا تو نہایت الحاح کے ساتھ کہا۔
د ضبت الخے۔ چ

کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا، ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ مٹائیڈی نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا، اس طرح یہ بھی معمول تھا کہ جب ایک مسئلہ طے ہوجا تا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جا تا۔

بعض اوقات آپ ٹفتگو کرتے ہوتے کوئی صحرانشین بدوجوآ داب مجلس سے ناواقف ہوتا، دفعتا آ جا تا، اور عین سلسلہ تقریر میں کوئی بات بوچھ بیشتا آپ سلسلہ تقریر قائم رکھتے اور فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے، ایک دفعہ آپ تقریر فرمار ہے تھا کی بدوآ یا اور آنے کے ساتھ اس نے بوچھا کہ قیامت کب جواب دیتے، ایک دفعہ آپ تقریر فرمار ہے تھا کی بدوآ یا اور آنے کے ساتھ اس نے بوچھا کہ قیامت کب آپ مٹائیڈ نے آپ مٹائیڈ نے آپ سٹائیڈ نے آپ کوئا گوار ہوا، آپ ٹفتگو سے فارغ ہو چکے تو دریا فت فرمایا: ''بوچھے والا کہاں ہے؟''بدو نے کہا'' میں سے حاضر ہوں' آپ مٹائیڈ نے نے اہلوں کے ہاتھ میں کام آئے گا۔'' کھ

اوقات يجلس

اس قتم کی مجالس کے لیے جوخاص وقت مقررتھا وہ صبح کا تھا، نماز فجر کے بعد آپ بیٹھ جاتے اور فیوض روحانی کا سرچشمہ جاری ہو جاتا بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرنماز کے بعد آپ ٹھبر جاتے اور مجلس قائم ہو جاتی ، چنانچے کعب بن مالک ڈٹاٹٹئڈ پر جب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کی وجہ سے عمّاب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آگر آنخضرت سُڑائٹیٹی کی خوشنو دی مزاج کا پیتا لگاتے ،خودان کے الفاظ ہے ہیں :

وآتى رسول الله طُلْخَةَ فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه بردالسلام على ام لا ـ .

<sup>﴾</sup> بخارى، كتاب العلم، باب القراءة والعرض: ٦٣ ـ ﴿ بخارى، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة: ٩٢ ـ ﴿ صحيح بخارى، كتاب العلم، باب من سئل علما ٤٠٠٠، ١٤٩٦-

<sup>🎎</sup> بخاری، کتاب انمغازی، باب حدیث کعب بن مالك ۱۸، ٤٤ ـ

'' میں رسول اللہ منگائیڈیٹم کے پاس آتا تھااور سلام کرتا تھااور آپ بعد نماز کے اپنی مجلس میں ہوتے شخصتو میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ آپ نے جواب سلام میں اپنے لب ہلائے یانہیں ۔'' صبح کی مجلسوں میں بھی بھی آپ منگائیڈٹم وعظ فرماتے ۔ تر مذی اور ابو داؤ دمیں عرباض بن ساریہ ڈٹائٹڈڈ سے روایت ہے :

وعظنا رسول الله عليم يومًا بعد صلوة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب.

'' رسول الله مثانین نے ایک دن صبح کی نماز کے بعدایک بلیغ وعظ کہا، جس ہے آ تکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کا نب اٹھے''

نماز کے بعد جو مجلس منعقد ہوتی ،اس میں وعظ ونصیحت اور اس قتم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی ،لیکن ان اوقات کے علاوہ آپ مُنائِقَةِ عُمْ خاص طور پر حقائق ومعارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فرماتے تھے، یہی مجالس ہیں، جن کی نسبت احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں:

كان يومًا بارزًا للناسـ 🗗

'' آنخضرت مَنَّ فَيْنِمُ ايك دن عام طور پرلوگوں كے ليے باہر نكلے تھے۔''

چونکدافاد کام ہوتا تھا، اس لیے آپ منافیڈ کی جہتے تھے کہ کوئ شخص فیف ہے محروم ندر بنے پائے ، اس بنا پر جولوگ ان مجالس میں آ کروا پس چلے جاتے ، ان پر آپ نہا بت ناراض ہوتے ، آپ ایک مرتب سحاب کے ساتھ مسجد میں میٹھے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے ایک صاحب نے حلقہ میں تھوڑی ہی جگہ خالی پائی وہیں بیٹھ گئے ، دوسر سے صاحب کو درمیان میں موقع نہیں ملا، اس لیے سب کے پیچھے بیٹھے، لیکن تیسر سے صاحب واپس کے مواج گئے ، آن مخضرت منافیڈ جب فارغ ہوئے تو فر مایا: 'ان میں سے ایک نے خدا کی طرف پناہ لی، خدا نے اس سے بھی منہ اس کو بھی پناہ دی ، ایک نے حیا کی ، خدا بھی اس سے شر مایا، ایک نے خدا سے منہ پھیرا خدا نے اس سے بھی منہ بھیر لیا۔''

پندونصائح کتنے ہی مؤثر طریقہ سے بیان کیے جائیں لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آ دمی اکتاجا تا ہے اور نصائح ہے اثر ہوجاتے ہیں ،اس بنا پر آنحضرت منافقیّا معظ ونصائح کی مجالس ناغہ دے کر منعقد فریاتے تھے۔ بخاری میں ابن مسعود ڈائٹیڈ سے روایت ہے:

كان النبي مُشْعَةً يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السّامة علينا .

ترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء فی الاخذ بالسنة: ۲۲۲۷؛ ابوداود: ٤٦٠٧٤ هسنن ابن ماجه، باب فی الایمان: ٦٤ هـ بخاری، کتاب العلم، باب من قعد حیث ینتهی به المجلس: ٦٦ ، ٤٧٤ هـ بخاری، کتاب العلم، باب ما کان النبی منتخ ولهم بالموعظة: ٨٦ هـ

سِندَبُرَ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَ "" تخضرت مَا اللَّذِي بِمِ لو كُون كونا نه دے كرنفيحت فرماتے تھے كہ بم لوگ اكتا نه جائيں۔"

''آ تخضرت مَنَّاثِیْزِ ہم لوگوں کونا نہ دے کرنصیحت فرماتے تھے کہ ہم لوگ اکتانہ جائیں۔'' عور توں کے لیے مخصوص مجالس

ان مجالس کا فیض زیادہ تر مردوں تک محدود تھااورعورتوں کوموقع کم ملتا تھا،اس بنا پرعورتوں نے درخواست کی کہ بہارے لیے خاص دن مقرر فر مایا جائے، آنخضرت مثل تینی نے بید درخواست منظور کی اوران کے وعظ وارشاد کے لیے ایک خاص دن مقرر ہوگیا۔

اگر چیمسائل شرعیہ کے متعلق برختم کے سوالات کی اجازت تھی اور خاتو نان حرم وہ مسائل دریافت کرتی تھیں جو خاص پر ہ فشینوں ہے متعلق برختم جب کوئی پردہ کا واقعہ مجلس عام میں سوال کی غرض سے پیش کیا جا تا تو فرط حیا ہے آپ شافی کے کہا تا مرد بھی مجمع عام میں یو چھتے تو آپ شافی کے کہا تا مرد بھی مجمع عام میں یو چھتے تو آپ شافی کے کہا تا مرد بھی مجمع عام میں یو چھتے تو آپ شافی کے کہا تا مرد بھی مجمع عام میں یو چھتا کہ اگر کوئی خض اپنی بیوی کوغیر کوئلد رہوتا، ایک دفعہ ایک انصاری نے (جن کا نام عاصم تھا) مجلس عام میں یو چھا کہ اگر کوئی خض اپنی بیوی کوغیر کے ساتھ دیکھ لیے تو کیا تھم ہے؟ آئحضرت شافید کی گوار ہوااور آپ نے ان کوملامت کی۔ ایک طریق تہ ارشاد

کبھی کبھی آپ منگائی ہے خود امتحان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے ،اس سے لوگوں کی جودت فکر اور اصابت رائے کا اندازہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا پھنا کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ منگائی ہے ۔ لوگوں کا پوچھا:'' وہ کونسا درخت ہے جس کے بیتے جھڑتے نہیں اور جوسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے؟''لوگوں کا خیال جنگل درخت ہوگا، لیکن میں کمن تھا اس لیے جرأت خیال جنگل درخت ہوگا، لیکن میں کمن تھا اس لیے جرأت نیار سے منابہ بن عمر منظانی کوتمام عمر حسرت نیار تھرائی کوتمام عمر حسرت بھرائی کوتمام عمر حسرت بھرائی کھا تھر کہ کاش میں نے جرأت کر کے اپنا خیال ظاہر کردیا ہوتا۔ 🗱

ایک روز آپ منگائیئی مسجد میں تشریف لائے ، سحابہ ٹھائٹٹن کے دو حلقے قائم تھے، ایک قر آن خوانی اور ذکر و دعا میں مشغول تھا اور دوسرے حلقہ میں علمی باتیں ہور ، ی تھی ، آپ مَنگائیئی نے فرمایا '' دونوں عمل خیر کر رہے ہیں ،کین خدانے مجھ کوسرف معلم بنا کرمبعوث کیا ہے۔'' میہ کہ کم کملمی حلقہ میں بیٹھ گئے۔ اللہ

ان مجالس میں دقیق مباحث کوجن کی حۃ تک عوام نہیں پہنچ سکتے ناپسند فرماتے تھے، چنانچ ایک روز صحابہ کی مجلس میں مسئلہ تقدیر پر گفتگو ہور ہی تھی آپ ملک ایٹی تا تو حجر ہے سے نکل آئے ، آپ کا چبرہ اس قد رسرخ ہو گیا تھا گویا عارض مبارک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہیں۔ آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ''کیاتم اسی لیے عارض مبارک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہیں۔ آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ''کیاتم اسی لیے بیدا کیے گئے ہو؟ قرآن کو ہاہم مکر ارہے ہو، گرزشتہ اسی انہی ہاتوں سے برباد ہوئیں۔''

بخارى، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم ١٢٤٩،١٠١٠.
 باب اللعان ومن طلق.....: ٥٣٠٨.
 باب فضل العلماء: ٢٢٩٠.
 ابن فضل العلماء: ٢٢٩٠.
 ابن فضل العلماء: ٢٢٩٠.

السَّارُةُ النَّبِيُّ الْمُعَالِّينِيُّ ﴾ ﴿ \$ ﴿ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِن الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِي الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِم

ان مجالس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ بڑی گئی جن مسائل میں باہم اختلاف کرتے آنخضرت مثانی کم ان کا صحیح فیصلہ کردیتے ،مثلاً : شہرت طبی اور جاہ پرتی خلوص عمل کے منافی سمجھی جاتی ہے اور خود صحابہ کے زمانہ میں بھی سمجھی جاتی تھی ، چنانچی آنخضرت مثانی ہے کہا۔ ''اگر سمجھی جاتی تھی ، چنانچی آنخضرت مثانی ہے کہ کہا میں دو شخصوں نے اس مسئلہ میں گفتگو کی ،ایک نے کہا: ''اگر ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا اور ایک شخص نے فخر سے یہ ہم کے نیز ہ مارا کہ ' میر اوار لینا میں غفاری جوان ہوں' تو اس میں تہماری کیا رائے ہے؟ مخاطب نے جواب دیا میری رائے میں پچھٹو اب نہ ملے گا، تیسرے آدی نے سے گفتگو من کر کہا میر سے زد کی اس میں کوئی حرج نہیں ،اس پر دونوں میں اختلاف ہوا۔ آنخضرت مثانی تی ہے ان کی گفتگو می نے ان کی گفتگو میں اور شہرت دونوں میں کوئی مخالف نہیں ۔' پی

عام خیال بیتھا کہ قوائے عملیہ کے برکار کردینے کانام تقدیر ہے، تقدیر میں جو پھاکھا ہوگا اس کوکوئی عملی طافت مٹائییں سکتی لیکن آنخضرت مٹائیئی نے ایک مجلس میں جواتفا قامنعقد ہوگئی ہی، اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ''اعمال تو خود تقدیر ہیں، انسان کو خدا جن اعمال کی تو فیق دیتا ہے وہی اس کا نوشۂ تقدیر ہیں، اس لیے تو کل قوت عمل کے برکار کردینے کا نام نہیں۔'' چنانچے سحابہ ایک جنازہ میں شریک سے، آنخضرت مٹائیٹی تقریف لائے اور صحابہ بڑگئی جمع ہو گئے، آپ مٹائیٹی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے زمین کرید نے تشریف لائے اور صحابہ بڑگئی تھے، آب سٹر فی بھر جن کی جاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے زمین کرید نے کہا:

سلام بھر فرمایا: ''تم میں کوئی الیانہیں ہے جس کی جگہ جنت یا دوز خ میں کھی نہ جا بچگی ہو۔'' ایک شخص نے کہا:

میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص بد بخت ہوگا وہ بد بختوں سے بل جائے گا، آپ مٹائیٹی نے فرمایا: '' سعادت مندوں میں جن کوسے مندوں کے مل کی تو فیق دی جاتی ہے اور بد بخت وہ ہیں جن کے لیے شقاوت کے وہ لوگ ہیں جن کوسعادت مندوں کے مل کی تو فیق دی جاتی ہے اور بد بخت وہ ہیں جن کو سعادت مندوں کے مل کی تو فیق دی جاتی ہے اور بد بخت وہ ہیں جن کے لیے شقاوت کے وہ لوگ ہیں جن کوسے اس بہتے ہوجائے ہیں۔'' چھ

## مجالس میں شگفته مزاجی

باوجوداس کے کہ ان مجالس میں صرف ہدایت ، ارشاد ، اخلاق اور تزکیہ نفوس کی باتیں ہوتی تھیں اور صحابہ آنخضرت مُنالِیْنِ کمی کے کہ ان مجالس میں اس طرح بیٹھتے تھے کٹ ان السطیس فوق دؤوسہہ۔ تاہم یہ جالسیں شگفتہ مزاجی کے اثر سے خالی نتھیں۔ایک دن آپ مُنالِیْنِ نے ایک مجلس میں بیان فرمایا:'' جنت میں خدا سے شگفتہ مزاجی کے اثر سے خالی نتھیں۔ایک دن آپ مُنالِیْنِ نے ایک مجلس میں بیان فرمایا:'' جنت میں خدا سے مختص نے کھیتی کرنے کی خواہش کی ،خدا نے کہا: کہا: کیا تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا: ہاں کیکن میں چاہتا ہول کہ فور اور ماتھ ہی تیار ہوجائے ، چنا نچہ اس نے نیج ڈالے ،فور اواندا گا ، بڑھا اور کئنے کے قابل ہوگیا۔' ایک بدو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا: بیسعادت صرف قریش یا انصاری کونصیب ہوگی جو

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب ما جآء في اسبال الازار: ٤٠٨٩.

<sup>🌣</sup> بخاري، كتاب التفسير، بأب وكذب بالحسني: ٤٩٤٨\_



زراعت پیشه بین کین ہم لوگ تو کاشتکار نہیں ،آپ سَلَیْمُ الْمِسْ پڑے۔

ایک و فعد ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں تاہ ہوگیا، ارشاد ہوا: ''کیول؟''
بولے میں نے رمضان میں بیوی ہے ہم بستری کی ، آپ منافیظ نے فرمایا: '' ایک غلام آزاد کرو۔'' بولے
غریب ہوں، غلام کہاں ہے لاؤں، ارشاد ہوا: '' دو میپنے کے روزے رکھو۔'' بولے یہ مجھ ہے ہوئیس
سکتا، فرمایا: ''ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔'' بولے اتنا مقدور نہیں، اتفاق سے کہیں سے زمیل بھر کر کھجوری سکتا، فرمایا: ''لوغریبوں کو خیرات کرآؤ۔'' عرض کی اس خدا کی تیم جس نے آپ کو پیغیر بنایا سادے یہ بین ہم جس نے آپ کو پیغیر بنایا سادے یہ بین ہم جس برھ کرکوئی غریب نہیں، آپ من بین بین است بنس پڑے اور فرمایا: ''اچھاتم خود بی

فيض صحبت

(ایک دفعه حضرت ابو ہریرہ دخالتی نے عرض کی کہ ہم جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا تیج معلوم ہوتی ہے لیمن جب گھر میں بال بچوں میں بیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے آپ سکا لیکٹی نے فرمایا ''اگر ایک ساحال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کوآتے۔'') 🕏

ایک دفعہ حضرت حظلہ ڈاٹٹیئے خدمتِ اقدس میں آئے اور کہا: یا رسول الله سَائٹیئے ایس منافق ہوگیا ہوں، میں جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سَائٹیئے دوزخ و جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو یہ چیزیں آئکھوں کے سامنے آجاتی ہیں لیکن بال بچوں میں آ کرسب بھول جاتا ہوں ارشاد ہوا:''اگر بابرنکل کربھی وہی حالت رہتی تو فرضتے تم ہے مصافحہ کرتے۔'' ایک

<sup>🅻</sup> بخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع اهل الجنة: ٧٥١٩-

البخارى، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان: ١٩٣٦ - الله ترمذى، ابواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة وياب ما مرتمى بينات كرد يك بينات ويابين منات المرتمى بينات كرد يك بينات ويابين منات المرتمى ا

<sup>🎎</sup> ترمذي، ابواب الزهد:٢٤٥٢ وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر: ٦٩٦٦-



# خطابت نبوی منّالعُدُمْ

خطابت 🗱 اورتقر پر نبوت کا نہایت ضروری عضر ہے، اسی بنا پر جب خدانے حضرت موٹی عَالِیَّالاً کو فرعون کے پاس پیغیبر بنا کر بھیجا، تو ان کو بید دعا ماگنی پڑی:

﴿ وَاحْلُكُ عُفْدَةً مِّنُ لِسَانِي ۗ يَفْقَهُوْا قَوْلِي ۗ ﴿ ٢٠/ طه: ٢٨٠)

''خداوندمیری زبان کی گره کھول کہلوگ میری بات سمجھیں۔''

لیکن سیدالا نمیا مَنَا شِیْنِ کوخود بارگاہ الٰہی سے یہ وصف کامل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ مَنَا شِیْزِ نے تحدیثِ نعمت کے طور برفر مایا:

((انا افصح العرب، بعثت بجوا مع الكلم))

''میں قصیح ترین عرب ہوں ، میں کلمات جامعہ لے کرمبعوث ہوا ہوں۔''

عرب میں اگر چہ برقبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا، تا ہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے، قریش اور بنو ہوازن ، قریش خود آنخضرت منگائیڈ کم کا قبیلہ تھا اور بنو ہوازن کے قبیلہ میں آپ نے پرورش پائی تھی ،اس لیے آپ منگائیڈ کم نے ارشا دفر مایا ہے:

((انا اعربکم انا من قویش ولسانی لسان بنی سعد بن بکر)) از (انا اعربکم میں فضح تر ہوں،قریش ہوں اور میری زبان بنوسعد اللہ کی زبان ہے۔''

## طرزييان

آنخضرت سنگینیم نهایت ساده طریقه پرخطبه دیتے تھے، آپ سنگینیم جب اپنے جرے خطبه دینے سے نولید دینے تھے اوش ہوتے تھے، نه آپ خطبا کالباس پہنچ سے باتھ میں صرف ایک عصابوتا تھا اور بھی بھی کمان پر ٹیک لگا کر خطبه دیتے تھے 18 ابن ماجه میں ہے کہ مجد میں جب آپ سنگائینیم خطبه دینے تو دست مبارک میں عصابوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبه دینے کے لیے میں جب آپ سنگائینیم خطبه دینے تھے۔ 18 جمعہ اور عید کا خطبہ تو متعین تھا، لیکن اس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جب ضرورت بیش آتی آپ سنگائینیم فی البدیہ خطبہ کے لیے تیار ہوجاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وقت مقرر نہ تھا۔ جب ضرورت کے لحاظ سے آگر چہ آپ کے خطبے عموماً محتصر ہوتے تھے۔ آپ کو بھی طویل خطبہ بھی دینا پڑتا تھا تا ہم آپ کے خطبے عموماً محتصر ہوتے تھے۔

<sup>🐞</sup> اضافي الحم باب عثم بعثت بجوامع الكلم: ٧٢٧٣ ـ

النابغ النابغ المابع ال

عام نصائح اور پندگی با تیں گوآپ مگانی کے اخباری فقروں میں بیان فرماتے لیکن جب کلام کو خاص طور پرمؤٹر بنانا ہوتا تھا، تو خطبہ کوعموماً سوال کی صورت میں شروع فرماتے تھے، غزوہ حنین میں آپ مگانی کے انصار کے سامنے جو خطبہ دیا وہ اول ہے آ خر تک سوال و جواب ہے، ججۃ الوداع وغیرہ اور تمام خطبات میں جیسا کہ آگے آتا ہے یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ جوش بیان کا میحال تھا کہ آپ مگانی کے اور آواز نہایت بلندہ و جاتا تھا، انگلیاں اٹھتی جاتی تھیں، گویا میں علوم ہوتا تھا کہ آپ مگانی کے کو جنگ کے جاتی تھی ،غصہ بڑھ جاتا تھا، انگلیاں اٹھتی جاتی تھیں، گویا میں جموم جاتا تھا، انگلیاں کو حرکت دینے سے پھول لیے ابھار رہے ہیں ان میں جسد مبارک جموم جموم جاتا تھا، انگلیا ہوتا کہ تھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خواجہ نا کے جننے کی آواز آتی تھی تھی تھی جند کر لیتے تھے بھی کھول دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خواجہ نا اس قسم کی پر جوش حالت کی نہایت سے تصویران الفاظ میں کھینچی ہے:

سمعت رسول الله على المنبر يقول يأخذ الجبار سمواته وارضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ..... قال و يتماثل رسول الله على عن يحمينه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى انى لا قول اساقط هو برسول الله على المنبر عنه على الله على الله

''س مخضرت مَنَّاتِیْنِمُ کومنبر پرخطبہ دیتے سافر مارہے تھے کہ خداوند صاحب جبروت آسان و زمین کواپنے ہاتھ میں لے لے گا، یہ بیان کرتے ہوئے آپ مَنْ اَنْتِیْمُ مَنْ مَنْ بَدِکر لِیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے ۔۔۔۔۔ آپ مَنْ اِنْتِیْمُ کاجسم مبارک بھی دائیں، بھی ہائیں جھکٹا جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے منبر کود یکھا تو اس کاسب سے نجاحصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ مَنْ اِنْتَیْمُ کو لے کر گر تونہیں پڑے گا۔''

## ہ تخضرت مَثَّالِتُهُ مِنْ کےخطبات کی نوعیت

احادیث کی کتابوں میں آنخضرت مَنَّا اَیْرَا کُم خطبات اوران کے جستہ جستہ فقر بے بغیر کسی خاص ترتیب کے جمع کر دیے گئے ہیں لیکن آنخضرت مَنَّا اِیْرَا کُم عَنْف صِیْتیتیں تھیں اوراس کا اثر آپ کے طرز بیان پر پڑتا تھا۔ آپ داعی ندہب تھے، فاتح تھے، واعظ تھے، امیر اکھیش تھے، قاضی تھے، پیغمبر تھے، اس اختلاف حیثیت نے آپ کے خطابت اورز وربیان میں نہایت اختلاف پیدا کر دیا ہے اور بلاغت کا اقتضا بھی یہی ہے آپ بحثیت واعی ندہب ہونے کے جو خطبہ دیتے تھے اس میں نہایت زوراور جوش پیدا ہوجا تا تھا اوراس وقت آپ کی حیثیت بالکل ایک امیر اکھیش کی ہوتی تھی، چنانچہ جس وقت ہے آیت نازل ہوئی ﴿ وَانْذِرْ عَشِیْدِ تَلَّ الْاَقْلَ مِیْنَ ﴾ بالکل ایک امیر اکھیش کی ہوتی تھی، چنانچہ جس وقت ہے آیت نازل ہوئی ﴿ وَانْذِرْ مَشِیْدِ تَلَّ الْاَقْلَ مِیْنَ ﴾ الکل ایک امیر اکھیش کی ہوتی تھی، چنانچہ جس وقت ہے آیت نازل ہوئی ﴿ وَانْذِرْ مَشِیْدِ مَنْ اِیْرِا اِوالہِ اِیوالہِ ایوالہِ اِیوالہِ ای

**<sup>4</sup>** صحيح مسلم، باب تخفيف الصلوة والخطبة: ٢٠٠٥ في ابن ماجه، ابواب الزهد، ذكر البعث: ٢٧٥٠ المناطقة على المناطقة والخطبة المناطقة المناطقة والخطبة المناطقة والمناطقة وا

<sup>🕏</sup> مسند احمد بن حنبل، ج ٦، ص: ٤٠٢ - 🌣 ابن ماجه، ابواب الزهد، باب ذكر البعث: ٤٢٧٥-

کی شقاوت نے اگر چہاس خطبہ کو پورانہیں ہونے دیا تا ہم آپ سُلَیْنِیْم کی زبان سے اس موقع پر جو چند جملے نکل گئے ،اس سے آپ کے ذور بیان کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ آپ نے صفا پر چڑھ کر پہلے پکارا((یا صباحاہا)) سیوہ لفظ ہے، جو عرب میں اس وقت بولا جا تا ہے جب صبح کے وقت کوئی قبیلہ کسی قبیلہ پر دفعۃ غارت گری کے لیے نوٹ پڑتا ہے، تمام لوگ یہ لفظ من کر چونک اٹھے اور آپ مُلَّا اَلَّا اِلَّمَا کے گرد جمع ہو گئے آپ مُلَا اَلْمَا اِلَّا اِلَّا اِلَا اِلَّا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلَّا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمِلْمَا اللّٰمِلِي اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمُلْمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمِلْمَا اللّٰمِلْمِلْمَا اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمَا اللّٰمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْ

((ارأیتم ان اخبر تکم ان خیلا تنحوج من سفح هذا الجبل اکنتم مصدقیّ)) ''بتاؤ اگر میں تمہیں بیخردوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلا جاہتی ہے، تو کیا تم میری تصدیق کروگے؟''

سب نے جواب دیا، اب تک آپ سُلُ اللہ کے نسبت ہم کو کسی قسم کی دروغ گوئی کا تجربہیں ہواہ، جب آپ سُلُ اللہ کا تجربہ نہیں ہواہ، جب آپ سُلُ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

((انى نذير لكم بين يدى عذاب شديد))

''میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔''

ابولہب نے نہایت استخفاف کے ساتھ کہا، کہا ہم سمھوں کوائی لیے جمع کیا تھا یہ کہہ کرچل کھڑا ہوا۔ اللہ غزوہ حنین میں آپ سُلُولُؤ نے تمام مال غنیمت مولفۃ القلوب کودے دیا اور انصار بالکل محروم رہ گئے تو چندنو جوانوں کو یہ نہایت نا گوار ہوا اور انہوں نے کہا: خدا پیغیبر کی مغفرت کرے، قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوڑ دیتا ہے، صالا نکہ ہماری نکواروں سے خون ٹیک رہا ہے، آن مخضرت سُلُولُؤ کم کوخر ہوئی تو تمام انصار کوایک خیمہ میں جولوگ میں جمع کر کے اصل حقیقت دریا فت فرمائی لوگوں نے کہا: چندنو جوانوں نے یہ کہا ہے، لیکن ہم میں جولوگ صاحب الرائے اور سردار ہیں، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب آپ سُلُولُؤ کم نے اس موقع پر کھڑے ہوکر الک خطبہ دیا:

((يا معشر الانصارا لم اجد كم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي))

''اے گرووانصار! کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا پس خدانے میری وجہ ہے تہ ہیں ہدایت دی، تم متفرق تھے خدانے میری وجہ ہے تم کوغنی کردیا۔'' کردیا۔''

انصار ہربات پر کہتے جاتے تھے خدااوراس کارسول بہت امین ہے۔ آپ منگاتیکا نے فرمایا:'' یہ کیوں نہیں کہتے کہا ہے جم نہیں کہتے کہامے محمد منگاتیکا جم اس حالت میں آئے تھے کہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے ہم نے تمہاری

<sup>💠</sup> بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة تبت: ٤٩٧٢\_

نِينَايْقَالْنِيقَ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تصدیق کی ،تمہاراکوئی مددگار نہ تھا ،ہم نے تمہاری مدد کی ،تم گھرسے نکالے ہوئے تھے ہم نے تم کو گھر دیا ،تم مختاج تھے ہم نے تمہاری خم خواری کی۔'اس کے بعد آپ مَنْ النَّيْرِ ہے اصل اعتراض کا جواب دیا:

((اترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي الى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون))

'' کیاتم پنہیں پسند کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اورتم اپنے گھروں میں خود پنج مبر کو لے کر جاؤ، خدا کی قتم! تم لوگ جو لے کرواپس جاتے ہووہ اس سے بہتر ہے، جس کو تمام لوگ لے کر جاتے ہیں ''

''خدانے جس دن آسان اور زمین کو پیدا کیاای دن مکہ کوحرام کردیا، پس وہ بحرمت خداحرام ہوہ میرے پہلے نہ کسی پر حلال ہوااور نہ میرے بعد حلال ہوگا اور میرے لیے بھی بجز چند گھنٹوں کے ہرگز حلال نہیں ہوا، نداس کے شکاروں کو بدکایا جاسکتا، نداس کا کانٹا کا ٹا جاسکتا ہے، نداس کی گھاس کا ٹی جاسکتی، نداس کی گم شدہ چیز حلال ہو کتی ہے، بجز اس شخص کے جواس کو ڈھونڈ ھر ہاہے۔''

آ مخضرت مَنْ عَلَيْهِمْ كاسب ہے مہتم بالثان خطبہ وہ ہے جوآپ مَنْ تَیْمُ نے ججۃ الوداع میں دیا تھا۔ یہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ ہے جس کوقدر تا خشک اور روکھا پھیکا ہونا چاہے تا ہم سلاست، روانی، اور

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف: ۲۲٤٥، ۲۲٤٥.

数 اسك بهم منى روايات محاري بي موجود بين بخارى، كتباب جزاء البصيد، باب لا يحل القتال بمكة:١٨٣٤؛ مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة: ٣٠٠٢\_

نِينَةِ النَّبِيِّ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

منتگی الفاظ کے لحاظ سے بیخطبہ بھی اور خطبوں سے کم نہیں آپ منگاتیکم نے حمد ونعت کے بعداس خطبہ کی اہمیت اس طرح ظاہر کی:

((ایها الناس!اسمعوا فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا فی موقفی هذا فی موقفی هذا فی بلد کم هذا)

''لوگواسنوا کیونکہ شاید میں اس سال کے بعداس جگہ، اس مہینہ میں، اس شہر میں تم سے نیل سکوں۔'' سادہ ساجملہ بیتھا کہ' غالبًا بیمبری عمر کا آخری سال ہے۔''لیکن اس تفصیل اور اس پیرایئر بیان نے اس مفہوم کو اور بھی زور دار بنا دیا ہے آپ شائیئے نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان مال، سب

ال ملہوم و اور کی رور دار بنا دیا ہے آپ سی عظیم نے حرمایا کہ سلمانوں می عزت، ابرو، جان مالہ مسلمانوں پر حرام ہے اس مطلب کو اس بلیغ طریقہ سے ادا کیا ہے:

((اتدرون اى يوم هذا؟)) قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ((فان هذا يوم حرام افتدرون اى يلد هذا؟)) قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ((بلد حرام)) قال: ((اتدرون اى شهر هذا؟)) قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ((شهر حرام))

'' کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟'' لوگوں نے کہا: خدا اور رسول کو اس کاعلم ہے،

آپ مَنْ لِنْیَا بِنے نَفِر مایا:'' یہ یوم الحرام ہے، کیا جانتے ہو کہ یہ کونساشہر ہے؟''لوگوں نے کہا: خدا

اور رسول کو اس کاعلم ہے، آپ مَنْ لِنَیْا بِنے فر مایا:'' بلد الحرام ہے، کیا جانتے ہو یہ کونسا مہینہ
ہے؟''لوگوں نے کہا: خدا اور رسول کو اس کاعلم ہے آپ مَنْ لِنَیْا بِمُ نے فر مایا:''شہر حرام ہے۔''

اس طرح جب لوگوں کے دل میں اس دن اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت کا خیال تازہ ہوگیا تو آپ مَنْ الْمِنْ اِلْمَا مِنْ مَانَا:

((ان الله حرم عليكم دماء كم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في بعض ) الله عنه الله عنه

''خدانے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، تم پراس مہینہ میں، اس شہر میں، اس دن کی حرمت کی طرح حرام کیا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی گردن مارے''

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْم نِهِ ان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی ہے:

((ان ربكم واحد وان اباء كم واحد كلكم من ادم وادم من تراب ان

📫 اس مفهوم کی روایت کنز العمال:۱۲۹۲۳ میں ہے۔

<sup>🔅</sup> بخارى، كتاب الحج، باب الخطبة ايام مني: ١٧٤٢\_ 🐞 ايضًا: ١٧٣٩. ١٧٤١.

اکرمکم عندالله اتقاکم)) جامع ترمذی، کتاب المناقب: ۳۹٥٦، ۳۹٥٥ اورابو داود، کتاب الادب: ۲۱۱۵ میں اس کے ہم منی صدیث موجود ہے۔ "تمہارا خدا ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آ دم کی اولاد ہواور آ دم مٹی کے تھے، خدا کے

ز دیتم میں شریف تروہ ہے جوزیادہ پر ہیز گارہے۔'' عرب کا عام ذریعہ معاش غارت گری تھی ،کیکن شہر حرم کے چار مہینے تک وہ لوگ برکارنہیں رہ سکتے تھے اس لیے ان مہینوں کوادل بدل لیا کرتے تھے جس کونسک کہتے ہیں ،قر آن مجید نے اس کی ممانعت کی :

﴿ إِنَّهَا النَّينَى ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ (٩/ التوبة ٢٧)

''نسئ كفرمين اضافه كرتا ہے۔''

آپ مَنْ الله عَلَيْم في خطبه مين اس كا اعلان ان الفاظ مين فرمايا:

((ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض))

''زمانہ چیر کے پھراسی مرکز پرآ گیا جیسا کہاس دن تھا جب خدانے آسان وزمین کو پیدا کیا تھا۔''

ان حیثیتوں کے علاوہ آپ مَنْ اَیْتُرِام کی حیثیت ایک معلم اور واعظ کی تھی، آپ نے اس حیثیت ہے جو خطبے دیے ہیں وہ اگر چنہایت سادہ ہیں تا ہم ان ہیں بھی بلاغت کا اسلوب موجود ہے۔ ایک اخلاتی واعظ کے لیے پیچیدہ ترکیب، شاندار الفاظ اور تشبیہ واستعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی ، اس کو صرف سادہ الفاظ ، واضح جملے اور مختصر ترکیبوں سے مطالب کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ آنخصرت مَنْ اِنْتَیْمُ نے اس حیثیت سے جو خطبے دیے ہیں وہ تمام تراسی قسم کے ہیں، مدینہ آکرسب سے پہلافقرہ جو زبان مبارک سے نکلا بیتھا:

( يا ايها الناس، افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)) الله المسلام المرابية المرابعة بسلام المرابعة الم

''لوگو! سلام پھیلا وُ، کھانا کھلا یا کرو، نماز پڑھا کرو، جب اورلوگ سوتے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔''

مدینہ میں جوسب سے پہلا جمعہ آپ سُلُقیٰ آ نے پڑھا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حمدوثنا کے بعداس میں آپ سُلُقیٰ آم نے یہ خطبہ دیا تھا:

((امابعد الها الناس فقدموالا نفسكم تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لهاراع ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه

ب بخاری: ٤٦٦٢ . الله طبیقات این سعد، جزء اوّل، قسم اول، ص: ١٥٩ ـ بیروایت تسرمذی: ١٥٥٠ این مناتم این ماجه: ١٣٣٤ مستند احمد، ج٥، ص: ١٥١ ـ اور صدیث کی دوسری کمآبول میں بھی الفاظ سے تھوڑ نے فرق کے ساتھ موجود ہے۔

دونه الم ياتك رسولى فبلغك واتيتك مالا فافضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يميناً وشمالا فلا يرى شيئاً ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع ان يتقى بوجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فانها تجزى الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته))

" حمد و ثنا کے بعد اے لوگو! اپ لیے پہلے ہے سامان کرلو، تم کو معلوم ہوجائے گا کہ خدا کی شم! تم میں سے ایک جب اپ ہوش و حواس کھو چکے گا اور اپنی بکریوں (مال و دولت) کو چھوڑ جائے گا، جن کا کوئی تگہبان نہ ہوگا، پھر خدا، اس کے لیے بچ میں نہ کوئی ترجمان ہے نہ در بان ہے جورو کے گا، اس ہے کہے گا کہ کیا تیرے پاس میر افرستادہ نہیں آیا اور میر اپنیا منہیں پہنچایا اور میں نے تجھ کو دولت نہیں دی اور حاجت سے زیادہ نہیں عطا کیا، تو، تو نے اپنے لیے پہلے اور میں نے تجھ کو دولت نہیں دی اور حاجت سے زیادہ نہیں عطا کیا، تو، تو نے اپ لیے پہلے سے کیا سامان کیا، اس وقت وہ بندہ داہنے با کیں دیکھے گا تو اس کو پچھ نظر نہیں آئے گا، اپنے سامند دیکھے گا تو جہم کے سوااس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پس جس کو قدرت ہو وہ اپنے کو سامند دیکھے گا تو جہنم کے سوااس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پس جس کو قدرت ہو وہ اپنے کو ہوتو ایک ایک ہوتو ایک ایک بات ہی سے کیوں نہ ہو، کس کے پاس سے بھی نہ ہوتو ایک آچھی اور خوش اخلاقی کی بات ہی سے کیونکہ ایک بیکی کا بدلہ دس گنا بلکہ ہفت صدگنا دیا جائے گا، تم برخدا کی سلامتی اور اس کی رحمت و برکت نازل ہو۔"

اس کے بعددوسری دفعہ آپ مَثَاثِیْرُم نے فر مایا:

((الحمد لله احمده واستعينه ونعوذ بالله من شر ورانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه الله فى قلبه وادخله فى الا سلام بعد الكفر فاختا ره على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه، احبوا ما احب الله احبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله و ذكره ولا تقس عنه قلوبكم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتقوه حق تقاتم وصدقوا الله صالح ماتقولون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان ينكث عهده، والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته))

<sup>🏶</sup> ابن هشام، ج۱، ص:۳۰۱ 🌣 ابن هشام، ج۱، ص:۳۰۱

سِندَةُ النَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

''خدا کی حمہ ہو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کے دامن میں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپ اعمال کی خرابیوں سے بناہ چاہتے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ ہدایت نہ کرے، اس کی کوئی را ہنمائی کرنے والانہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، بہترین کلام خدا کی کتاب ہے۔ کا میاب ہوا وہ جس کے دل کو خدا نے اس سے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا، انسانوں کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو پیندگیا، کیونکہ خدا کا کلام سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پر اثر ہے جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھواور خدا کو دل سے بیار کر وادر اس کے کلام وذکر ہے بھی نہ تھی وادر تہمارے دل اس کی طرف سے خت نہ ہوں پس خدا بی کو پوجواور کسی کو اس کا ساتھی نہ بناؤ اور اس سے ڈروجیسا کہ اس سے ڈر خدا اس کے واسط سے بیار کر و خدا اس خدا سے بی بات کہواور آپس میں ایک دوسرے کو ذا تب النی کے واسط سے بیار کر و خدا اس سے خدا سے جی بات کہواور آپس میں ایک دوسرے کو ذا تب النی کے واسط سے بیار کر و خدا اس سے خدا سے کہوئی اپنے عہد کو پورا نہ کرے، تم پر خدا کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔'

ا يك دفعه آنخضرت مَنْ لِيَنْ إِلَى خطبه دياجس ميں صرف پانچ باتيں بيان كيس:

((ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور))

''ہاں خداسوتانہیں اور نہسونااس کی ذات کے شایانِ شان ہے، وہی قسمت کو پست و بلند کرتا ہے، رات کے اعمال اس کودن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے، خدا کا پر دہ نور ہے۔''

جعہ کے خطبہ میں عموماً زہد و رقاق، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، تو حید وصفات اللی بیان کرتے تھے۔ ہفتہ میں کوئی مہتم بالشان واقعہ چیش آتا تھا تو اس کے متعلق ہدایات فرماتے تھے۔ اکثر ایسا بھی کرتے کہ نے خطبہ کے بجائے قرآن مجید کی کوئی انہیں مضامین کی مؤثر سورت ق وغیرہ پڑھ دیا کرتے، یہ سورہ آپ منافی جعہ کے خطبہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ عید کے خطبہ میں ان مضامین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں مقتضائے وقت پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں مقتضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے، ایک دفعہ آفیاب میں گہن لگا، اتفاق سے اسی دن آپ کے کمن فرزند حضرت ابراہیم وٹائیڈ نے وفات پائی تھی۔ مزعومات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ گہن اسی لیے لگا ہے، حضرت ابراہیم وٹائیڈ نے نے اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا:

🗱 مسلم، كتاب الايمان، باب في قوله عليه السلام، ان الله لا ينام: 820\_

سَنيْرُةُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيِّةُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ

((اما بعدايا ايها الناس!انما الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس، ما من شيء لم اكن رايته الاقد رأيت من مقامي هذا حتى الجنة والنار وانه قد اوحي الى انكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال فيؤتي احدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فاما الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاء بالبينات والهدى فاجبنا واطعنا، اما المرتاب فيقول لا ادرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت. انه عُرضَ عَلَى كل شيء تولجونه فعرضت على الجنة حتى لوتنا ولت منها قطفا اخذته فقصرت يدى عنه وَعُرضَتْ على النار فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض ورأيت ابا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وانهم كانوا يقولون ان الشمس و القمر لا يخسفان الالموت عظيم وانه ايتان من ايات الله يريكمو هما فاذا خسفا فصلوا حتى تنجلي)) 🗱 ''حمد وثناکے بعد ،لوگو! آفتاب و ماہتاب خداکی دونشانیاں ہیں ، وہ کسی کے مرنے ہے تاریک نہیں ہوتے ۔جس چیز کو میں نے پہلےنہیں دیکھا تھا اس کو پہیں دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت و دوزخ کوبھی اور بال مجھے وی کی گئی ہے کہتم قبروں میں آ زمائے حاؤ گے، جس طرح وحال ے آزمائے جاؤ گے ہتم میں ہے ہر خص کے پاس ایک آنے والا آئے گا اور پوچھے گا کہ اس شخص ( یعنی خود آنخضرت مَنْالِیَّاتِمْ ) کی نسبت کیا جانتے ہو، یقین والے کہیں گے بیرمحمد سَنالِیْمِ کم ہیں، بیخدا کے رسول ہیں، جونشانیاں اور ہدایتیں لے کرآئے ، تو ہم نے ان کوقبول کیا اور ان کی پیروی کی اورمتشکک کہیں گے میں نہیں جانتالوگوں کو جو کہتے سناوہ کہددیا۔میرے سامنے وہ تمام مقامات پیش ہوئے جن میں تم داخل ہو گے تا آئکہ اگر میں جا بتا تو اس کا پھل توڑ لیتا کیکن میرے ہاتھ رک گئے ، دوزخ میرے سامنے رونما ک گئی ، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھاجس کوصرف اس لیے سزادی جارہی تھی کہاس نے ایک بلی کو باند ھے رکھاتھا، نہاس کوخود کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کی گری پڑی کوئی چیز کھائے ، میں نے دوزخ میں ابوثمامه عمروبن ما لک کودیکھا، یہوہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آ فیاب و ماہتا ہیں ، کسی بڑے آ دمی کی موت ہے گہن لگتا ہے حالا تکہ وہ تو خدا کی دونشانیاں میں، جب تم گہن دیکھوتونماز کے لیے کھڑے ہوجاؤتا آئکہ وہ صاف ہوجائے۔''

رد بدعت اوراعتصام بالسندمين آپ مَنْ النَّيْرُمُ كاميختصر خطبه تغير الفاظ حديث كي اكثر كتابون مين منقول ہے:

<sup>🖚</sup> صحيح مسلم بروايات مختلفه، كتاب الكسوف، باب صلوة الكسوف ومابعده: ٢١٠٠ تا٢١٢٢.

((انما هما اثنتان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله فاحسن الهدى هدى محمد الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الا لا يطولن عليكم الامد فيقسوا قلوبكم الا ان ماهوات قريب وان البعيد ماليس بآت الا انما الشقى من شقى في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره الا ان قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الا واياكم والكذب)

"صرف دوباتیں ہیں قول اور عملی طریقہ، تو عمدہ کلام خداکا کلام ہاور عمدہ طریقہ محمد منا لیڈی کا طریقہ ہے، خبر دار (مدہب میں) نئی باتوں ہے بچو، نئی باتیں بدترین چیزیں ہیں، ہرنئ بات بدعت ہو اور ہر بدعت گراہی ہے تم کو درازی عمر کا خیال نہ پیدا ہو کہ تمہارے دل شخت ہو جا کیں، جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہے، دوروہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے، بد بخت اپنی مال کے پیٹ میں بد بخت ہوتا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو غیر سے موعظت حاصل کرے، خبر دار مسلمان سے لڑنا کفر اور اس سے گالی گلوج کرنافسق ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے رنجیدہ رہے، ہال خبر دار جھوٹ سے پر ہیز کرنا۔"

اثرانگيزي

خطبات نبوی منافیقیلم تا ثیراوررفت انگیزی میں درحقیقت معجز والبی تھے، پھر سے پھر دل بھی ان کوئ کر چندلمحوں میں موم ہوجاتے تھے، مکہ میں ایک دفعہ آپ منافیقیلم نے سور کا والبخم کی آیتیں تلاوت کر کے سنا کیں تو بیا اثر ہوا کہ آپ منافیق کے ساتھ مسلمان تو مسلمان ، بڑے بڑے کفار بھی سجدہ میں گریزے۔

آ تخضرت مَنَّ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

ایک دفعدایک نومسلم قبیلہ ہجرت کر کے مدینہ آیا آپ مٹاٹیٹے نے ان کی امداد کی ضرورت بھی ہمسجد نبوی میں تمام مسلمان جمع ہوئے تو آپ مٹاٹیٹی نے ایک خطبہ دیا جس میں قر آن مجید کی بیر آیت پڑھی کہ تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں یعنی:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ ﴾ (٤/ النسآء:١)

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، باب اجتناب البدع:٤٦ - 🔅 صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب فاسجدوالله واعبدوا: ٤٨٦٢ - 🕏 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلوة الخطبة: ٢٠٠٨\_

''اےلوگوااس خداہے ڈروجس نے ایک ذات سے تم سب کو پیدا کیا۔''

پھرسور ہُ حشر کی ہے آیت تلاوت کی:

﴿ وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ مَّا قَلَّامَتْ لِغَينِ ﴾ (٥٩/ الحشر:١٨)

اس کے بعد فرمایا'' درہم ، کپڑا ، غلہ ، بلکہ چھوہارے کا ایک مکڑا ، جوہو، راہ خدا میں دو، مدینہ کے مسلمانوں کی مالی حالت جیسی کچھتی وہ سیرت کے ہرصفحہ سے ظاہر ہے لیکن باایں ہمہ آپ منائی پیٹر کی رفت انگیز اور مو تر سے سیمالم پیدا ہو گیا کہ ہرصحالی کے پاس جو کچھتھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کپڑے اتار دیے ، کس نے گھر کا غلہ لاکر دید دیا ، ایک انصاری گئے اور گھر سے اشرفیوں کا ایک تو ڈ ااٹھا لائے جواس قدر بھاری تھا کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا ، راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے غلہ اور کپڑے کے دوبڑے بڑے وگھر کے اور خوشی ہے آپ کا چہرہ کندن کی طرح دینے لگا۔

غروهٔ مصطلق سے والیسی میں ایک واقعہ پر بعض منافقین نے اشتعال پیدا کیا اور بہت ممکن تھا کہ مہاجرین و انصار باہم دست وگر ببان ہوجا کیں کہ عین وقت پر آنخضرت مَنَّا لَیْنِیْم کوخبر ہوئی، آپ تشریف لائے تو اس طرح تقریر فرمائی کہ چند لمحوں میں مہاجرین وانصار پھر شیر وشکر تھے۔ ﷺ واقعۂ افک میں اوس وخزرج میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ خاص مجد نبوی میں شاید تواریں نیام سے نکل پڑتیں، آپ منبر پرتشریف فرما تھے، آپ سُنَّالِیْمُ اللہ میں پھرجاری ہوگئیں۔ ﷺ نے سلسائے تقریر کوجاری رکھا اور اثریتھا کہ برادران محبت کی لہریں پھرجاری ہوگئیں۔ ﷺ

غور و و خنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار میں آزردگی پیدا ہو گئی تھی ،اس وقت آپ مٹی ٹیٹی نے جس بلیغانہ انداز میں تقریر فرمائی ہے اس کا مختصر سا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی انصار جو چند لیمجے پہلے کہ یدہ خاطر ہور ہے تھے اس قدر رو یے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور دل کا سارا غبار آب کوثر کے ان قطروں سے دفعۂ دھل گیا۔

فتح کمے کے موقع پر انصار کی توقع کے خلاف جب آپ نے رؤسائے قریش کی جان بخشی فر مائی تو ان

صحیح مسلم، کتاب الزکوة، باب الحث علی الصدقة: ٢٣٥١ على صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، باب السلام فی مجلس فیه اخلاط ۱۲۵۶ هی صحیح بخاری، کتاب الفسیر، تفسیر سورة منافقین: ٤٩٤٠ و این سعد غزوهٔ مذکور هی صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافك: ٤١٤١ هی دون.

<sup>🧔</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة: ٤٦٢٢-

سِندِهُ النَّبِيِّيُّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (588)

میں سے دہ لوگ جن کی آنکھوں میں خُلقِ نبوی مُنَا ﷺ کا جلوہ نہ تھا، معرض ہوئے کہ'' آخر آپ کواپنے وطن و خاندان کی محبت آبی گئی۔'' آپ کو یہ معلوم ہوا تو تمام انصار کو جمع کرے دریافت کیا کہ'' کیا یہ ج ہے کہ تم نے ایسا کہا ہے؟''عرض کی ہاں یارسول اللہ افر مایا:''وطن و خاندان کی پاس داری میر ہے پیش نظر نہ تھی، میں خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں، میں نے اللہ کی طرف ہجرت کی اور تمہاری طرف، اب میر اجینا تمہار اجینا ہے اور میرام راتم ہارام رنا ہے۔'' یہن کر انصار پر دقت طاری ہوگئی اور دونے لگے۔وعظ و نصیحت میں جوخطبات آپ ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی ای قدر مؤثر ہوتے تھے۔ایک صحابی موقع کی تصویران الفاظ میں کھینے تمیں:

وعظنا رسول الله عَلَيْهَم يومًا بعد الصلوة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب.

''صبح کی نماز کے بعد آنخضرت مٹاٹیٹی نے ایک دن ایسامؤثر وعظ کہا کہ آئکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کا نب اٹھے۔''

ا يك اورمجلس وعظ كے تا ثير كى كيفيت حضرت اساء بنت الى بكر رفائنياً بيان كرتى ہيں:

قام رسول الله صُلَّحَةً خطيبًا فـذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجَّةً على الله فلا ذكر

'' آنخضرت مَنْ لَيْدَا خطبه دین کو کھڑے ہوئے اوراس میں فتند قبر کو بیان کیا جس میں انسان کی آز ماکش کی جائے گی، جب یہ بیان کیا تو مسلمان چیخ اٹھے۔''

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید ظافیہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نکلے: ((والسذی نسفسسی بیسدہ))''قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔'' بیالفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے اور پھر جھک گئے ۔لوگوں پر بیاثر ہوا کہ جو جہاں تھاوہیں سر جھکا کررونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہوش ندر ہاکہ آپ تھم کس بات پر کھار ہے ہیں۔ ج

حضرت انس ڈلائٹ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اُس قدر مؤثر تھا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اثنائے تقریمیں آپ مئل ٹیٹے کم اور دوتے نہیں سنا۔ اثنائے تقریمیں آپ مئل ٹیٹے کم اور دوتے زیادہ۔''اس فقرہ کا ادامونا تھا کہ لوگوں کی بیرحالت ہوگئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کر بے اختیار رونے لگے۔ لگے۔

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

<sup>🐞</sup> ابـوداود، كتاب السنة، باب لزوم السنة: ٢٠٧، ترمـذي، ابواب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة: ٢٦٧٦ - 😢 صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: ١٣٧٣\_

<sup>🏶</sup> سنن نسائي، كتاب الزكوّة، باب وجوب الزكوّة: ٢٤٤٠ـ

<sup>🥻</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة مائدة، باب قوله لا تستلوا عن اشياء .....: ٢٦٢١ ع.



# عبادات بنوى مَثَالِثَهُ بَلِم

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ فَ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ فَ ﴾ (١٩٤) الانشراح: ١٨٠٧)

''اے محمد خلاقی اجب بختے فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہوجا و اور اپنے رہ سے دل لگاؤ۔''

(دنیا ﷺ میں آنحضرت سَائِی اُنِی کے سوا اور کوئی پینیمبر ایسانہیں گزراجس کے متعلق سے طور پر معلوم ہو سکے کہاں کا طریقہ عبادت کیا تھا؟ اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے خصوص سے ؟ اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیا تھی؟ گزشتہ انبیا میں حضرت نوح عَائِیلاً، بلکہ آ دم عَائِیلاً سے لے کر حضرت موی عَائِیلاً سے جن کے مالات تورات میں مذکور ہیں، ان کی زندگی کا بیہ باب صحائف بنی امر ائیل سے قطعاً مفقو د ہے۔ انجیل میں حضرت عیسی عائِیلاً کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر مالت ہے کہ دہ بھی جھی دعا میں مانگا کرتے سے لیکن جب کہ ان مذاہب عیسی عائیلاً کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر بے اعتبائی برتی ہے کہ بیضروری امور بھی، جن پردین وشریعت کا حکوم سے بیروانِ اسلام کو یفخر ہے کہ انہوں نے اوّل سے آخر تک اپنی بینیمبر کے اوقات دارو مدار ہے، وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ بیروانِ اسلام کو یفخر ہے کہ انہوں نے اوّل سے آخر تک اپنی بینیمبر کے اوقات عبادات، اس کے طریعے اس کے انواع، اس کی کیفیات غرض اس کے ایک ایک جزئیات کو محفوظ رکھا ہے)۔

#### وعااورنماز

آنخضرت مَثَاثِیْزِ نبوت سے پہلے بھی عبادت اللی میں مصروف رہتے تصاور غارحرامیں جا کرمہینوں قیام اور مراقبہ کرتے تصد میں نبوت کے ساتھ آپ کونماز کا طریقہ بھی بنایا گیالیکن چونکہ کفار قریش کا ڈرتھا اس لیے حجیب کرنماز ادا کرتے تھے، نماز کا وقت جب آتا، کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے، ایک دفعہ آپ حفزت علی ڈاٹنڈ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے، انفاق سے ابوطالب آ فکل انہوں نے دیکھاتو پوچھا'' بھتے ایم کی کیا کررہے ہو؟' آپ نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ پھ

حیات کی نماز آپ سب کے سامنے حرم ہی میں ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب کے میں بھی حتی جا کرتھی ۔ سی بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھار ہے تھے اور رؤ سائے قریش بیٹے تسخراً ڈا رہے تھے ابوجہل نے کہا'' کاش اس وقت کوئی جا تا اور اونٹ کی او جھنجاست سمیت اٹھالا تا اور محمد (سَلَّائِیْلِمْ) جب سے دہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔'' چنا نچاس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا ، کا نماز میں جب آپ جبر سے قراءت فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے ۔ کا ایک دفعہ آپ حرم میں نماز ادا کر رہے نماز میں جب آپ جبر سے قراءت فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے ۔ کا ایک دفعہ آپ حرم میں نماز ادا کر رہے

<sup>🏶</sup> اضافتانتم باب - 🤁 صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ۳۳۹۲، 🥴 مسند احمد، ج ۱، ص: ۹۹۔

<sup>🎎</sup> ابن اثیرذکر الاختلاف فی اوّل من اسلم، ج۲، ص:۶۳ مطبوعه لیدّن: ۱۸۶۷ء۔

صحيح بخارى، كتاب الوضوء باب اذاً القي على ظهر المصلى قذر ٤٤٠ وكتاب الصلوة، باب
 المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الاذي ١٤٠ - ٥٢ -

<sup>🕻</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة بني اسرائيل، باب قوله ولاتجهر بصلوتك: ٤٧٢٢\_

تھے بعض اشقیانے چاہا کہ آپ کے ساتھ گتاخی ہے پیش آئیں، 🏶 ایک دفعہ ایک ثق نے گلے میں بھانسی وال دی 🤁 کیکن باایں ہمہ مزاحمت ،لذت شناسِ یا دالہی اپنے فرض ہے باز نہیں آتا تھا۔

راتوں کواٹھ اٹھ کرآپ منگائیڈ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس عبادت شانہ کے متعلق مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہآپ منگی رات بھر نماز میں کھڑے۔ امسلمہ ڈاٹھٹا کہتی ہیں کہآپ بچھ دیر سوتے پھر بچھ دیراٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے پھر سوجاتے پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز اوا کرتے، بین کہآپ کی موایت ہے کہآ دھی رات کے بعد آپ اٹھتے تھے اور سمار بعتیں ادا کرتے تھے، حصرت عاکشہ ڈاٹھٹا کی روایت ۹ رکعت کی ہے، محدثین نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہآپ منگا نیا مشاہدہ بیان کیا ہے کہآپ منگا نیا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ آپ منگا نیا مشاہدہ بیان کیا ہوت کی ہے، محدثین نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہآپ منگا نیا مشاہدہ بیان کیا شاہدہ بیان کیا شاہدہ بیان کیا ہوت کی ہے، محدثین کے اپنا مشاہدہ بیان کیا شاہدہ بیان کیا عبادت ہوتھ کے مناز دوا کرتے تھے، ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کی عبادت ہے کہا تھے عام طور پر آخر میں آپ کا طرز عمل وہی تھا جو حضرت عاکشہ ڈاٹھٹیا اور ابن عباس ڈاٹھٹیا کی زبانی عبادت شاہدہ عنوان میں گزر چکا ہے۔

فرائض بنگانہ کے علاوہ آپ من الی کی کم از کم سنن ونوافل کی ۳۹ رکعتیں روز اند معمولاً ادا کرتے تھے دو صبح، چار چار چار ہے جو ظہر، چھ عصر، چار پہلے اور دو بعد نماز (حسب روا بہت حضرت عائشہ رفی کیا ) دو مغرب چھ عشاء، تیرہ تبجد ووتر ، ان کے علاوہ صلا ۃ الاو ابین سنت تحصیہ مسجد۔ وغیرہ الگ تھیں، تمام سنن میں سب سے زیادہ صبح کی دور کعتوں کے آپ منا پینے کی کئی تھے گا کسی وقت کی سنت خلاف معمول اگر چھوٹ جاتی تو اس کی قضا پڑھتے ، حالانکہ اصل شریعت کی روسے اس کی ضرورت عام امت کے لئے نہیں ایسا واقعہ حضر میں صرف ایک بی وفعہ پیش آیا ہے، ظہر وعصر کے درمیان ایک وفد خدمت اقدس میں باریاب ہوا جس کی وجہ ہے آپ منا پیش کے بعد کی دور کعت نہ پڑھ سکے ، نماز عام المت کے لئے انوان جس کی وجہ سے آپ منا پیش کے اور کعت نماز اوا کی ، چونکہ یہ نماز بالکل خلاف معمول تھی اس لئے ازوان مطہرات نے استفسار کیا، آپ منا گھڑ نے واقعہ بیان فر مایا ، عام امت کے لئے ایک نماز کی قضا ایک وفعہ کا نما کہ وائی نہا کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی نا کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی نا کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی کھڑ کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی کھڑ کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی کھڑ کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائشا ورام سلمہ ڈائی کھڑ کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتما محرادا کیا۔ اللہ حضرت عائش اور ام سلم دی کھڑ کے دور کھٹر کے دیا کہ کہرا کیا کہ کا کھڑ کیا کہ کہرا کہ کو کھڑ کی کہرا کے کہرا کو کھڑ کر کے دیا کہرا کو کمٹر کی کہرا کیا کہرا کے کہرا کہرا کہرا کیا کہرا کہرا کی کھڑ کھڑ کیا کہرا کہرا کو کھڑ کے کہرا کو کو کھڑ کے کہرا کیا کہرا کیا کہرا کھڑ کے کہرا کو کو کھڑ کیا کہرا کہرا کیا کہرا کے کھڑ کے کہرا کیا کہرا کے کہرا کیا کہرا کیا کہرا کیا کہرا کھڑ کے کہرا کیا کہرا کیا کہرا کے کہرا کیا کہرا کیا کھڑ کیا کہرا کے کہرا کیا کہرا کے کہرا کیا کہرا کے کہرا کھڑ کے کہرا کے کو کہرا کیا کہرا کے کہرا کیا کہرا کیا کہرا کیا کہرا کے کہرا کے کو کھڑ کے کہرا کے کہرا کے کہرا کیا کہرا کے کہرا کے کہرا کے کہرا کے کھڑ کے کہرا کیا کہرا کے کھ

رمضان کا مہینہ آپ سَلَّ ﷺ کی عبادتوں کے لئے سب سے زیادہ ذوق افزا تھا، حضرت ابن عباس ڈٹلٹٹنا بیان کرتے ہیں کہ''آپ سَلِّ ﷺ فیاض تو تھے ہی کیمن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل علیہؓ ا

ابسن هشام ذکر ذکر اسلام حمزه، ج۱، ص: ۱۸۲ .
 باب ما لقی النبی مخفیم واصحابه من المشرکین بمکة: ۳۸۵ .
 ۱۳۶۵ مین بالتفصیل کما یجد .
 بخشاری بخشار کما یجد .
 بخشاری بخشاری به بخشاری ، کتاب التهجد، باب تعاهد رکعتی الفجر: ۱۱۹۹ .

بخارى: ١٢٣٣ وابو داود، كتاب الصلوة، باب الصلوة بعد العصر: ١٢٧٣ وصحيح مسلم، كتاب الصلوة،
 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما .....: ١٩٣٤ ، ١٩٣٤ -

قرآن سنانے آتے تو آپ کی فیاضی کی کوئی حد نہ رہتی' آپ کی فیاضی ہوا ہے بھی آگے نکل جاتی الله رمضان کا کے آخری عشرہ میں آپ اور زیادہ عبادت گزار ہوجاتے ،حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ رات رات بھر بیدار رہتے تھے، از واج سے بتعلق ہوجاتے تھے، اہل بیت کونماز کے لئے جگاتے تھے، اٹل بیت کونماز کے لئے جگاتے تھے، اٹل اس اخرعشرہ میں آپ عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے گا یعنی ہمہوتت مسجد میں بیٹھ کریادالبی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔

قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے ابوداؤ دکی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نماز عشاء کے بعد تھا۔ ﷺ روزانہ سورتوں کی تعداد مقررتھی ای تعداد کے موافق آپ سُلُ ﷺ تلاوت کر لیا کرتے تھے رمضان میں پور بے قرآن کا دورہ کرتے تھے گئے پچپلی رات کواٹھ کرکوئی موڑ سورہ یا چند آیات تلاوت کرتے تھے ،حضرت ابن عباس ڈاٹھ کہتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ پچپلے پہر بیدار ہوئے ، آ تکھیں ملتے ہوئے اٹھے رات کے سائے میں تارے جھلملا رہے تھے ، آپ نے نظر اٹھا کر بیدار ہوئے ، آپ کیطاور بہ آپتیں بڑھیں : گ

(٣/ ال عمران ١٩٠ تا١٩٥)

<sup>🆚</sup> صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب اجود ما كان النبي مَسْيَمٌ يكون في رمضان: ١٩٠٢-

<sup>🍄</sup> بخاري، كتاب الصوم، باب العمل في العشر الاواخر من رمضان: ٢٠٢٤-

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الاواخر: ٢٠٢٥، ٢٠٢٠-

<sup>🗱</sup> ابو داود، ابواب شهر رمضان، باب تخریب القرآن: ۱۳۹۳-

<sup>🤀</sup> صحیح بخاری، بدء الوحی: ۲، ۱۹۰۲

يندين النبي النبي المنافظ المن

''آ سان اورز مین کی بیدائش اور شب وروز کے انقلاب میں ان دائش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جواٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آ سان وز مین میں غور کرتے ہیں کہ خدایا! تو نے یہ (نظامِ عالم) ب نتیج نہیں پیدا کیا تو پاک ہے پس ہم کو دوزخ کے عذاب ہے بچا، خدایا! جس کو تو دوزخ میں داخل کرے اس کو تو نے رسوا کردیا، گناہ گاروں کا کوئی مدد گار نہیں، خداوندا! ہم نے ایک پکارنے والے کی آ وازشی، جو پکار کریے کہد رہا تھا کہ اپنے پروردگار پرایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، خداواندا! تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں پر پردہ ڈال اور نیکوں کے ساتھ دینیا ہے اٹھا، خداوندا! تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم ہے جس پردہ ڈال اور نیکوں کے ساتھ دینیا ہے اٹھا، خداوندا! تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم ہے جس نہیں کرتا، پروردگار نے پکارین کی اور دعا قبول کر کی کہ میں کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم ایک دوسرے ہے ہو، جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں ضائع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم ایک دوسرے ہو، جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں کے گناہوں کومٹادوں گا اور ان کو جنت میں جگہ دوں گا، جن کے بین اور مارے گئے ہیں میں ان سب کی کام کونے ہیں ہیں ہوں گی، اللہ کے گناہوں کومٹادوں گا اور ان کو جنت میں جگہ دوں گا، جن کے بینچ ہم یں بہتی ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کو بہت الم گی اور انلہ ہی کے باس اچھی جزا ہے۔''

ای موقع پرآپ بیالفاظ بھی کہا کرتے تھے جوسرتا پااثر اورروحانیت میں ڈو بے ہوئے ہیں:

((اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت قيام السموات والارض ومن فيهن السموات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاء كحق والجنة حق والنارحق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت و اليك حاكمت فاغفولي ماقدمت واحرت واسررت واعلنت انت اللهي آلا اله الا انت))

'' ضداوند! تیری حمد ہو، تو آسان وزمین کا نور ہے۔ تیری حمد ہوتو آسان وزمین اور جو کچھان میں ہے سب کا پروردگار ہے۔ تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، کچھے ملناحق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ خداوندا! میں نے تیر ہے، می آستانے پر سر جھکایا ہے، کچھی پر ایمان لایا ہوں، کچھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، تیرے ہی زور ہے جھگڑتا ہوں، کچھی سے فیصلہ چاہتا ہوں، تو میر ااگلا اور پچھلا، کھلا اور چھپا، ہرایک گناہ معاف کر ۔ تو بی میرامعبود ہے، تیرے سواکو کی اور معبود نہیں۔''

<sup>🆚</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﴿ وَدَعَاتُهُ بِاللَّيْلِ: ١٨٠٨\_

میں مصروف ہو جاتے ۔حضرت عائشہ فی فیٹا کہتی ہیں کہ ایک رات میری آ کھ کھی تو آپ کو بستر پنہ پایا مصروف ہو جاتے ۔حضرت عائشہ فی فیٹا کہتی ہیں کہ ایک رات میری آ کھ کھی تو آپ کو بستر پرنہ پایا سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔اندھیرے میں ہاتھ سے ادھر ادھر شولا تو دیکھا کہ پیشانی اقد س خاک پر ہے اور آپ سر بسجو دوعا میں مصروف ہیں ۔ بیدو کھے کر حضرت عائشہ فی فیٹا کہتی ہیں کہ مجھ کو اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا: سجان اللہ! ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس عالم میں ۔ گھ کہھی راتوں کو اٹھ کر آپ تن تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور دعا و زاری کرتے میں ۔ گھ کبھی داخل ہوئے اور دعا میں میں داخل ہوئے اور دعا میں گئی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا ما گی۔ گھ

دعا اور نماز کے بعد آپ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُوجاتے یہاں تک که خرائے کی آواز سائی ویتی که دفعت سپیدہ مسلح نمودار ہوتا، آپ بیدار ہوتے ، صبح کی سنت ادا کر کے مسجد کوتشریف لے جاتے اور اس وقت بیالفاظ زبان مبارک بر ہوتے:

. ((اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَّ فِي لِسَانِي نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِي سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِي بَصَرِى نُوْرًا وَّاجْعَلُ فِي خَلْفِي نُوْرًا وَّ مِنْ اَمَامِي نُوْرًا وَّاجُعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوْرًا وَ تَحْتِيْ نُوْرًا وَ اَغْطِنِي نُوْرًا)) ﴾

'' خدایا میرے دل میں نور پیدا کراور میری زبان میں اور میری قوت سامعہ میں نور پیدا کر، آئھوں میں نور پیدا کراور میرے پیچھے اور میرے آگے نور پیدا کر، میرے اوپراور میرے نیچنور پیدا کراور مجھے نورعطا کر''

ارکانِ نماز میں سب ہے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے لیکن حضرت انس ر ڈائنڈ سے مروی ہے کہ آن خضرت من اللیڈ اور علی میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے آ ہے ہوہ میں جانا بھول کے ۔ ﷺ جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھی اس سے احتر از فرماتے تھے، ایک دفعہ چا دراوڑھ کر نمازادا فرمائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے، نماز میں اتفاق سے حاشیوں پر نظر پڑ گئی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا:
'' یہ لے جا کر فلال شخص (ابوجم) کودے آ داووان سے انجانی ما تگ لاؤ۔'' حاشیوں نے نماز کی حضوری میں خلل ڈالا۔ ﷺ

雄 سنن نسائي، كتاب عشرة النسآء، باب الغيرة: ٣٤١٤،٣٤١٣\_

سنىن نسائى، كتاب الجنائز، باب بالاستغفار للمؤمنين: ٢٠٣٩ - الله صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي النبي المسافرين، باب صلاة النبي النبي المسافرين، باب صلاة النبي المسافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب صلاة النبي المسافرين، باب سافرين، باب صلاة النبي المسافرين، باب بالاستغفار للمؤمنين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب بالاستغفار للمؤمنين، باب سافرين، باب بالاستغفار للمؤمنين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب سافرين، باب بالاستغفار للمؤمنين، باب سافرين، باب سافرین، باب س

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری ، کتاب الصلوة ، باب اذا صلی فی ثوب له اعلام: ۳۷۳ انجانی ایک کیرے کانام ہے۔



ا یک دفعہ درواز ہے پر منقش پر دہ پڑا ہوا تھا،نماز میں اس پر نگاہ پڑی تو حضرت عائشہ ڈِٹُٹُٹِٹا سے فر مایا: ''اس کو ہٹا دو،اس کے نقش و نگار حضور قلب میں خلل انداز ہوئے۔'' 🗱

روزه

انبیااورداعیان ندہب نے تکمیل روحانیت کے لیے تقلیل غذا، بلکہ ترک غذا (روزہ) کواسباب ضروری میں شارکیا ہے، ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیانِ فداہب تواس راہ میں حدِ افراط ہے بھی آ گے نکل گئے ہیں تھا۔ اسلام کا طرز عمل اس باب میں افراط اور تفریط کے بچے میں تھا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب عاشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، آنحضرت من افراط اور تفریط کے بچے میں تھا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب عاشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، آنحضرت من افراظ اور تفریط کئی مہینوں تک روزہ رکھتے تھے، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زمانہ میں آپ من افراکا کروزہ رکھتے تھے آپ من افرائی ہے میں رکھا بلکہ تمام مسلمانوں کواس دن روزہ رکھنے کی تاکیوفر مائی جگ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ فل رہ گیا۔

رمضان کے علاوہ پورے مہینہ کاروزہ مدینہ میں آپ سَلَیْتَیْمُ نے بھی نہیں رکھا، صرف ایک شعبان مستنی ہے، اس میں قریب قریب پورے مہینہ بھر آپ سَلَیْتِیْمُ روزہ سے رہے ، اس طرح سال میں دومہینے شعبان اور رمضان تو پورے روزوں میں گزرتے تھے، بھا سال کے بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کہیں روزہ نہ توڑیں گے، پھر روزہ تو ڈدیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کہیں روزہ نہ توڑیں گے، پھر اوزہ تو ڈدیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کہیں روزہ نہ روزہ نہ مہینہ کے نصف اول میں جن کو ایام بیش کہتے ہیں آپ اکثر روزوں سے رہتے مہینہ میں تین دن دودو شنبہ اورا کی جمعرات کو آپ معمولا روزے رکھا کرتے تھے بعض روا توں میں ہے کہ جمعہ کاروزہ بھی معمولات میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دی دن کیم سے عاشورا تک اورشوال کے آغاز میں چھ دن دورہ رسری سے ساتویں تک آپ روزوں میں گزارتے تھے۔ گا

ا تفاقی روزےان کے علاوہ تھے، آپ بھی گھر میں تشریف لاکر پوچھتے تھے کہ پچھ کھانے کو ہے جواب ملتا پچھنہیں آپ مُٹائِیْزِمُ فرماتے:'' تو میں آج روزہ ہے ہوں۔'' ۞ مجھی بھی آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے یعنی متواتر کئی کئی دن تک ایک روزہ رکھتے تھے بچ میں مطلق افطار نہیں کرتے تھے یا برائے نام پچھ کھا

صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب کراهیة الصلوة فی انتصاویر، ۲۰۱۹ و کتاب الصلوة، باب ان صلی فی ثوب مصلب: ۳۲۲۷ .
 صلی فی ثوب مصلب: ۳۷۶ .
 شحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم عاشوراء: ۳۲۳۷ .

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي عَنْ 🛪 ٢٧٢١ - 🤻 ايضاد

**له** روزه مَرَعُ تعلق يوه يشي تمام كتب صريت يس مين الن وقت ابو داو داور صحيح مسلم ، كتاب الصوم يَشْ نظر مين -

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الصيام، باب في الرخصة فيه: ٢٤٥٥\_

مِنْ الْمُعَالَّذِينَ ﴾ ﴿ \$ 595

لیتے تھے لیکن جب سحابہ و فرائی نے اس میں آپ کی تقلید کرنی چاہی تو آپ نے منع فر مایا، بعض لوگوں نے اس ممانعت کو صرف اس معنی پرمحول کیا کہ آپ منافی نے حکم انہیں بلکہ شفقت سے منع فر ماتے ہیں، اس لئے اس ممانعت کے باوجود آپ کے ساتھ انہوں نے بھی اس قتم کے روزے رکھنے شروع کئے، آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو دو دن مصل روزہ رکھا تیسر ہے دن اتفاق سے چاند ہو گیا آپ منافی نے فر مایا: ''اگر مہینہ معلوم ہوئی تو دو دن مصل روزہ رکھا تیسر نے دن اتفاق سے چاند ہو گیا آپ منافی نے فر مایا: ''اگر مہینہ معلی تو میں استے دن تک افطار نہ کرتا کہ ان ند ہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلوجا تا رہتا۔' صحابہ و فرائی تھے میں ایک علی دن تک افطار نہیں کرتے؟ ارشاد ہوا: ''تم میں مجھ ساکون ہے؟ محمول اللہ منافی نے والا ہے جو پلاتا ہے۔' بعض روا تیوں میں ہے محمول اس سے الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں: ''تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں تو میرا خدا مجھ کو میں بیاتا ہوں تو میرا خدا مجھ کو کھا تا اور بلاتا ہے۔'' بھ

عام مسلمانوں کے لئے آپ اس قتم کی زہبی تختیوں کو ناپند فرماتے تھے اور عام طور پرخود بھی ان چیزوں سے احتر ازکرتے تھے تفصیلی واقعات آگے آتے ہیں۔

ز کو ۃ

آنخضرت من النیز اسلام ہے پہلے بھی بہت کچھ فیرات اور مرز ات کیا کرتے تھے، جیسا کہ آغاز اسلام میں حضرت خدیجہ والنیز اسلام کے بعد آپ کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی چیز فقد اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے جو بچھ آ تا مستحقین میں تقسیم فرما دیتے لیکن باایں ہمدز کو قاکادا کرنا آپ ہے تا بہ نہیں اس ہونی لیکن اصل بیہ کدز کو قاکے دومفہوم اس ہونی لیکن اصل بیہ کدز کو قاکے دومفہوم ہیں ایک مطلق صدقہ و فیرات اور اس باب میں جو آپ کی کیفیت تھی وہ کس سے فنی ہے؟ دوسرا بیا کہ چاندی سونے یا جانور و فیرہ کی مخصوص مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور سال بھر تک مالک کے قبضہ میں رہی ہو، ایک خاص شرح رقم اداکی جائے۔ یہ صطلحہ زکو قاسمی آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ کا شانہ نبوت میں کوئی قابل زکو قاچیز سال بھر تک تو کیا رہتی ہے بھی پہند خاطر نہ تھا کہ شب گزر جائے اور مال و دولت کا کوئی میں اگر کے اندر رہ جائے ایک و فعد ایسا اتفاق ہوا کہ فراج کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہ شام تک ختم نہ ہو سکی ، آپ نے رات بھر مسجد میں آ رام فر مایا اور کا شانہ اقد س میں اس وقت تک قدم نہیں رکھا جب تک حضر ت بلل وہ اللی وہ نہیں رکھا جب تک حضر ت بلال وہ کی تھے نہ اس فر رہیا طلاع نہ دی کہ 'یا رسول اللہ! فدانے آپ کو سبکدوش کیا ۔' انگ

ن صوم وسال كي بيعديثين صحيح حسلم، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم: ٢٥٧٣ تا ٢٥٧٢ عن ٢٥٠٢ عن ٢٠٠٢ عن ٢٠٠٢ عن ٢٥٠٢ عن ٢٠٠٢ عن ٢٠٠٢ عن ٢٥٠٢ عن ٢٠٠٢ ع

<sup>🤀</sup> ابو داود، كتاب الخراج، باب في الامام يقبل هدايا المشركين:٣٠٥٥

اسلام سے پہلے آپ سائیڈیئم نے جس قدر جج کیے ان کی سیح تعداد متعین نہیں کی جاسکتی۔ ابن الا تیر نے کھا ہے کہ چونکہ قریش معمولاً ہرسال جج کیا کرتے تھ اس لیے قرید نہ غالب یہی ہے کہ آنخضرت منائیڈیئم بھی ہرسال جج اداکرتے ہوں گے۔ تر ندی میں ہے کہ قیام ملہ کے زمانہ میں آپ نے دوجج کئے تھ اور ابن ملجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تھے لیکن میسب روایتی مرسل ہیں۔ اللہ مدینہ کے زمانہ قیام میں متفقہ ثابت ہے کہ صرف آیک جج واج میں کیا، بھی میدوی ججة الوداع ہے، جس کاذکر بقصیل پہلے گزر چکا ہے۔

ج کے علاوہ آپ نے عمرے بھی اداکئے ہیں، ہجرت کے بعد چارعمرے ثابت ہیں۔ ایک عمرہ ذیقعدہ کے مہینہ میں ایک حدیبیہ کے ساتھ۔ حضرت اس جو تھا جہۃ الوداع اللہ کے ساتھ۔ حضرت انس جو تھا گئے گئے گئے گئے ہیں کہ ججۃ الوداع والے عمرہ کے سواتمام عمرے آپ نے ذیقعدہ کے مہینہ میں اداکئے ۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر خوالجہ اسے کسی نے پوچھا کہ آنخضرت منا اللہ خوالب دفعہ حضرت ابن عمر خوالب میں؟ انہوں نے جواب دیا: ''چارعمرے ، ان میں سے ایک ماہ رجب میں'' حضرت عائشہ خوالجہ نے بیسنا تو کہا: ''خدا الوعبد الرحان (ابن عمری کی کنیت) پررم فر مائے آپ نے کوئی عمرہ ایسانہیں کیا جس میں وہ شریک نہ ہوں، آنخضرت منا شیخ اللہ نے بیسا کوئی عمرہ نہیں کیا۔'' کا

سال حدیبیی میں سب سے پہلی دفعہ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھا و کفار قریش نے قدم قدم پررہ کئے کی کوشش کی ، صحابہ رفکائیڈ ان کی مدافعت میں آپ سے پھڑ گئے ، کیکن آپ ملیڈ کو خانہ کعبہ کی زیارت کا یہ ذوق وشوق تھا کہ اپنے ہمراہیوں کا انظار کئے بغیر بے خطر آپ سب سے آگے بڑھے چلے جارہے تھے۔ آ خرجان نثاروں نے ابوقنادہ انصاری کو بھیجا کہ وہ جاکر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور یہ درخواست کریں کہ' آپ ذراتو قف فرمائیں ہمیں بیدور ہے کہ دہمن کہیں ہمارے اور آپ کے درمیان حائل نہ ہوجا کیں۔' آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی۔ \*\*
حوام ذکر الہی

قرآن مجیدنے اہل ایمان کا بدوصف خاص بیان کیا ہے:

<sup>🏰</sup> الكامل في التاريخ، واقعات ٩ هـ ذكر حج ابي بكر، ج٢، ص: ٢٢٢ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الحج، باب كم حج النبي كالنجام (٨١٥-

الله و المناسك، باب صفة حجة النبي المناسك، كتاب الحج، باب حجة النبي المناسك، باب حجة النبي المناسك، باب صفة حجة النبي النبي المناسك، باب صفة حجة النبي النبي المناسك، باب كم حج النبي النبي النبي المناسك، باب كم حج النبي ال

<sup>🗗</sup> جامع ترمذي، ابُواب الحج، باب كم حج النبي كُلُّيَامُ ١٥٠٠ـ

雄 بـخــارى، كتــاب العمرة، باب كم اعتمر النبى ﴿ ١٧٧٠؛ مـــــــــم، كتِـاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن: ٣٠٠٧؛ ترمذي:٩٣٦.

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب جزاء الصيد، باب اذا راي المحرمون: ١٨٢٢-

﴿ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (٣/ ال عمران:١٩١)

''جوخدا کواٹھتے بیٹھتے لیٹتے یادکرتے ہیں۔''

﴿ لَا تُلْهِيهِمْ يَجَارَةٌ وَلا بَئِيمٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٢٤/ النور:٣٧)

''جن کواشغالِ دنیوی خدا کی یا دے عافل نہیں کرتے۔''

اور قرآن کا مبلغ ان اوصاف کا خود بهترین مظهر تھا، حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں۔ تخضرت منافید فی ہے ہم لوظ اور ہر لمحہ خداکی یاد میں مصروف رہتے تھے الله رہیعہ بن کعب اسلمی و فائٹیڈ رات کو آپ منافیڈ کے آستانہ پر پہرہ دیتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ منافیڈ کی شیخ وہلیل کی آ واز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا، اور مجھے نیز آجاتی تھی۔ اور تے میں کہ آپ منافیڈ کی شیخ وہلیل کی آ واز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا، اور مجھے نیز آجاتی تھی۔ اور ہوئے ، میلی تھی میں واضل ہوتے ، مسجد میں قدم رکھتے ، غرض ہر حالت میں ول و سوار ہوتے ، سفر میں جانچ اس بنا پر احادیث میں مختلف اوقات و حالات کے لیے کثر ت سے زبان ذکر البی میں مصروف رہتے ۔ چنانچ اس بنا پر احادیث میں مختلف اوقات و حالات کے لیے کثر ت سے ادعیہ ما تو رمنقول ہیں ۔ اخیر زندگی میں جب سور و اذا ج اس اور کی جس میں تھید و تبلیل جاری رہتی تھی۔ اللہ و مین کا بیان ہے کہ ہروقت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج و تبلیل جاری رہتی تھی۔

آپ منگائی اصحاب بن گفتی کی محفل میں یامہات المؤمنین بن گفتی کے جمروں میں بات جیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتا اذان کی آ واز آتی آپ اٹھ کھڑ ہے ہوتے گل رات کا ایک معتد بہ حصہ گوشب بیداری میں گزرتا تھا تا ہم صبح کے وقت ادھرمؤ ذن نے اللہ اکبرکہا ادھرآپ منگائی ہم سبح کے وقت ادھرمؤ ذن نے اللہ اکبرکہا ادھرآپ منگائی ہم سبح کے وقت

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكرالله على غير طهر:١٨٠ - 🍪 مسند احمد، ج ٤ ص: ٥٩-

ابن سعد، قسم ثانی جز ثانی جزء الوفاة، ص:۱- لله ترمذی، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا قام من مجلسه: ٣٤٣٤ وابن ماجه، ابواب الادب، باب الاستغفار:١٣٨١ مسند عبد بن حميد: ٧٨٦-

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب الصلوة، باب التوجه نحوالقبلة: ٤٠٠ وصحيح مسلم: ١٢٠٧ـ

<sup>🥵</sup> صحيح بخاري، كتاب النفقات، باب حدمة الرجل في اهله: ٥٣٦٣-

<sup>🏕</sup> صحيح بخاري، كتاب الصلوة ، باب من انتظر الاقامة: ٢٢٦ ـ

سِنيرُغُ النَّبِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ

جس ذوق وشوق اوروجد کی حالت میں نماز پڑھتے اس کا نقشہ حضرت عائشہ بڑا نئیا نے ان الفاظ میں کھینچا ہے 
د جمی پوری پوری رات آنحضرت منائی کیٹر کے رہتے ، سورہ بقرہ ، سورہ آل عمران ، سورہ نساء (قرآن کی سب سے بڑی سورتیں ہیں ) پڑھتے ، جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی ، خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا مانگتے گل قراء ت اتی زور سے فرمات کے دور دور دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ شائین کی آواز سنتے گل جمی بھی کوئی ایک آیت آجاتی کہ آپ منائی کے اس کے ذوق وشوق میں محوجو جاتے ۔ حضرت ابوذر رڈائٹ کہتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ منائی کے ایک آیت پڑھی:

﴿ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞

(٥/ المآئدة:١١٨)

''اگرتوسزادے تو تیرے بندے ہیں اوراگر معاف کردے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔'' توبیا ٹر ہوا کہ صبح تک آپ سُلُ ﷺ بھی آیت پڑھتے رہ گئے۔ 🤁

زید بن خالد جہنی وٹائٹیڈ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ آج شب میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھوں گا، (غالبًا یہ کسی سفر کا واقعہ ہے) نماز کا وقت آیا تو آپ مُٹائٹیئِم نماز کے لیے کھڑے ہوئے پہلے دور کعتیں معمولی اداکیں پھر دور کعتیں بہت ہی کمی اور بڑی دیر تک پڑھیں، پھر دور ودو رکعتیں کرے آٹھ رکعتیں بتدریج چھوٹی چھوٹی پڑھیں اور سب کے آخر میں وتر اداکی۔ کا خباب رٹائٹیڈ کی روایت ہے ایک شب آپ مُٹائٹیؤ نماز کے لیے کھڑے ہوئے توضیح تک مصروف رہے۔

حضرت حذیفہ ڈالٹیڈ کہتے ہیں کہ ایک شب مجھ کو آنخضرت منا لٹیڈیم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا،
آپ نے سورہ بقرہ شروع کی (قرآن کی بیسب سے بڑی سورہ ہے) میں سمجھا آپ منا ٹیڈیم سوآ بیوں تک پڑھیں گے گئین آپ ان کو پڑھ کراورآ گے بڑھے، میں نے دل میں کہا شاید پوری سورہ آپ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں چنا نچہ آپ نے جب اس سورہ کوختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں میں ختم کرنا چاہتے ہیں چنا نچہ آپ عمران شروع کردی، یہ بھی ختم ہو چکی تو سورہ نساء شروع کی (بیتیوں سورتیں مل کرسوا پانچ پاروں کے قریب ہیں) بہت تھم بر کرنہایت سکون اوراطمینان سے آپ قراءت کررہے تھے اور جرآیت کے مضمون کے مطابق بچ بچ میں تنجے اور دعا کرتے جاتے تھے، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا،

ابن ماجه: ١٣٥١ تا ١٣٥٢؛ مسند احمد، ج ٦، ص: ٩٢ لله ابن ماجه، ابواب الصلوة، ياب ماجاء في المقراءة صلوة الليل: ١٣٥٩ الميضا: ١٣٥٠ في صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين: ١٨٠٤ ابوداود، كتاب التطوع، باب في صلوة الليل: ١٣٦٦ ؛ موطا، باب صلوة النبي من الوتر: ٢٦٨ ــ

<sup>🗱</sup> نسائي، كتاب قيام الليل، باب تسوية القيام والركوع: ١٦٦٦ـ



رکوع میں قیام ہی کے برابرتو قف فرمایا پھر کھڑ ہے ہوئے اوراتی ہی دیر تک کھڑے رہے ہجدہ کیا اور سجدہ میں بھی اسی قدرتا خیر فرمائی۔ ﷺ میدان جنگ میں یا والہی

غزوہ احدے خاتمہ پر ابوسفیان مسرت ہے بہل کی جے پکارتا ہے کین آپ مَا اللّٰمِیْمِ اس دل شکسگی کے عالم میں بھی حضرت عمر وَاللّٰمِیٰءُ کو تکم دیتے ہیں کہتم بھی کہو:

((الله مولانا و لا مولى لكم، الله اعلى واجل)) الله مولانا و لا مولى لكم، الله اعلى واجل) الله من المارا ولكن الله الماراكوني آتانيس، خدابر ااور بلند بـ

صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب استحباب تطویل القراءة فی صلوة اللیل: ۱۸۱۶ ونسائی،
 كتاب قیام اللیل، باب تسویة القیام والركوع: ۱۶۲۵ .
 بالعهد: ۲۳۹ ه.
 بالعهد: ۲۳۹ ه.
 بالعهد: ۲۳۹ ه.
 بیاد کی صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب الادمداد بالملائكة: ۲۵۸۸ .
 سیرة جلد ۱، ص: ۳۳۶ طبع جدید.
 بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه احد: ۲۰۶۳ .

(حصد دوم) يتنابُرُقُالنِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا 600 )�<del>����</del>

غز وۂ احزاب میں آ پ مَنْ ﷺ خوداینے دست مبارک سے خندق کھودنے میں مصروف تھے ادراپ مبارك يربيدالفاظ جاري يقفية

> ((اَللَّهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِكُ فِي الْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ)) "خدایا بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے انصار اور مہاجرین کو برکت عطاکر۔"

دشمن اس شدت سے حملہ پر حملہ کررہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ سے ہمناممکن نہ تھااور بیمحاصرہ ۲۰، ۲۲ دن تک قائم ر ہالیکن اس مدت میں صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ چارونت کی نمازیں قضا ہو کیں ۔ایک دن عصر کے وقت دشمنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت ندل سکی ، آخر عصر کا وقت ختم ہو گیا،آپ کوخت رنج ہواحملہ رکنے پرسب سے پہلے باجماعت نمازادا کی۔ 🛱

غزوه خيبريس جب آب مَا لِيَنْ شهر ك قريب بنج توزبان مبارك سے يالفاظ نكلے: ((الله اكبر خربت خيبر)) ـ الله اكبرا خيبروبران مو چكا ـ 🧱 عمارتين نظر آئيس توصحابه ثن أنتي سے ارشاد كيا كي تهم جاؤ پھريد عاما تكي : ((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ آهُلهَا وَشَرِّ مَا فَيْهَا)) 🗱

''اے اللہ! ہم تجھے سے اس آبادی کی اس آبادی والوں کی اس آبادی کی چیزوں کی بھلائی جا ہتے ہیں اوران سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلب گار ہیں ۔''

حنین کےمعرکہ میں بارہ ہزارفوج آپ کےساتھ تھی کیکن اوّل ہی حملہ میں اس کے باوُں اکھڑ گئے۔ اس فوج کاسالاراگرانہی آ دمیوں کے جروسہ پرمیدان جنگ میں اتر تا تو شایدوہ سب سے پہلے بھاگ کراپی جان بچاتا، کیکن آپ سُلَیْنِیْلِم کوجس قوت پراعتاد تھا آپ اس کواس تنہائی میں بھی اس طرح ناصر ومد د گار سمجھتے تھے۔ جس طرح فوج ولشکر کے ساتھ ،عین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سیلا ب کی طرح بڑھتے چلے آتے تھے اور آپ مُناتِینُا کے پہلومیں چند جان نثاروں کے سواکو کی اور باقی نہیں رہاتھا آپ سواری ہے اتر آئے اور فر مایا:''میں خدا کا بندہ اور پیغمبر ہوں ۔'' پھر بارگاہ الٰہی میں دست بدعا ہو کرنھر ہے۔ موعودہ کی درخواست کی ، دفعتہ ہوا کارخ بلیٹ گیاا در نیم فتح علم اسلام کولہرانے لگی۔ 🤃 دس ہزار دشمن کے بے پناہ تیرول کو یکہ وتنہامنا جات دزاری کی سپر بررو کنے کی جرأت پیغمبروں کےسواادر کس سے ظاہر ہوسکتی ہے۔ اس مرقع كاسب سے مؤثر منظر غزوة بني مصطلق ميں نظرة تا ہے سامنے دشمن پراؤ ڈالے پڑے ہیں

<sup>🏶</sup> بخاري، باب غزوة خندق: ٤١٠٠ ـ 🏶 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق: ٢١١٦ ـ

<sup>🤁</sup> بخارى:٣٧١؛ مسلم:٤٦٦٥ ـ 🧢 🗱 ابن هشام، ج۲، ص:۲۲۳ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب من صف اصحابه عند - ۲۹۳۰ ومسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين:٤٦١٥

اور ففلت کے فتظر ہیں کہ دفعتہ نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آ ہام بن کر آ گے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ صحابہ کی جماعت مقتدی ہو کر نماز ہیں مصروف ہو جاتی ہے اور دوسری دشنوں کا سامنار دک لیتی ہے ۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ ہیں اس ہے بھی زیادہ خطرناک موقع پیش آ یا۔ آنخضرت مَنَا لَیْدُ اللّٰم کمہ کے پاس غسفان ہیں خیمہ ذن سے قصے قریش کے مشہور جزل خالد بن ولید آس پاس کی پہاڑیوں میں دشنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی تاک میں تھے آخر قریش کی بیرائے قرار پائی کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عین اس وقت الن پر بے خبری میں تملہ کیا جائے ۔ خدا دونہ کا رساز کی بارگاہ میں تصرِ صلو آ کی ایک عمدہ تقریب پیدا ہوگئی جنائچ قصر کی آ یہ ہی سامن ہوئی میں تصر صلو آ کی ایک عمدہ تقریب پیدا ہوگئی کا پہلے آ ہے کے بیجھے آ کر نماز کی صفیل کی ایک حصہ نے آ ہے کے بیجھے آ کر نماز کی صفیل کا پرالیے آ ہے کے سامنے تھے ہے ہوئی ایک مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دشنوں کے مقابل کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدر تربح دوسی ہیں لیکن خود سید سالارخون آ شام تواروں کے سامنے میں تمام خطرات سے بے پر واعبادت و مقول میں ہور ہی ہیں لیکن خود سید سالارخون آ شام تواروں کے سامنے میں تمام خطرات سے بے پر واعبادت و اللّٰہ میں معروف ہے اور اس کو ذرہ برابر جنبش نہیں ہور ہی ہیں لیکن خود سید سالارخون آ شام توار کیا گھڑا ہوگیا۔ پھلا

ان دا قعات کو پڑھ کرانداز ہ ہوگا کہ اس حکم الٰہی کی کہاں تک تقبیل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ الِدَالَقِينَتُمْ فِئَةً فَاثْبَتُوْا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَكَّكُمْ تَغُلِّعُونَ ﴿ ﴾

(٨/ الأنفال:٥٤)

''مسلمانو!جب کسی گروہ سے مذبھیر ہوجائے تو ثابت قدم رہواور بار بار خدا کا نام لیتے جاؤتم کامیاب ہوگے''

صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت منالیّائِم جہادمیں جب کسی ٹیکرے پر چڑھتے تو تین باراللہ اکبر

کہتے۔ 🧱 حشیت الٰہی

آپ سَنَالَیْمَ عَامَ الانبیا تھے افضل رسل تھے محبوب خاص تھے، تا ہم حشیۃ الٰہی کا یہ اثر تھا کہ فر مایا کرتے کہ'' مجھوکو بچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی؟'' حضرت عثمان بن مظعون شائینَ نے جب وفات پائی تو آپ سَنَالَیْمَ نَعْزیت کو گئے لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا'' خدا گواہ ہے کہ خدا نے بختے کو کو اور از ان کا نہیں نوازا تو اور نے تجھے کو نوازا۔'' آئے مخضرت مَنَالِیَّمَ نے فر مایا'' تم کو کیونکر معلوم ہوا۔'' بولیں ''خدا نے ان کونہیں نوازا تو اور کسمی کس کونوازے گا'' ارشاد ہوا کہ' ہاں مجھے کو بھی ان کی نسبت بھلائی کی تو تع ہے لیکن میں پینجمبر ہو کر بھی بینیں کسی کسکونوازے گا'' ارشاد ہوا کہ' ہاں مجھے کو بھی ان کی نسبت بھلائی کی تو تع ہے لیکن میں پینجمبر ہو کر بھی بینیں میں بینجمبر ہو کر بھی ہے نہیں

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب صلاة السفر، باب من قال يقوم صف ١٢٣٧ ـ

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب التكبير اذا علاشرفًا: ٢٩٩٤ـ

جانتا كەمىر \_ ساتھ كيامعاملە كياجائ گا-"

حضرت ابو بكر و النفيان في عرض كى كه يارسول الله! آپ منا النفيام كه بال يكنے لكے، فر مايا: مجھے سورة ہودو واقعد والمرسلات اور عم يتساءلون في بوڑھا كر ديا۔ ' لله (ان سورتوں ميں قيامت وغيره كے واقعات فدكور ميں ) الى بن كعب و النفيان سے روايت ہے كہ جب دوثلث شب كر ركيكتى ، بآ وازيد الفاظ اوافر ماتے: ''لوگو! خداكو يا دكرو، زلزله آر با ہے اس كے بيجھے آنے والا آر باہے موت اپنے سامان كے ساتھ آئى بنجى، موت اپنے سامان كے ساتھ آئى بنجى۔' بھ

فرمایا کرتے تھے:''لوگو! جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے ہوتے تو تم کوہٹسی کم اور رونازیادہ آتا۔'' ا ایک دفعہ آپ سَنَا ﷺ نے نہایت مو تُر طرز سے خطبہ میں فرمایا:''اے معشر قریش! پی آپ خبرلو میں تم کو خدا ہے نہیں بچاسکتا، اے بی عبدالمناف! میں تم کوبھی خدا ہے نہیں بچاسکتا، اے عباس بن عبدالمطلب! میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکتا، اے صفیہ! رسولِ خدا کی بھو بھی! میں تم کوبھی خدا ہے نہیں بچاسکتا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ! میں جھوکوبھی خدا ہے نہیں بچاسکتا۔'' پ

ایک دفعها عراب بادید کامسجد نبوی میں اتنا جموم ہوا کہ آپ سُلَظِیْظ پسنے کے قریب ہوگئے ، مہاج بن نے المحصر کو کو ہٹایا ، آپ نگل کر حضرت عاکشہ بلی فیا کے حجرہ میں داخل ہوگئے اور تقاضائے بشری سے بددعا ذبان سے نکل گئی ، فوراً قبلہ رخ ہوکر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی: ' خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو مجھ سے تکلیف پنچ تو مجھے سزانہ دیتا۔' گاہ گریہ و بکا

(خشیت الهی) کی وجہ ہے اکثر آپ مَنْ النَّيْمُ پر رقت طاری ہوتی اور آئھوں سے آنسو جاری ہو جاتے

ما يدعو به الرجل اذا رأى السحاب والمطر: ۱۲۶۳ من الميث:۱۲۶۳ من ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا رأى السحاب والمطر: ۱۸۸۹ من بيد اقعه بخارى: ۱۲۶۸ و مسلم: ۱۲۸۳ و مسلم: ۱۲۸۳ و مسلم: ۱۲۰۸ و مسلم: کتاب الکسوف، باب صلوة الکسوف: ۱۲۰۸ و ۱

عبداللہ بن شخیر بٹالٹنٹ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہواد یکھا تو آپ نماز میں مشغول ہیں، آنکھوں ہے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر بھکیاں بندھ گئیں تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ چکی چل رہی ہے یابانڈی اہل رہی ہے۔

ایک بارآ پ مَنَّ الْیُؤُمُّ ایک جنازہ میں شریک تھے قبر کھودی جارہی تھی آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے یہ منظر د کیھ کرآپ پراس قدررفت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہوگئی پھر فرمایا:'' بھائیو! اس دن کے لیے سامان کررکھو۔'' ﷺ

ایک دفعه کی غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے راہ میں ایک پڑاؤ ملا، پچھلوگ بیٹھے تھے، آپ سَلَ اَیْکَا نَے دریافت نرمایا: ''تم کون ہو؟'' بولے ہم مسلمان ہیں، ایک عورت بیٹھی چولھا سلگا رہی تھی پاس ہی اس کا لڑکا تھا، آگ خوب روش ہوگئی اور بجڑک گئی تو وہ بچہ کولئے کر آپ کی خدمت میں آئی اور بولی آپ رسول اللہ ہیں؟ ارشاد ہوا: '' ہاں بیشک ۔'' بھراس نے بوچھا: کیا ایک ماں اپنے بچہ پرجس قدر مہر بان ہے، خدا اپنی بندوں پر اس سے زیادہ مہر بان نہیں ہے۔ آپ سَلَ اُلْتِیْ اِلْمَ نَا مِلْ اَلْتُ بَالِ بَعْدَ لَا اِلْمَا اِللَّٰ عَلَیْ اِللَٰ اللَٰ اِللَٰ اللَٰ اللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اللَٰ الللَٰ

ایک دفعه آپ نے حضرت ابراہیم علیم للے کی دعا:

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ ٱضْلَكُنَ كَثِيرًا قِنَ النَّاسِ \* فَهَنْ تَبِعَنِيْ فَإِلَّهُ مِنِيْ \* ﴾ (١٤/ ابر اهيم ٢٦٠) '' پروردگار، ان بتول نے بہت سے لوگول کو گمراہ کيا ان ميں سے جس نے ميري پيروي کي وہي ميري جماعت ميں ہے۔''

اس کے بعد حضرت عیشی عالیہ آیا والی دعا پڑھی:

﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَأَلَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْدُ الْكَيْمُ ﴿ ٥/ الماندة ١١٨٠)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اب صحيح بخارى، كتاب التفسير، آيت مذكور:٤٥٨٢ الله ابو داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب من قال يركع ركعتين: ١٩٠٤ من ألب البكاء في الصلوة: ٤٩٠٤ شمائل ترمذي: ١٣٢١ مسند أحمد، ج٤، ص ٢٥٠٠ الله سنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب الحزن والبكاء: ١٩٥٥ على سنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب الحزن والبكاء: ٤١٩٥ على سنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله: ٤٢٩٧ على

''اگرتوان کوعذاب دیتو وہ تیرے بندے ہیں اوراگرمعاف کردیتو تو غالب دراتا ہے۔'' دونوں ہاتھا تھا کر ((اکلافیم اُمّتِنی اُمّتِنیٰ) فرماتے جاتے تھاور آ نکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ﷺ محت الٰہی

دنیا میں دوسم کے پغمبرا نے ہیں ایک وہ جن کی آنکھوں کے سامنے سرف خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ تھا اوراس لیے وہ صرف خدا کے خوف وخشیت کی تعلیم دیتے تھے مثلاً حضرت نوح وحضرت موسی علیہ اور وہ روسرے وہ جو محبت اللی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کو اسی نم خانہ عشق کی طرف بلاتے تھے مثلاً: حضرت بحی عیسی علیہ الله کیا ہے۔ لیکن بیدونوں افراط وتفریط کے راستے تھے۔ پہلی راہ اخلاص و محبت کی منزل تک پہنچاتی اور دوسری عبودیت اور آداب واحترام کی منزل سے دور پھینک دیتی ہے جسیا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت میسے میں ہر شخص کو فظر آسکتا ہے لیکن اسلام دونوں جلووں کو کیسان نمایاں کرنا چاہتا ہے بہی سبب ہے کہ حامل شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلوبہ بک د فعہ نظر آسے ہیں قر آن مجید نے کمال ایمان کا وصف بیربیان کیا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَشِرُكُ مُنَّا لِللهِ ﴿ ﴾ (١/ البقرة: ١٦٥)

''جوایمان لائے ہیں ان کوسب سے زیادہ خدابیاراہے۔''

صیح روایتوں میں ہے کہ آپ منا اللہ اتوں کو اتنی دیر تک نماز میں کھڑے دہتے تھے کہ پائے مبارک پر درم آجا تا تھا یہ دیر کی کر بعض صحابہ ش اللہ اس کے عرض کی''یارسول اللہ! آپ کی معفرت تو خدا کر چکا ہے آپ یہ رخمت کیوں اٹھاتے ہیں؟''ارشاد ہوا کہ'' کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟'' اللہ ارباب باطن کہتے ہیں کہ لوگ سیحت سے کہ آپ منا اللہ اللہ کا میں عبادت شیب اللہ سے ہاور چونکہ آپ گنا ہوں سے پاک کر دیے گئے تھا اس لیے آپ کوریا ضاح شاقہ کی ضرورت نہ تھی آپ نے اپنے جواب میں اس شبہ کو دفع فر مایا اور بتایا کہ ان کا مقتضا محبت اللی ہے شبیت اللی نہیں ،اس لیے آپ منا اللہ عنا اللہ نہیں ،اس لیے آپ منا اللہ عنا اللہ نہیں ،اس لیے آپ منا اللہ عنا اللہ نہیں ،اس لیے آپ منا اللہ نہیں کہ تھے۔

((و جعلت لی قرق عینی فی الصلوة)) ''میری آنکھوں کی شندک نماز میں ہے۔'' اللہ راتوں کے سنائے میں اٹھ کر آپ مکی ٹیٹی میں دعا دزاری میں مصروف ہوتے بھی قبرستان کی طرف کل جاتے اور فرما یا کرتے تھے: ''نصف شب کے سکوت میں خداسائے دنیا پرنزول فرما تا ہے۔' اللہ عبادت شبانہ کا خاتمہ جسم کی دور کعتوں پر ہوتا تھا جن کی نسبت آپ مکی ٹیٹی کی کارشادتھا کہ''ان کے معاوضہ میں ونیا اور مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہے ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' اللہ مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی میرے سامنے ہی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی ہی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی ہیں۔'' بھی ہیں۔' بھی ہی ہیں۔' بھی ہیں۔' بھی ہیں۔' بھی ہیں۔'' بھی ہیں۔' بھی ہی ہیں۔' بھی ہیں۔

The second of th

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب دعا النبي عَلَيْكُمُ لامة: ١٩٩٤ ؛ وصحيح بخارى، كتاب التهجد، باب قيام النبي عَلَيْكُمُ اللهِنَ ١١٣٠ - ١١٣٠ م عنبل ، ج٣، ص: ١٢٨، ٢٨٥-

<sup>🇱</sup> بخاري، كتاب التهجد، باب الدعا والصلوة من آخر الليل: ١١٤٥.

<sup>🤀</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر: ١٦٨٨-

(منين فالنبيق المنافقة المنافق

ایک دفعه ایک غزوه میں کوئی عورت گرفتار ہوکر آئی اس کا بچہ گم ہوگیا تھا، محبت کا یہ جوش تھا کہ کوئی بچیل ا جاتا تو وہ سینہ سے لگالیتی اوراس کو دودھ پلاتی آپ سُلُ اُلِیْ آپ سُلُ اُلِیْ نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ''کیا سیہ وسکتا ہے کہ بیعورت خودا پنے بچہ کوآگ میں ڈال دے۔' لوگوں نے عرض کی''ہر گرنہیں'' فرمایا:''تو خدا کو این بندول سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کوا بے بچہ سے ہے۔'' ﷺ

ای طرح ایک اور واقعہ او پرگزر چکا ہے کہ آپ سَلَ ایُنظِ ایک غزوہ سے واپس آرہے تھے ایک عورت اپنے بیچے کو گود میں لے کرخدمت اقدس میں آئی اور عرض کی''یارسول اللہ! ایک ماں کو اپنے بیجہ سے جس قدر محبت ہوتی ہے کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟'' فر مایا:'' ہاں بیشک ہے۔'' اس نے کہا: کوئی مال تو اپنے بیچ کو آگ میں ڈالنا گوار انہیں کرتی ۔ بین کر فرط الڑسے آپ سَلَ اللّٰیظِم پر گریہ طاری ہوگیا، پھر سراٹھا کرفر مایا:''خداصر ف اس بندہ کو عذا ب دے گا جو سرکشی سے ایک کودہ کہتا ہے۔'' الله

ایک دفعہ آپ منگائی محابہ منگائی کی مجلس میں تشریف فرما ہے ایک صاحب ایک جادر میں ایک پرندکو مع اس کے بچول کے لیے ہوئے لائے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! میں نے ایک جھاڑی ہے ان بچول کواٹھا کر کپڑے میں لیبٹ لیاس کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پرمنڈ لانے گئی میں نے ذراسا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑئی ارشاد ہوا:''کیا اپنے بچول کے ساتھ ماں کی اس محبت برتم کو تجب ہے ہتم ہا تو دہ فوراً بچوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کواپنے بچول کے ساتھ ہے فدا کواپنے بیدر جہازیا دہ ہے۔''

آپ مُنْ اللّٰهِ عَبِت اللّٰهِی کے سامنے دنیا کی تمام محبتوں کو بیج سیحفتہ تھے وفات سے پانچے دن پہلے آپ نے صحابہ رُخُ اللّٰتِیْم محبت میں ایک خطبہ دیااس میں فرمایا ''میں خدا کے سامنے اس بات سے براءت کرتا ہوں کہ تم میں سے (یعنی انسانوں میں سے ) کوئی میرا'' دوست' ہو کیونکہ خدانے مجھے اپنا دوست بنالیا، جس طرح ابرا جمہ کواس نے اپنا دوست بنالیا تھا، اگر میں اپنی امت میں ہے سی کودوست بناسکیا تو ابو بکر کو بنا تا۔'' الله وفات کے وقت زبان مبارک سے جوفقر وہار باراد اہور ہاتھا ہے تھا۔

((اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى)) ﴿ "خدايا! صرف رفق اعلى مطلوب بين

بیالفاظ من کر حضرت عائشہ ڈکا نیٹا نے کہا کہ'اب آپ مالٹیو کم ہم لوگوں کو چھوڑ ویں گے۔'' 😝 اس' رفاقت علوی'' کے راز ہے بچوکسی قدر آشنا ہیں وہ اس فقرہ کی بیشتری کرتے ہیں:

"انبياً ﷺ چوں از مقام دعوت فارغ می گردند ومتوجه عالم بقا می

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب المستاجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور: ١١٨٨ـ

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتابّ المغازي، باب مرض النبي عُلِيَّةٌ ووفاته: ٤٤٣٦، ٤٤٦٣.



شوند و مصلحت رجوع (الى الخلق) تمام مى شوو بشوق تمام ندانے الرفيق الاعلى برآورده به كليت متوجه حق جل شانه ميگردند و درمراتب قرب سير مى نمايند.

### توكل على الله

توکل کے بیمعنی ہیں کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے سپر دکر دے۔
اسباب وعلل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور وہ براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ کہ قدرت میں نظر آئے ، بظاہر اسباب وعلل گونا موافق ہوں گریہ غیر متزلزل یقین پیدا ہوکہ بینا موافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بھرمؤ ثرنہیں ہو سکتے بلکہ اصلی قوت وقدرت عالم اسباب سے ماور اہستی کے ہاتھ میں ہے، انسان کا استقلال ، عزم ، جرائت و بیبا کی بیتمام با تیں ای ایک اصل کی پرتو ہیں اس کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام صبر اس کے ہاتھ سے نہیں جھوئتی ، پرخطر سے پرخطر راستوں میں بھی جبن اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں یا تا ، شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوی کا بادل نہیں جھاتا۔

آ نخضرت مَنْ الْمَيْزُ کِسُوانُ زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤتم کوصاف نظر آئے گا کہ اس آسان کے نیجے شدا کہ اور مصیبتوں کی کوئی ایسی صنف نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہو، لیکن آپ مُنَا اللّهُ کا دل سجی اضطراب وانتشار، مایوی و ناامیدی اورخوف وہم سے آشا نہ ہوا۔ نہ مکہ کی تنہا ئیوں میں ،مصائب کے ہجوم میں دشنوں کے نرغہ میں ،خنین واُحد کے خون ریز معرکوں میں ہرجگہ تو کل واعتاد علی اللّه کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابوطالب سمجھاتے ہیں کہ' جانِ پدر!اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ'' آپ منالیڈ گا ایک ہی جارہ آل میں ہرجگہ قرباتے ہیں:'' عم محتر م! میں تنہائی کا خیال نہ سیجے حق زیادہ دیر تک تنہائیں رہے گا ،عجم وعرب ایک دن اس کے ساتھ ہوگا۔'' ایک دوسرے جواب میں آپ منالی گئی فرماتے ہیں کہ' خدا مجھے تنہائییں چھوڑے گا۔'' کی مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوں صحابی ہے ارشاد ہوتا ہے:' خدا کی قتم اعظر یب وہ وقت آتا ہے جب بیدین مرتبہ کمال کو پینی جائے گا ، اورخدا کے سواکسی اور کا ڈوئیس رہے گا۔'' کا

ایک دفعہ حرم میں بیٹھ کر کفار نے باہم مشورہ کیا کہ محمد منافیقیظ اب جیسے ہی یہاں قدم رکھیں ان کی بوٹی بوٹی اڑادی جائے ، حضرت فاطمہ ڈائٹیٹنا ان کی بیقر سرین رہی تھیں ، وہ روتی ہوئی آپ منافیظ کے پاس آ کیں اور واقعہ عرض کیا، آپ منافیظ نے ان کوسکین دی اور وضو کے لیے پانی مانگا، وضوکر کے آپ منافیظ بے خطر حرم کی سمت روانہ ہوگئے جب خاص صحن حرم میں پہنچے اور کفار کی نظر آپ پر پڑی ، خود بخو دنگا ہیں جھک گئیں۔ علیہ

<sup>🐞</sup> مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني رهلينيقال مكتوب ۲۷۲ ج۱ ، ص۳۶۱ نول كشور پر مير.

<sup>🕸</sup> پردونول دانع این بشام پین بین به نظام سیست بخیاری ، کتباب السمنیافیب ، باب علامات النبوة ----: ۳۵۹۵ ِ 🕸 مسنداحمد ، ج۱ ، ص: ۳۶۸ ِ

النابغ الذي المنظلة ال

جلداول میں پڑھ چکے ہو کہ شب ہجرت میں قریش کے بہادرخون آشام ارادوں کے ساتھ کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تقلیکن آپ منافیق آپ منافیق اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تقلیکن آپ منافیق آپ منافیق کا بخت کو اپنی جگہ بستر پرلٹادیا، حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا کہ قبل گاہ ہے، بستر خواب نہیں لیکن اس کے ساتھ ریم معلوم تھا کہ یکی معلوم تھا کہ ایک اور قادر کل ہتی ہوئے نہایت ساتھ ریم معلوم تھا کہ ایک اور قادر کل ہتی ہوئے نہایت ہوئے ساتھ یہ پہنچا سکتا۔' بھ

گھرکے چاروں طرف دشمنانِ قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے اور خیال ہوسکتا تھا کہ صبح امید کے انتظار میں مکہ کے برنا و پیر عجب نہیں کو چوں اور گلیوں میں مشتاق خبر چل پھر رہے ہوں لیکن آپ سُل ﷺ نے اذنِ اللّٰہی کے اعتاد بران تمام ناموافق حالات کی موجودگی میں گھر سے باہر قدم نکالا۔اس وقت سورہ کیلین کی ابتدائی آسیش زبان مبارک پڑھیں جن میں نبوت کی اور اپنے راہ راست پر ہونے کی تصدیق ہے۔ آخری آسے سے تھی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِ مُسَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُسَكًّا فَأَغْشَيْنُهُ مُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾ ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِ مُسَلًّا وَأَغْشَيْنُهُ مُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾

''ہم نے ان کے آ گے اور ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ہم نے ان کی آ تکھوں پر پر دہ ڈال دیا ہے کہ دہنیں دیکھتے ہیں۔''

مکہ سے نکل کر آپ منگائیڈی نے مع حضرت ابو بکر رظائیڈ کے غار تو رہیں پناہ لی۔ قریش میں خون آشامی کے ساتھ اب پنی ناکامی کا غصہ بھی تھا، اور اس لیے اس وقت ان کے انقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاطم ہوگا وہ آپ منگائیڈی کے تعاقب میں نشان قدم کود کیھتے ہوئے تھیک اس غار کے پاس پہنچ گئے کون کہہسکتا ہے کہ اس پرخطر حالت میں کسی کے حواس بر جارہ سکتے ہیں، چنا نچے حضرت ابو بکر رڈائٹیڈ نے گھرا کرعرض کی کہ '' یارسول اللہ! وثمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نینچ جھک کرا ہے پاؤں کی طرف دیکھیں گئو ہم پرنظر پڑ جائے گی۔'' اللہ! وثمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نینچ جھک کرا ہے پاؤں کی طرف دیکھیں گئو ہم پرنظر پڑ جائے گی۔'' کیکن آپ منگائیڈ نے روحانیت کی پرسکون آواز میں فرمایا: ''ان دوکو کیاغم ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو۔'' کے بھر جیسا کہ قر آن مجید میں ہے، فرمایا:

﴿ لَا تَعُذَّنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنًا ۚ ﴾ (٩/ التوبة: ٤٠) "نغم نه كروخدا بهار ساتھ ہے۔'' سينهُ نبوت كے سوااس روحاني سكون كا جلوه اور كہاں نظر آسكتا ہے۔

قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جومحمد منابیّتیِلم کو زندہ ، یا ان کا سرکاٹ کرلائے گا ، اس کوسواونٹ ملیس گے ، سراقہ بن جعشم نے آپ منابیّتیِلم کا تعاقب کیا ، اور اس قدر قریب پہنچ گیا ، کہوہ آپ منابیّتیِلم کو پاسکتا تھا ، حضرت ابو بکر دنالٹنیڈ بار بار گھبرا کر ادھر دیکھ رہے تھے ، لیکن آپ منابیّتیِلم نے ایک دفعہ بھی مزکر نہیں ویکھا کہ

ابن هشام، ج۱، ص: ۲۸۹ وطبری ج ۳، ص:۱۲۳۲ دلائل النبوة للبیهقی، ج۲، ص: ٤٦٨ ـ

صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی مفتخ ۳۱۵۳، ۳۹۲۲، ۳۹۲۲ مسلم، کتاب فضائل الصحابة،
 باب فضائل ابی بکر: ۱۱۹۹

سندنو النبور المرادہ ہے آرہا ہے، یہاں دل پر وہی سکینت ربانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوت قر آن میں مصروف تھے۔ ا

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مدیند آکر آپ منافین کے ازندگی ہرتم کے خطروں سے محفوظ ہوگئ تھی ہیکن واقعہ یہ ہے کہ گواسلام کو بہاں اعوان وانصار کی ایک معتد بہ تعداد مل گئ تھی ہیکن اس کے ساتھ ان وشمنوں کا سامنا بھی تھا جو دشمنان مکہ سے زیادہ خطر ناک سے کہ میں قریش گوآپ منافین کے دشمن سے ہمین ان میں اور رسول اللہ منافین کم میں تعلقات سے جو بھی بھی کسی کو خمخواری اور مواسات پر بھی مائل کر دیتے سے ہمین کی مدینہ کے منافقین اور یہود کومواسات و ہمدردی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی ، علاوہ ہریں یہود و منافقین مدینہ اور قریش مکہ میں باہم آئے خضرت منافین کے قبل وجلا وطنی کی ساز شیس شروع ہوگئی تھیں ، جا اس بنا پر صحابہ ٹرفائین کی ساز شیس شروع ہوگئی تھیں ، جا اس بنا پر صحابہ ٹرفائین کی ان نثاری کی بنا پر آکر را توں کو پہرہ دیا کرتے سے ، اس زمانہ میں ایک را سے صحابہ آپ کے خیمہ کا پہرہ دے وان نثاری کی بنا پر آکر را توں کو پہرہ دیا کرتے سے ، اس زمانہ میں ایک را سے صحابہ آپ کے خیمہ کا پہرہ دے میں کہ بہر آپ کہ بہر آپ کہ بہر آپ کے نہ کہ بہر آپ کر بہرہ کیا کہ بہرہ کہ بہر آپ کہ بہر آپ کہ بہر آپ کی بنا پر آپ کر اور کو کہ بہر آپ کے نہ کہ بہر آپ کہ بہر آپ کر آپ کر آپ کو کہ بہرہ کی بنا پر آپ کر اور کو کہ بہرہ کہ بہرہ کے کہ بہر آپ کر آپ کی بنا پر آپ کی بنا پر آپ کر آپ کر آپ کو کہ بہرہ کے کہ بہر آپ کر آپ کر آپ کر آپ کر آپ کی بنا پر آپ کر آپ کی کر آپ کی کر آپ کی کر آپ ک

ُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ ﴾ (٥/ المآندة: ٦٧) ''اورالله لوگوں سے تیری حفاظت کرےگا۔'' اور آپ نے اسی وقت خیمہ سے سر باہر نکال کر صحابہ شاکھتی سے فرمایا: لا

((ايهاالناس!انصرفوا فقد عصمني الله)) 🗱

''لوگو! واپس جاؤ ميري حفاظت كاذ مەخودخدانے لے ليا ہے۔''

غزوہ نجد سے والبی میں آپ سَلَّ اِنْ اِیک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت سے درخوں کے جھنڈ سے، دو پہر کا وقت تھا، صحابہ درخوں کے سایہ میں ادھرادھرسور ہے تھے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما تھے۔ آپ کی تلوارا ایک درخت سے لئکی تھی کہ ناگاہ ایک بدو جوشایدا سی موقع کی تاک میں تھا چیچے سے آیا اور آپ کی تلوارا تارکر نیام سے باہر کی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعتہ آپ ہوشیار ہوئے دیکھا کہ ایک بدو تیج بند کے جوشایدا سے باہر کی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعتہ آپ ہوشیار ہوئے دیکھا کہ ایک بدو تیج بحد نے پوچھا: ''اے محمد مَنَّ اللَّهُ اِن بِحمد سے تم کوکون بچاسکتا ہے؟''ایک کے الطمینان صدا آئی کہ ''اللہ''! باللہ

ایک دفعه ایک شخص گرفتار ہوکر پیش ہوا کہ یہ آپ منافیظِ پر جمله کی گھات میں تھا آپ منافیظِ نے فرمایا: ''اس کوچھوڑ دو کہ یہ مجھ کو قبل کرنا بھی جا ہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔' ﷺ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری حفاظت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ خیبر میں جس یہودیہ نے آپ کوز ہر دیا تھا اس سے دریافت کیا کہ''تم نے یہ حرکت کیوں کی؟''اس نے جواب دیا کہ''آپ منافیظِ کے قبل کرنے کے لیے''آپ منافیظِ نے فرمایا:''خداتم

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع .....: ١٣٦٤ - 🌣 مسند ابن حنبل، ج٣، ص: ٤٧١-



اُ عداور حنین کے معرکوں میں جب میدانِ جنگ تھوڑی دیر کے لیے جان بٹاروں سے خالی ہوگیا تھا آپ سَنَّ اَلَّیْنِ کَا استقلال تو کل علی اللہ وسکینت روحانی کی مجزانہ مثال ہے۔ یہ تو کل اور اعتاد علی اللہ کی کیہ رخی تھویر ہے اس مرقع کا دوسرا رخ بھی کچھ اس سے کم مؤثر نہیں ہے۔ آپ مَنَّ اللّٰیٰ پُر نقر وغنا کے مختلف دور گرزے کوئی دن ایسا آتا کہ مجد نبوی کا صحن زرو مال سے معمور ہوجا تا اور پھر متصل کی گئی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے شکم مبارک پر دودو تین تین پھر بند ھے ہوتے حالانکہ بالکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماریکل کے مصار ف کے لیے اٹھار کھا جا گئی مثر وری اور بقدر کھا اس کے خلاف رہا بھی ایک دن کی آلہ فی دوسر سے دن کے لیے اٹھا کر نہیں رکھی گئی ضروری اور بقدر کھا اس اخراجات کے بعد جو بچھ نے جاتا وہ شام تک اہل دن کے استحقاق پر صرف کر دیا جاتا تھا، تر ذری میں حضر سے انس رٹھا تھی سے دوایت ہے:

ان رسول الله عظم كان لا يد خرلغد ـ 🗱

"" تخضرت مَنْ اللَّيْمَ كل كے ليے كوئى چيزا لله كرنہيں ركھتے تھے۔"

ا تفاق سے یا بھولے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ سُلَاتُیَا کُم کوخت تکلیف ہوتی تھی، کا بلکہ آپ مُنَاتِیْنِ اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک بینہ معلوم ہوجا تا کہ اب وہاں ضداکی برکت کے سوا پچینہیں ہے۔ کا اس فتم کے متعدد واقعات جود وسخائے عنوان میں فدکور ہیں۔

نزع کے وقت جب انسان ہر چیز کوفراموش کردیتا ہے آپ سُلُٹُیکِمْ کو یاد آیا کہ حضرت عاکشہ ڈاٹھٹا کے پاس کچھ اشر فیاں رکھوائی تھیں، وہ پڑی ہوگی، اس نازک موقع پر بھی یہ سہو آپ کو تو کل علی اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا، ارشاد ہوا کہ'' عاکشہ! کیا مجمد (مُلَّاتِیکِم) خدا سے بدگمان ہوکر ملے گا، جاؤ پہلے ان کو خیرات کردو'' ﷺ

صبر وشكر

رنج وغم کے متعاقب اور تو اُم دور کس کی زندگی میں نہیں آتے لیکن انسان کے روحانی کمال کا جو ہریہ ہے
کہ ایک طرف حصول مقصد اور کا میا بی کے نشہ میں سرشار اور ازخو درفتہ ہوتو ووسری طرف مصائب و آلام کی تخی کو
خندہ جینی اور کشادہ دلی کے ساتھ گوارا کر لے اور یہ یقین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عمل ہے کامیا بی و ناکامی
دونوں کا سررشتہ کی بالاتر ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ قر آن مجید نے اس آیت میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے:

ت صحیح مسلم، کتاب السلام، باب السم: ٥٧٠٥ ت ترمذی، ابواب الزهد، باب ماجآء فی معیشة النبی مختلف ۲۳۶۲ ت صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب من صلی بالناس فذکر حاجته فتخطاهم: ٨١٥، النبی مختلف ۲۳۲۲ و مسند احمد، ج٦، ص: ۲۹۳ ت ابو داود، کتاب الخراج و الامارة، باب قبول هدایا المشرکین: ٢٠٥٥ مسند احمد، ج٦، ص: ٤٩ و ابن سعد جزء الوفاة، جز ثانی قسم ثانی، ص: ٣٣ مسند احمد، ج٦، ص: ٤٩ و ابن سعد جزء الوفاة، جز ثانی قسم ثانی، ص: ٣٣٠

﴿ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِنَ اَنْفُسِكُمُ الْآفِي كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا اللَّهُ لَا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَقْرُحُوْا بِمَا الْتَكُمُ وَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ لَا لِللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يَعِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يَعِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يَعِبُ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللَّهُ لَا يَعْلَى مَا فَا لَكُمُ وَلَا لَا فَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى مَا فَا لَكُمُ وَلَا لَا يَعْلَى اللَّهِ لِمَا لَا لِلَّهُ لَا يُحِبِّلُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُونَ فَا لَا لَهُ لَا يُعْلَى اللَّهِ لَا لِمُعْلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهِ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ لَمِنْ إِلَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى مَا فَا لَكُمْ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لِلَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا لِمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عُلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا عُلَّا لَا لَا عَلَى اللَّهُ لَا عُلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَاللَّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا لَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالِكُوا لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

''جتنی مصبتیں زمین پراورخودتم پر نازل ہوتی تھیں وہ ان کے وجود سے پہلے دیوان قضامیں لکھ لی گئی ہیں، یہ بات خدا کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے کیا گیا، تا کہ تم نا کامی پرغم اور حصول مقصد پرفخرنہ کرو،خدامغروراور فخار کودوست نہیں رکھتا۔''

رسول الله منافیظ کواپی زندگی میں وہ بردی ہے بردی کامیابیاں حاصل ہوئیں جواس آسان کے نیچ نوع انسان کے کسی فرد کو حاصل ہو کتی تھیں۔ تا ہم آپ منافیظ کے آئید دل میں بھی فخر وخرور نے اپنا عسن نہیں و الا ۔ آپ منافیظ نے نے فرمایا: ((انما سید وللہ آدم ولا فحر))''میں آدم کے بیول کاسر دار ہوں ، لیکن جھے اس پر فخر نہیں۔' عدی بن حاتم طائی نے جو نہ بہا عیسائی تھے آپ منافیظ کے جو حالات سے تھان کی بنا پر ان کویے شک تھا کہ آپ منافیظ ہا وشاہ ہیں یا پیغیر؟ جب وہ اپ قبیلہ کا وفد لے کر حاضر خدمت ہوئے تو عین اس وقت ایک مسکین می عورت اپنی کسی غرض کے لیے بارگاہِ اقد س میں آئی اور جمع سے ذرا ہٹ کر چھی نے کی ورخواست کی ، آپ منافیظ فور اُاٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اس وقت تک گئی میں کھڑ ہے رہے جب تک وہ خود اپنی مرضی سے جلی نہیں گئی ۔ عدی کہتے ہیں کہ آپ منافیظ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دیکھ کر جھے یقین ہوگیا کہ آپ پیغیر ہیں ، بادشاہ نہیں۔ \*\*

مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے دنیا کے ہرفاتح کا سرغروروناز سے بلندہوجا تا ہے کیکن مکدوخیبر
کا فاتح اس وقت بھی اپناسر نیاز بارگاہ ایز دی میں جھکا کرشہر میں داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ
فتح مکہ میں جب آنخضرت مَثَاثِیَّ فِنْ کَ طویٰ میں پنچے اور دیکھا کہ خدانے آپ مَثَاثِیَّ مَا کُوفْتَ کی عزت عطاکی
ہے تو آپ مَثَاثِیَّ فِنْ نے اپنی سواری پرتو قف کیا۔

ان رسول الله عليه الله التهي الى ذى طوى وقف على راحلته ليضع رأسه تواضعًا لله حين راى مااكرمه الله به من الفتح حتى ان عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل على الله عنه من الفتح حتى المناونه ليكاد يمس

''جب آنخضرت مَنَا لِيُنِيَّا ذِي طُوئ مِين پَنْجِ اور ديكها كه خدانے آپ مَنَا لِيُنَيِّم كُوفَخ كَ عَرْت عطا كي ہے تو آپ مَنَا لِيَا بِي سواري پرتو قف كيا، تاكه اپناسر خداكے سامنے جھكاليس پھريهال تك آپ جھكاكم آپ في مُعَدِّى قريب تھى كه كاوه كى ككڑى سے لگ جائے۔''

آ تخضرت مَلَا يُنظِمُ كثرت عادت اور شبيح وتهليل كيا كرتے تھے، بعض صحابہ رفتاً تنظیم نے عرض كى:

🗱 سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۳۷۵\_ 🌣 سیرت ابن هشام ذکر فتح مکه، ج۲، ص:۲٦٩ـ

یارسول الله! خداتو آپ سَلَقَیْم کوب گناه اور معصوم بناچکا اب آپ کیول بیز حمت الله ات میں ارشاد ہوا:

((افلا اکون عبدا شکورا)) ۔ \*\*

((افلا اکون عبدا شکورا)) ۔ \*\*

یعنی اگری تعبد وسیج وتحمید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی تواب اس مرتبہ کے حصول پرشکر گزاری اورا حسان مندی کے اعتراف میں ہے۔

دنیا کے اعاظم رجال جن کوروحانیت کا کوئی حصنہیں دیا گیااپی ہرکامیا بی کواپی قوت بازو، اپنے حسن تدییراور اپنے ذاتی رعب وداب کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن مقربین الہی کی اصطلاح میں پیخیل شرک و کفر کے ہم پالیہ ہے ان کو ہرکامیا بی اور مسرت کے واقعہ کے اندرخود قادرکل کا دستِ غیر مرکی کام کرتا ہوانظر آتا ہے حدیث میں ہے:

انه کان اذا جاء ہ امر سرور اوبشر به خرّسا جدًا شاکرا للّه تعالی ـ ''آنخضرت مَنَّ ﷺ کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تھی تو خداتعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لیے آپ مَنَّ ﷺ فوراً مجدہ میں گریڑتے تھے۔''

قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ منافیظِ کو پہنی تو آپ منافیظِ نے سجد اُشکر اوا کیا گا ای طرح ایک و فعدا ورکسی بات کی آپ منافیظِ کو خبر دی گئ تو آپ فوراً سجد اُلی بجالائے۔ لله وحی کے ذریعہ سے جب آپ منافیظِ کو میدمعلوم ہوا کہ جو مجھ پر درود بھیج گا اس پر خدا درود بھیج گا ، تو اس رفعِ منزلت پر آپ منافیظِ نے سجد اُشکر اوا کیا۔ 5

حضرت سعد رفائق بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت سکا فیڈا کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور جب مقام عزورا کے قریب پنچ تو سواری سے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہِ اللی میں دعاکی پھر ہجدہ میں گئے اور دیر تک اس حالت میں پڑے رہے۔ پھر سراٹھا کر بدستور دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک سجدہ میں رہے پھرائھ کر تضرع کے ساتھ دعاشر وع کی اور اس کے بعد جبین نیاز خاک پر کھی، اس دعا و بچود سے فارغ ہوکر آپ سکا فیل نے صحابہ رہی آئی ہے نے فرایا: 'میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا ما تکی تھی جس کا ایک حصہ مقبول ہوا، میں شکر کے لیے جدہ میں گرا پھر مزید درخواست کی اس نے وہ بھی قبول کی ، میں سجدہ شکر بجالایا اور پھر میں بجدہ میں گر پڑا۔'' جا شکر بجالایا اور پھر میں بجدہ میں گر پڑا۔'' جا سور وہ واضی میں اند تعالیٰ نے آپ سکا فیل کے اس وصف کو نمایاں فر مایا ہے:

﴿ وَالشُّعَى ُّ وَالَّيْلِ إِذَا سَجْي ۗ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۚ وَكَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ۗ

صحیح بخاری، کتاب التهجد، باب قیام النبی مشخ اللیل: ۱۱۳۰ گا ابو داود، کتاب الجهاد، باب فی سجود الشکر: ۲۷۷۶ گا زاد المعاد بحواله بیهقی بسند علی شرط البخاری، ج ۱، ص: ۹۷۔

<sup>🤹</sup> زاد المعاد مذكور بحواله ابن ماجه 📗 🤃 مسند احمد عن عبدالرحمٰن بن عوف، ج١٠ص:١٩١ــ

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب في السجود الشكر:٢٧٧٥\_

والمنافظة المنافظة ال

وَلَسَوْفَ يُغْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى ۚ اللَّهِ يَجِدُكَ يَتِهَا فَأُوٰى ۚ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَى ۗ وَوَجَدَكَ عَآلٍلَّا فَأَغْلَى ۚ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُهُ وَآمَّا السَّآلِلِ فَلَا تَنْهَرُهُ وَآمَّا بِغُمَةِ رَبِّكَ فَكَيْتُكُ هُ ﴾ (٩٣) الضحي: الله ١١)

''(اے پیٹمبر)! دن کے پہلے پہری قسم، اور رات کی قسم جب وہ پر وہ ڈال دے کہ تیرے پروردگار نے نہ تو جھو کچھوڑ ااور نہ تجھ سے ناراض ہوا یقیناً تیری پچھلی زندگی پہلی ہے بہتر ہے، وہ جھوکو وہ بچھو ہے گا جس سے تو خوش ہوجائے گا، کیا اس نے جھوکو پیٹیم نہیں پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، اور جھوکو راہ حق کا جو یاں پایا تو اس نے سیدھی راہ دکھا دی اور جھوکو مفلس پایا تو غنی کر دیا تو (ان نعمتوں کے شکر یہ میں) بیٹیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے پروردگار کے احسان کو مادکرتے رہنا۔''

آپ مَنْ ﷺ کی سوانح زندگی کاحرف حرف شاہد ہے کہ آپ مٹانٹی ﷺ عمر مجر کیونکراس ارشاور بانی کی تھیل کرتے رہے۔

صبر کامفہوم بالکل شکر کے خالف ہے کیکن رسول اللہ سُٹاٹیٹیٹم کی ذات پاک میں یہ دونوں متضاداوصاف ایک ساتھ جمع ہوگئے سے اور آپ کو عملاً دونوں کے اظہار کا موقع ملا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحافی نے آپ سُٹاٹیٹیٹم سے دریافت کیا کہ' یارسول اللہ! سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟''ارشادہ واکہ' پیغیبروں پر ، پھراسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر' با واقعات بھی اس روایت کی تقد میں کرتے ہیں آپ سرورانمیا سے اس بنا پر دنیا کے شدائد اور مصائب کا باراس مقدس گروہ میں سب سے زیادہ آپ کے دوش مبارک پرتھا اس لیے قرآن مجید میں باربار آپ کو صبر کی گئی ہے۔ سورہ احقاف میں ہے:

﴿ فَأَصْبِوْرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (١/٤٦ الاحفاف:٣٥) ''(ائے پینجبر)! جس طرح اولوالعزم پینجبروں نے صبر کیاتم بھی صبر کرو۔''

آپ منافیقی پیدانہ ہوئے تھے کہ والد نے انقال کیا۔ عہد طفو کیت میں تھے کہ سر سے ماں کا سابہ اٹھ گیا، اس کے دو برس کے بعد دادا نے جن کی نگاہ لطف زخم بتیمی کا مرہم تھی، وفات پائی، نبوت کے بعد ابوطالب نے جوقریش کے ظلم وستم کی سپر تھے، مفارقت کی ،محرم اسرارام المؤمنین خدیجہ الکبری رفی پہنیا جواس ججوم مصائب میں آپ منافیقی سوت نے ان کوبھی اسی زمانہ میں آپ منافیقی سے ملیحدہ کر دیا، والدین اور بیوی کے بعد انسان کوسب سے زیادہ اولا دسے محبت ہوتی ہے جس کی مفارقت کا زخم تمام محرم مندمل نہیں ہوتا آپ منافیقی کی اولا و ذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ تھی، مندمل نہیں ہوتا آپ منافیقیل کی اولا و ذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ تھی، کو کیوں کی تعداد چارتھی کیکن ایک (حضرت فاطمہ ڈٹائیٹیا کی سواسب نے کمنی یا جوانی میں آپ منافیتیل کی

<sup>🐞</sup> سنن ابن ماجه، ابواب الفتن، باب الصبر على البلاء:٢٣٠ ع.

613 8 8 (2)

نگاہوں کے سامنے جان دی۔ان واقعات پراگر چہ بھی بھی آپ منگا نیظم کی آئیسیں اشک آلود ہو گئیں لیکن زبان وول پر ہمیشہ صبر وسکینت کی مہر گئی رہی اور بھی کوئی کلمہ زبان مبارک سے ایسانہیں نکلاجس سے کارکنان قضا کی شکایت کا پہلونکا آہو۔

آپ مَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

((ان لله ما اخذ وله ما اعطى و كل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)) الله ما اخذ وله ما اعطى و كل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب) الله ثن الله في جو لياده الله عنه الله

صاحبزادی نے دوبارہ بہاصرار بلایا۔ آب منافینی چندصحابہ (ٹنافینی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے بچہ آپ منافینی کی گود میں رکھ دیا گیا وہ دم تو زر رہا تھا، آپ کی آکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک صحابی وٹافینی نے سے منافینی کی اس کھا نے کہا:''یارسول الله منافینی ایر کیا ہے'' فرمایا:''یہ جذبہ مجت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے، خداا پنے بندوں میں سے رحم دلوں ہی پر رحم کرتا ہے۔'' بھ

النبى ملت بخارى، كتاب الجنائز:١٢٩٩، ١٣٠٥، ١٢٩٥ ويكور بخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبى ملت بالم المستسسس الخ:١٢٨٤ به البضاد بنا بخارى، كتاب البحاء عند المريض:١٣٠٤ بنا المريض:١٣٠٤ بنام واقعات كم لي صحيح بخارى، كتاب الجنائز ويكور



((ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا مايرضي ربنا وانا بفراقك يا

ابراهيم لمحزونون)) 🗱

''آ نکھاشک ریز ہے، دل خمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔اے ابراہیم! ہم تبہار نے فراق میں بہت عمگین ہیں۔''

بہر حال بید واقعات آنی ہیں یعنی ان کا اثر ایک خاص وقت تک انسان پر رہتا ہے پھر مث جاتا ہے لیکن مسلسل اور غیر منقطع مصائب وحوادث کو اس طرح بر داشت کرنا کہ بھی پیانہ صبر لبریز ند ہونے پائے۔ شخت مشکل ہے ہجرت سے پہلے اسال تک طائف اور مکہ کے اشقیا، نے دعوت حق کا جس تحقیر واستہزاء، سب وشتم، تعذیب وایڈ ارسانی کے ساتھ جواب دیا، اس کے دہرانے کی حاجت نہیں ۔ مدینہ منورہ ہیں آٹھ نو برس تک جن خونی معرکوں کا ہمیشہ سامنار ہا اور دشمنوں نے آپ کی جلا وطنی قتل وشکست کے جو جومنصو بے باند ھے ان کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن ان تمام تیروں کی بوچھاڑ صبر کے سوا آپ شاہیے کے کے مس بریر یردو کی ؟

اس ہے بھی زیادہ مشکل ان واقعات پرصبر ہے جو خود اختیاری ہوں ، فتو حات کی کثرت گوہر دفعہ بیت المال کومعمور کردیتی تھی لیکن دست کرم کواسی وقت آ رام ملتا جب سارا نزاندار باب حاجت اور فقرا میں لٹ چکا ہوتا ، چنا نچاس بنا پرخود آپ مَنَا ﷺ اور تمام اہل بیت کی زندگی اکثر فقر وفاقہ میں گزرتی تھی ۔جسم مبارک کے لیے ایک کے سوا کپڑے کا کوئی دوسرا جوڑ انہیں ہوتا تھا تا ہم بیتمام شدا کداس لیے گوارا تھے کہ صبر کی لذت الوانِ فعمت کی خوشگواری اور لباس بائے فاخرہ کی مسرت ہے کہیں زیادہ تھی ۔لیکن سب سے زیادہ حوصلا شکن اور صبر آ زما اس تیرکا نشانہ ہے جو دشمنوں کے نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھ سے لگایا جائے ، دود فعد ایسا ہوا کہ بعض جلد بازنو جوانوں نے آپ منا ہوئی کے سی فعل پر جو کسی مصلحت پر بنی تھا اعتراض کیا اس موقع پر بھی صبر کا رشتہ آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹا صبح بخاری میں ہے کہ غنا کم حنین کے متعلق ایک دوانساریوں نے اعتراض کیا کہ آس کے خضرت مَنَا ہُنْ اِنْ ہُنْ کو اُس کی خبر کپڑی نے نے دومروں کو کیوں دے دیا ،حق تو ہمارا تھا، آپ مؤلی نے گار کو کر کپڑی نے نے دومروں کو کیوں دے دیا ،حق تو ہمارا تھا، آپ مؤلی نے گاری کو کو کوں دے دیا ،حق تو ہمارا تھا، آپ مؤلی نے گاری کو کر کپڑی نے نے دوما یا :

((رحمة الله على موسىٰ قد او ذى اكثر من ذالك فصبر)) ◘ ''' موىٰ پرخداكى رحمت جوده اس سے بھى زياده (اپنے دوستوں كى طرف سے )ستائے گئے ہم ليكن انہوں نے صبر كيا۔''

<sup>🐞</sup> بخاري، كتاب الجنائز، باب انابك لمحزونون: ١٣٠٣ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة حنين: ٤٣٣٥\_



## اخلاق نبوى منَّالِثَيْظِم

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۞ ﴿ ١٨/ القلم: ٤)

حفرت رسالت پناه مَنَّا اللَّهِ عَلَيْ كَ حياتِ اقدى كايده حصه ہے جہاں آكرآپ كى زندگى تمام انبيائے كرام اور صلحين عالم سے علاند مِمَنا زنظر آتى ہے، تاریخی، ستى كا ثبوت ایک طرف، اگر بيسوال كيا جائے كہان اخلاقی واعظوں كا خود علی نمونہ كيا تھا، تو ونيا اس كے جواب ہے عاجز رہ جائے گی، ونيا كے تمام صلحين اخلاق ميں گوتم بدھا ور شي غاليَّهِ كا درجہ سب ہے بڑا ہے، ليكن كيا كوئى بتا سكتا ہے كہ بندوستان كايد مُحلِم اعظم (بودھ) عملاً خود كيا تھا؟ كو وزية ون كے رجيما نہ اخلاق كا واعظ (مسى غاليَّهِ) ونيا كو اخلاق كا بہترين درس ويتا تھا، ليكن اس كى زندگى كا ایک واقعہ بھی اس كے زريں مقولوں كی تائيد ميں تم كومعلوم ہے؟ الله ليكن مكم كامعلم أنمى پكاركر كہتا:

﴿ لِهُ تَقَوْدُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ١٦ / الصف: ٢)

"جونبیں کرتے ،وہ کہتے کیوں ہو۔"

وہ خودا پنی تعلیم کا آپ نمونہ تھا، انسانوں کے جُمعِ عام ہیں وہ جو پھے کہتا تھا، گھر کے خلوت کدہ میں وہ ای طرح نظر آتا تھا، اخلاق عمل کا جو نکتہ وہ دوسروں کو سکھا تا تھا، وہ خوداس کاعملی پیکر بن جا تا تھا، بیوی سے بردھ کرانسان کے اخلاق کا اور کون راز داں ہوسکتا ہے، چندصا حبوں نے آ کر حضرت عائشہ ڈٹا ٹھٹا سے درخواست کی کہ حضرت مَا ٹائٹی کی انہوں نے بوچھا: کیاتم قر آن نہیں پڑھتے ؟ان خلق رسول الله مطابق کی کہ حضرت مَا ٹائٹی کے اخلاق بیان کیجئے، انہوں نے بوچھا: کیاتم قر آن نہیں پڑھتے ؟ان خلق رسول الله مطابق کیاتہ کا خلاق ہمتن قر آن تھا۔' گ

موجودہ صحائف آسانی اپنے داعیوں کے بہترین اتوال کا مجموعہ ہیں کیکن کیاان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے ممل کا مدع ہے، قرآن مجیدلا کھوں مخالفین اور اہل عناد کی جھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت گویا تھا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِهِ ﴾ (١٦/ القلم: ٤)

''اے محمد اہم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو۔''

بے در دکت چیں آج تیرہ سوبرس کے بعد آپ منافیا کم کوسنگ دل کہتے ہیں، کیکن اس وقت جب بیہ سب کچھ ہور ہاتھا: سب کچھ ہور ہاتھا، قر آن خودد شمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہاتھا:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك ﴾

(٣/ ال عمر ان:١٥٩)

'' خدا کی عنایت سے تم ان سے بہزمی پیش آتے ہو،اگرتم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو

ں عبارت میں اہل کتاب اور دیگر اتو ام و فداھب کے عیفوں میں انبیا اور ہزرگوں کے جواحوال ندکور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تغییر کے لیے سیرۃ النبی مثل نینیم جلداعنوان 'مینیمروں پر آمخنصرت کی فضیلت حاشیہ س.۲۰۳۲ دیکھنا چاہیے۔''من' [وطبع بازاج اجم: ۲۳۲۳] ﷺ ابو داود ، کتاب التطوع ، باب فی صلاۃ اللیل: ۲۶۲۲۔



یلوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔''

دوسری جگہ کہتا ہے:

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنُ الْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ (٩/ التوبة ١٢٨٠)

''تہہارے پاس تم میں سے خود ایک پغیبر آیا، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کاوہ بھوکا ہے، اہل ایمان پر نہایت نرم اور مہر بان ہے۔''

مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی غلطی میدگی گئی ہے کہ صرف رحم ورافت اور تواضع و خاکساری کو پیغیرانہ اخلاق کا مظہر قرار دے دیا گیا، حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جوزندگی کی ہرتہ میں اور واقعات کے ہرپہلو میں نمایاں ہوتی ہے، دوست و دیمن ، عزیز و بیگانہ صغیر و کمیر ، مفلس و تو گمر صلح و جنگ ، خلوت وجلوت غرض ہر جگہ اور ہرایک تک دائر ہُ اخلاق کی وسعت ہے۔ آنخصرت منا اللی ایک عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے۔ اخلاق نبوی مَنا اللی تیا می کا جامع بیان

اس سے پہلے کہ حضور انور مُنافید آئے ہیں، جنہوں نے آنخضرت منافید کی اور تفصیلی واقعات کھے جا کیں، ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں، جنہوں نے آنخضرت منافید کی خدمت میں سالہا سال اور مدت ہے، ہائے دراز بسر کی ہیں اور جو آپ مَنافید کی اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے، انسان کے حالات کا واقف کار بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہوسکتا ہے، حضرت خدیجة الکبر کی ڈیافیڈ جونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۲۵ برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آ غاز وحی میں آپ مَنافید کو میں انسان کے وان الفاظ میں تسلی دیتے تھیں'' ہرگر نہیں، خدا کی تم اِنہ کہ اُنہ کہ کے مارت ہیں، مقروضوں کا بارا ٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مقروضوں کا بارا ٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، میں مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔' گ

امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رٹائٹیا سے بڑھ کرکسی نے آپ مَالیّنیْلِم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کئے ہیں۔فرماتی ہیں: آنحضرت مَالیّنیْلِم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگز رکرتے تھے اور معاف فرماد سے تھے 4 آپ مَلَیْنیْلِم کو جب دوباتوں میں اختیار دیا جاتا، تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو، ور نہ آپ مَنالِیْنِلِم اس سے بہت دور ہوتے، آپ مَنالِیْلِم نے بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، لیکن جواحکام اللی کی خلاف ورزی کرتا خدااس سے انتقام لیتا تھا، 4 (یعنی خداکی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ اس پر حدجاری

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ۳۔

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ما جاء في خلق النبي 🍪 ٪ ٢٠١٦ وشمائل ترمذي: ٣٤٦\_

ن صحيح بخباري، كتاب الادب، باب قول النبي عَلَيْهُم يسروا ولا تعسروا .....: ٦١٢٦ ومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام.... ٥٥٠ وابوداود كتاب الادب، باب التجاوز في الامر: ٤٧٨٥ ..

سِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

حضرت علی و النفاظ جوآ تخضرت مَنْ النفاظ كه تربيت يافته تصاور آغاز نبوت سے آخر عمر تك كم از كم ٢٣٣ برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ایک وفعہ حضرت امام حسین وٹائٹنڈ نے ان سے آپ مُٹائٹیڈ کے اخلاق وعادات کی نسبت سوال کیا ، فرمایا: آپ خنده جمبین ، نرم خو ، مهربان طبع تنصی بخت مزاج اور تنگ دل نه تھے، بات بات پرشوزنہیں کرتے تھے، کوئی براکلمہ منہ ہے بھی نہیں نکالتے تھے،عیب جواور تنگ گیرنہ تھے، کوئی ایس بات ہوتی جوآ ہے کے ناپند ہوتی تواس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امیدر کھتا تو نداس کو مایوس بناتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فر ماتے تھے، (یعنی صراحناً انکار وتر دیز نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد مجھ جاتے تھے ) اپنے نفس سے تین چیزیں آپ نے بالكل دوركر دى تھيں، بحث ومباحثه، ضرورت سے زيادہ بات كرنا اور جو بات مطلب كى نه ہواس ميں يرانا، دومروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پر ہیز کرتے تھے،کسی کو برانہیں کہتے تھے،کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے،کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، جب آپ کلام کرتے صحابہ ڈٹاکٹٹر اس طرح خاموش ہو کراورسر جھکا کر سنتے گویاان کے سروں پر پرندے بين جب آپ جي ہوجاتے تو پھروہ آپ ميں بات چيت كرتے ،كوئى دوسرابات كرتا توجب تك وہ بات ختم نہ کرلیتا، چپ سنا کرتے ،لوگ جن باتوں پر ہنتے آپ بھی مسکرادیتے ،جن پرلوگ تعجب کرتے ، آپ بھی کرتے ،کوئی باہرکا آ دمی اگر ہے باک ہے گفتگو کرتا تو آپ حمل فرماتے ، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننابسند نہیں کرتے تھے لیکن اگر کوئی آپ کے احسان وانعام کاشکریدادا کرتا تو قبول فرماتے ، جب تک بولنے والاخود چپ نه ہوجاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کا منتے تھے۔ 🤁 نہایت فیاض ،نہایت راست گو، ب نهایت نرم طبع اورنهایت خوش صحبت تھے، اگر کوئی دفعتہ آپ کود کھٹا تو مرعوب ہوجا تالیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا

<sup>🤃</sup> یہ پوری تفصیل شاکل تر زری بیانِ اخلاق: ۳۵۰ میں ہے۔



جاتا،آپ ہے محبت کرنے لگتا۔ 🗱

ہند بن ابی ہالہ جوگویا آنخضرت مَثَّلَیْنِم کے آغوش پروردہ تھے دہ بیان کرتے ہیں اللہ کہ آپ مَثَلِیْنِم کے آغوش پروردہ تھے دہ بیان کرتے ہیں اللہ بھارشکر فرماتے تھے کسی نرم خوتھ ہخت مزاج نہ تھے کسی کا تو ہین روانہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پراظہارشکر فرماتے تھے کسی امرحق کی چیز کو برانہیں کہتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلانہ کہتے ،کوئی اگر کسی امرحق کی مخالفت کرتا تو آپ مَثَّلِیْنِ کُلُو مُعَلَم کو غصم آجا تا اور اس کی پوری جمایت کرتے لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر بھی آپ کو غصر نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔

## مداومت عمل

اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلویہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ِ ثانیہ بن جائے ،انسان کے سواتمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قتم کا کام کرسکتی ہے اور وہ فطرۃ اس پرمجبور ہے، آ فتاب صرف روشی بخشا ہے، اس سے تاریکی کا صدور نہیں ہوسکتا، رات تاریکی ہی چھیلاتی ہے، وہ روشنی کی علت نہیں، درخت اپنے موسم ہی میں پھلتے ہیں اور چھول ایام بہارہی میں چھو لتے ہیں،حیوانات کا ایک ایک فردایے نوعی افعال واخلاق سے ایک سرموتجاوز نہیں كرسكتا، كيكن انسان خداكى طرف سے مختار پيدا ہوا ہے، وہ آفتاب بھى ہے اور رات كى تار كى بھى ،اس مے جو ہر کا درخت ہرموسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایام بہار کے پابندنہیں ، وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قتم کے اعمال واخلاق پرمجبورنہیں اس کوانعتیار دیا گیا ہے اور یہی اختیاراس کے مکلّف اور ذمه دار ہونے کا راز ہے۔ کیکن اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان اینے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے،اس کی اس شدت سے پابندی کرےاوراس طرح دائی اورغیر متبدل طریقے سے اس بڑمل کرے کہ گویاوہ اپنے اختیار کے باوجوداس کام کے کرنے پرمجبور ہے اورلوگ دیکھتے دیکھتے سے یقین کرلیس کہ اس شخص ہے اس کے علاوہ ادر کوئی بات سرز دہو ہی نہیں سکتی گویا اس سے بیا فعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آ فتاب سے روشن ، درخت سے پھل ، پھول سے خوشبو ، کہ بیخصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو . سكتيں،اس كانام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔آنخضرت مُناتِيمٌ اينے تمام كاموں ميں اس اصول كى پابندی فر ماتے تھے،جس کام کوجس طریقہ سے جس وقت آپ مَثَاثِیْجَ نے شروع فرمایا،اس پر برابرشدت کے ساتھ قائم رہتے تھے،سنت کالفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدِا ہوا ہے،سنت وہ فعل ہے جس سے آ تخضرت مَنَا لِيَّامِ نَهِ بميشه مداومت فرما لي ہے اور بغير سي قوى مانع كے بھي اس كوتر كن بيس فرمايا ، اس بنا پر جس قدرسنن جي وه درحقيقت آپ مَالِيَّيْظِ کي استقامتِ حال اور مداومتِ عمل کي نا قابلِ انکارمثاليس مين،

<sup>🐞</sup> ینکوا شاک زندی بیان حلیه مبارک: ۲۹س: ۳۵ میس ہے۔

<sup>🦚</sup> شدمائل ترمذي: ٢٤٦ تا ٣٥٠ ين اي مفهوم كي روايات بين -

المِنْ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفَالِيِّةِ الْفِيلِيِّ الْفَالِيِّقِ الْفِيلِيِّ الْفَالِيِّقِ الْفَالِيلِيِّ الْفَالِيِّلِيِّ الْفَالِيِلِيِّ

وكان اذا عمل عملًا اثبتهـ 🥵

"جب آنخضرت مَنَا لِيَّامُ كُونَى كام كرتے تصاتواس پرمدادمت فرماتے تھے۔"

اس كية تخضرت مَنْ لَيْنَا كُم كاخودارشاد ب:

ان احبّ العمل الى الله ادومهـ 🕸

''خدا کے نز دیک سب سے محبوب وہ کام ہے جس پرسب سے زیادہ انسان مداومت کرے۔''

آپ مَنْ اللَّيْظُ راتوں کواٹھ کرعبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ وَلَیْکُمْ کہتی ہیں کہ آنخضرت مَنْ اللَّیْکُمْ نے بھی رات کی بیعبادت ترک نہیں کی ،اگر بھی مزاج اقدس ناسازیاست ہواتو بیٹھ کرادا کرتے تھے۔ ﷺ جریر بن عبداللہ وَلِاللَّمُوْ ایک صحافی ہیں ، جن کود کھے کر آپ مَنْ اللَّيْمُ محبت ہے مسکرادیا کرتے تھے ،ان کابیان ہے کہ

مجھی ایسانہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ مَنْ الْنَیْزَمْ نے مسکرانہ دیا ہو۔

جس کام کے کرنے کا جووفت آپ مُناٹیٹیٹم نے مقرر کرلیا تھا اس میں مبھی تخلف نہ ہوا،نماز اور شبیع و تہلیل کے اوقات،نوافل کی تعداد،خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات، ہرشخص سے ملنے جلنے کے طرز وانداز میں مجھی فرق نہیں آیا اوراب وہی مسلمانوں کی زندگی کا دستورالعمل ہے۔

حسن خلق

حضرت على ،حضرت عا كشه،حضرت انس،حضرت ہند بن ابی ہاله دخواً اُنتُمَا وغيره جو مدتوں آپ سَلَّ اللَّهُمِ كَ خدمت ميں رہے ہے،ان سب كامتفقا بيان ہے كه آپ سَلَّ اللَّهُمَ نهايت نرم مزاح ،خوش اخلاق اور نيك سيرت

صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل: ٢٤٦٦ هـ ابو داود، کتاب التطوع، باب مايؤمر به من القصد في الصلوة: ١٨٣٨ هـ بحساري: ٤٣١ مسلم: ١٨٢٧ تسا١٨٣٤ ابوداود: ١٣٦٨ هـ التطوع، باب قيام الليل: ١٣٠٧ ـ

الله:٦٣٦٣ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بآب من فضائل جرير بن عبدالله:٦٣٦٣

سے، آپ مَنْ اللَّهُ كَا چِره بنستا تھا، وقار ومتانت سے گفتگو فر ماتے سے، كى كى خاطر شكى نہيں كرتے سے معمول يہ تھا كہ كى سے ملئے كے وقت ہميشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فر ماتے ـ كوئى شخص جھك كر آپ مَنْ اللَّهُ عُلَمُ كے كان ميں كھ بات كہتا تو اس وقت تك اس كى طرف سے رخ نہ چھيرتے جب تك وہ خود منہ ہٹا لے، مصافحہ ميں ہمى يہى معمول تھا، يعنى كسى سے ہاتھ ملاتے تو جب تك وہ خود نہ چھوڑ دے، اس كا ہاتھ نہ چھوڑتے ، جلس ميں بيٹھتے تو آپ مَنْ اللَّهُ عُلَم ہم نشينوں سے آگے نكلے ہوئے نہ ہوتے ۔

ا کثر نوکر چاکر،لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کرآتے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں، تا کہ متبرک ہوجائے ، جاڑوں کے دن اور صبح کاوقت ہوتا ، تا ہم آپ مُثَلِّثَيَّامِ مجھی انکار نہ فر ماتے۔ 🕊

ایک دفعہ آپ مُنَالَّیْنِمُ سعد بن عبادہ رہ النی کے مطنے گئے ، واپس آنے لگے توانہوں نے اپنے صاحبزادہ قیس رہالی کی کوساتھ کردیا ، کہ آنخضرت مُنالِیْنِمُ کے ہمر کاب جائیں ، آنخضرت مُنالِیْنِمُ نے مہرکاب جائیں ، آنخضرت مُنالِیْنِمُ نے ارشاد فرمایا: مجھی میرے اونٹ پرسوار ہولو۔'' انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا، آپ مَنالِیْنِمُ نے ارشاد فرمایا: ''یاسوار ہولو، یا گھرواپس جاؤ،۔'' وہ واپس جلے آئے۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> ترمذی، ابواب صفة القيامة، باب تواضعه مع جليسه:٩٩٤، ١١١ و داود: ٤٧٩٤؛ ابن ماجه: ٣٧١٦ـ

ت صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب في قرب النبي مَا الله من الناس : ٦٠٤٢ -

<sup>🦚</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب كم مرة يسلم الرجل: ١٨٥٥\_

<sup>🗱</sup> شرح شفاء قاضي عياض، ج ٢، ص: ١٠٠ مطبعه عثماليه: ١٣١٢هـ بحواله دلائل بيهقي جلد اخلاق۔



(ابتدائے ہجرت میں خود آن مخضرت منگائی اور تمام مہاجرین انصار کے گھر مہمان رہے تھے، دل دل آ دمیول کی ایک ایک جماعت ایک ایک گھر میں مہمان اتاری گئی تھی، مقداد بن الاسود را النظا کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود آنخضرت منگائی شامل تھے، گھر میں چند بکریاں تھیں جن کے دودھ پر گزارا تھا، دودھ دوھ چکا تو سب لوگ اپنے اپنے حصہ کا پی لیتے اور آپ کے لئے بیالہ میں چھوڑ دیتے ، ایک شب کا واقعہ ہے کہ آنخضرت منگائی کی تشریف آوری میں تاخیہ ہوئی، لوگ دودھ پی کرسور ہے۔ آپ نے آکردیکھا واقعہ ہے کہ آنخضرت منگائی کی تشریف آوری میں تاخیہ ہوئی، لوگ دودھ پی کھلا دینا۔ "مضرت مقداد ڈالٹی تو بیالہ خالی بایا، خاموش ہور ہے، چرفر مایا: "خدایا، جو آج کھلا دیاں کو تو بھی کھلا دینا۔ "مضرت مقداد ڈالٹی تو بھری لے کر کھڑ ہے ہوئی کو دوبارہ دوھ کر جو چھری لے کر کھڑ ہے ہوئی کی کہری کو دوبارہ دوھ کر جو چھری لے کر کھڑ ہے ہوئی کہا ای کو پی کرسور ہے گھ اور کی کو اس فعل پر ملامت نہ کی )۔ ابوشعیب ڈالٹی کو پی کرسور ہے گھا اور کسی کو اس فعل پر ملامت نہ کی )۔ ابوشعیب ڈالٹی کا ایک میانہ کے اور کسی کو اور چرہ ہے بھوک کا اثر پیدا تھا، ابوشعیب ڈالٹی نے جا کر غلام ہا کہ باخی آنہوں نے کہا تا ہیں، تو ایک میا تھا تی ہوئی آنہ کے ساتھ قدم رخو فر ما کسی کی ہی تا دو شعیب ڈالٹی کے انہوں نے کہا: " پر میں کے ساتھ ہولیا ہی آنہوں نے کہا: آپ کے ساتھ ہولیا ہی ہوئی آن وی کہا تا ہوں نے کہا: آپ

عقبہ بن عامر و النظام ایک صحابی ہے، ایک و فعد آن خضرت من النظام بہاڑ کے درہ میں اونٹ پر سوار جارہ ہے، یہ بھی ساتھ ہے، آنخصرت من النظام نے ان سے کہا: ''آو سوار ہولو۔'' انہوں نے اس کو گتاخی ہمجھا کہ رسول اللہ کو پیادہ بنا کرخود سوار ہول، آنخصرت من النظام نے دوبارہ کہا، اب انکار کرنا انتثال امر کے خلاف تھا، آنخصرت منا النظام از پڑے اور یہ سوار ہوئے۔ کے بجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، اور اس کا اظہار نہ کرتے، حفرت زینب و النظام سے جب نکاح ہوا، اور دعوت و لیمہ کی تو پچھلوگ کھانا فرماتے، اور اس کا اظہار نہ کرتے، حفرت زینب و انتظام اور حضرت زینب و انتظام ہمی مجلس میں شریک کھا کہ و بین بیٹے رہے، اس وقت پردہ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب و انتظام ہمی مجلس میں شریک سے سے منابی نظام کے موجود تھا، پھروا پس سے کھنیں فرماتے تھے، لوگوں نے بچھ خیال نہ سے سے کھا کہ و ایس آپ منابی کے اور دوبارہ انتظام کے دوبارہ ایس آپ منابی کے اور دوبارہ انتظام کے دوبارہ ایس موقع پراتری۔ کے اور دوبارہ انتظر کیف لائے۔ پردہ کی آبت اسی موقع پراتری۔ کے اور دوبارہ انتظر کیف لائے۔ پردہ کی آبت اسی موقع پراتری۔ کا

<sup>🏶</sup> بخارى، كتاب الصلوة، باب المساجد في البيوت: ٤٢٥ - 🥵 مسند احمد، ج٦، ص: ٤ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الاطعمة، باب الرجل يدعى الى الطعام:١٦١٥\_ 🏶 نسائي، كتاب الاستعاذة:٣٩١٥\_

<sup>🤃</sup> بخاري، كتاب التفسير، باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي.....: ٤٧٩٢، ٤٧٩١



غزوة حنین ہے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نماز کا وقت آ گیا، حسب دستور طبر گئے ، مؤذن نے اذان مؤری ابومحذورہ جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، چند دوستوں کے ساتھ گشت لگارہے تھے، اذان من کر سب نے چلا چلا کر استہزا کے طور پراذان کی نقل اتارنی شروع کی ، آنخضرت مَنَّ اللَّیْنِمْ نے سب کو بلوا کر ایک ایک سے اذان کہلوائی ، ابومحذورہ خوش کمن تھے، ان کی آ واز پسند آئی ، سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ چھیرااور برکت کے لیے دعاکی ، پھران کواذان سکھلا کر ارشا وفر مایا: ''حاواس طرح حرم میں اذان دیا کرنا۔''

ایک صحابی برطانیمی کا بیان ہے کہ بجیبن میں میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں سے مار کر کھجوریں گراتا، لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے، آپ سکا پینج نے بوچھا:'' ڈھیلے کیوں چلاتے ہو؟'' میں نے کہا: تھجوروں کے لیے، ارشاد فر مایا:''زمین پر میکی ہوئی تھجوریں کھالیا کرو، ڈھیلے نہ مارو'' یہ کہہ کر میرے سریر ہاتھ بھیرااور دعادی۔

عباد بن شرصبیل مدینه میں ایک صاحب تھے، ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے تو ڈکر پچھ کھائے، پچھ دامن میں رکھ لیے، باغ کے مالک کومعلوم ہوا تو اس نے ان کو مارا اور کپڑے اتر والیے، یہ آنخضرت مَنْ ﷺ کے پاس شکایت لے کر آئے، مدعا علیہ بھی ساتھ تھا، آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: 'میہ جاہل تھا اس کو تعلیم دینا تھا، یہ بھو کا تھا، اس کو کھانا کھلا نا تھا۔' میہ کر کپڑے واپس دلوائے اور ساٹھ صاع غلما ہے یاس سے عنایت فرمایا۔ ﷺ

یہود کا دستورتھا کہ عورتوں کو جب ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکال دیتے اور ان کے ساتھ کھا نا بینا جھوڑ دیتے ، آنخضرت منافیقی جب مدینہ میں تشریف لائے ، تو انسار نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا ، اس پر آیت اتری کہ اس حالت میں مقاربت ناجا کز ہے ، اس بنا پر آپ نے تکم دیا کہ مقاربت کے سواکوئی چیزمنع نہیں ، یہود یوں نے آپ کا حکم ساتو ہو لے کہ شخص بات بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے ، صحابہ فری اُشکار آپ کی خدمت میں آئے کہ یہود جب یہ کہتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں نہ کریں ، رخسارہ مبارک غصہ سے سرخ ہوگیا ، دونوں صاحب چلے گئے ، آپ نے ان کے پاس پھھ کھانے کی چیزیں ہیں وقت ان کو تسکین ہوئی کہ آپ ناراض نہ تھے۔ ایک

سی شخص کی کوئی بات ناپیند آتی تواکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نے فرماتے ایک دفعدا یک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کرخدمت میں حاضر ہوئے آپ نے پچھ نے فرمایا، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تولوگوں سے کہا:''ان سے کہد ینا کہ بیرنگ دھوڈ الیس ۔''

مستوری ۱/ ۲۳۳: ۸۹۰ یکی ابسوداود، کتاب الجهاد، باب من قال آنه یاکل مما سقط: ۲۶۲۲ــ 🕏 ۲

ا بيضًا: ٢٦٢٠ على ابوداود، كتاب الطهارة، باب مواكلة الحائض: ٢٥٨-

<sup>♦</sup> ابو داو د، كتاب الادب، باب في حسن العشرة: ٤٧٨٩ـ

623) 48 36 (""") 48 36 ("")

ایک دفعه ایک مخص نے باریا بی کی اجازت جاہی ، آپ مَلْ اَیْزِم نے فرمایا: ' اچھا آنے دو،وہ اپنے قبیلہ کا اچھا آ دمی نہیں ہے۔''لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس ہے گفتگو فر ما کی ،حضرت عا ئشہ ڈ<sup>ین فی</sup>ا کواس پرتعجب ہوااور آ پ سے دریافت فر مایا که آپ تو اس کوا چھانہیں سمجھتے تھے ، پھراس رفق وملاطفت کے ساتھ کلام کیا، آپ مَلَّاتَیْزُمْ نے فرمایانی خدا کے نز دیک سب سے براوہ حض ہے، جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جلنا حجوڑ دیں۔'' 🏶 یہود جس درجہ شقی اور دشمن اسلام تھے،اس کا اندازہ گزشتہ داقعات ہے ہو چکاہوگا، باایں ہمہ آنخضرت مَنْاتَیْتِمْ ان سنگ دلوں کے ساتھ ہمیشہ زمی اورلطف کا برتاؤ کرتے اوران سے دادوستدر کھتے ہخت سے سخت غصہ کی حالت میں صرف اس قدر فر ماتے:''اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔' 🤁

حضرت جابر بن عبدالله انصاری طالفیّهٔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا كرتا تها، ايك سال اتفاق ہے تھجورين نہيں پھليس اور قرضه ادا نه ہوسكا اس پر پورا سال گزرگيا، بهار آئي تو یبودی نے تقاضا شروع کیا،اب کی بارجھی پھل کم آئے، میں نے آئیدہ فصل کی مہلت مانگی،اس نے انکار کیا، میں نے آنخضرت ہے آ کرتمام واقعات بیان کیے، آپ مَاکاتَیْزَم چندصحابہ شَاکَتُمْ کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو،اس نے کہا: ابوالقاسم! میں بھی مہلت نہ دوں گا۔ آپ مُنْ اللَّهُ اللَّم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی لیکن وہ کسی طرح راضی ندہوا، بالآخر آپ مَلَا تَعْمِ نے مجھ سے فرمایا: '' چبوترہ پر (جومتقف تھا) فرش بجھا دو۔' اس پر آ رام فرمایا اور سو گئے ، سوکرا مٹھے تو پھر یہودی سے خواہش کی کہ مہلت دے دو ، اس شق نے اب بھی نہ مانا ، آ پ در ختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابر ہے کہا:'' تھجورین توڑنی شروع کر۔'' آنخضرے سَائَتَیْئِم کی برکت ہے اتنی تھجوری نکلیں کہ یہودی کا قرضہ اداکر کے چے رہیں۔

مجلسِ نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جولوگ پہلے ہے آ کربیٹھ جاتے تھان کے بعد جگہ باتی نہیں رہی تھی ایسے موقع پر اگر کوئی آجاتا تو اس کے لیے آپ خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، ایک دفعہ مقام جعر اندمیں آنخضرت سُکَاتِیْکُم تشریف فرماتھے،اوراپنے ہاتھ ہےلوگوں کو گوشت تقسیم فرمارے تھے کہاتنے میں ا میک عورت آئی اور آپ کے پاس چلی گئی، آنخضرت مَالیَّیْزِم نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی، اپنی جا در مبارک اس کے لیے بچھا دی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ بیکون عورت تھی؟ تو لوگوں نے کہا: پیہ حضور مَا اللَّهُ عَلَى رَضَاعَي مان تَصِيلَ 🕳 🗱

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب: ٢٠٣٢ وابوداود، كتاب الادب، باب حسن العشرة: ٤٧٩١\_

<sup>🅸</sup> الادب المفرد امام بخاري، باب سباب المسلم فسوق: ٤٣٥\_ 🌣 بخاري، كتاب الاطعمة، باب الرطب والتمر: ٥٤٤٣ - 🏶 ابوداود، كتاب الادب، باب في برالوالدين: ٥١٤٠ ـ ٥



اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنخضرت مثاقیق شریف فرما سے کہ آپ کے رضا می والد آئے، آپ نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھادیا، پھر رضا می مال آئیں، آپ نے دوسرا گوشہ بچھادیا، آخر میں رضا می بھائی آئے ، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کواپنے سامنے بٹھالیا۔

حضرت ابوذر رڈائٹوئی مشہور صحابی ہیں، ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے، تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، ان کود کھے کراٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینہ سے لگالیا۔ ایک جعفر رڈائٹوئی بھی جب جبشہ سے واپس آئے تھے تو آپ نے ان کو گلے لگالیا اور ان کی پیشانی کو بوسد دیا۔ بھا میں پیش دی فرماتے، راستہ میں جب چلتے تو مرد، عورتیں بچے جوسا منے آتے ان کوسلام کرتے بھا ایک دفعہ آپ مائٹی اس کے مراستہ سے گزرر ہے تھا یک مقام پر مسلمان اور منافق و کا فریکجا ہیٹھے ملے، آپ نے سب کوسلام کیا۔ بھا کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کراس کا ذرنہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی بیعا و ت ہے بیطریقہ تابہام اس لئے اختیار فرماتے تھے کہ گوٹ کے موسی کی ذلت نہ ہواور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ حسن معاملہ

اگر چہ غایت فیاضی کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ سُلَّ الْیُؤْمِ کی زرہ من بھر غلہ پرایک یہودی کی ہاں گروی تھی ،لیکن ہر حال میں حسنِ معاملہ کا سخت اہتمام تھا، مدینہ میں دولت مندعمو ما یہودی تھے اور اکثر انہی ہے آپ قرض لیا کرتے ، یہودی عموما دنی الطبع اور سخت گیر ہوتے تھے، آپ ان کی ہوتم کی بدمزاجیاں برواشت فرماتے تھے۔

نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ مَنْ الْقَيْمِ کے تاجرانہ تعلقات سے، انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے، اس لیے قریش نے معنفاً آپ کو امین کا خطاب دیا تھا، نبوت کے بعد بھی گو قریش نخص و کینہ کے جوش سے لبریز سے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ ہی کا کاشانہ تھا، عرب میں سائب وٹائٹیڈ نام کے ایک تاجر سے، وہ مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، لوگوں نے مدحیہ الفاظ میں آپ سے ان کا تعارف کرایا، آپ مُنائٹیڈ لم نے فرمایا: 'میں ان کوتم سے زیادہ جا نتا ہوں۔' سائب وٹائٹیڈ نے کہا: میرے ماں باپ فدا، آپ میرے ساجھی سے ایکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ گا

ابوداود، كتاب الادب، باب في برالوالدين: ٥١٤٥ هـ ابوداود، كتاب الادب، باب في المعانقة: ٥٢٠٥ هـ ابوداود، كتاب الاستئذان، باب التسليم
 على الصبيان: ٦٢٤٧، ٦٢٤٧ وابوداود، كتاب الادب، باب في السلام على الصبيان، ٦٠٠٣، ٥٢٠٠ السلام على الضبيان، ٦٠٠٣ عالى السلام على النسآء: ٢٠٤٥ هـ الخارى، كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه: ٢٠٥٤ عالى ١٢٥٤ مـ ١٢٥٤

<sup>🗗</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في كراهية المراء:٤٨٣٦

ایک دفعہ ایک شخص سے پھے کھیوریں قرض کے طور پرلیں۔ چندروز کے بعدوہ تقاضا کو آیا آپ نے ایک انصاری کو تکم دیا گیا ہیں۔ نظیر انصاری نے کھیوریں دیں لیکن دیں عمدہ نقیس جیسی اس نے دی تھیں ،اس شخص نے لینے سے انکار کیا ،انصاری نے کہا تم رسول اللہ منافیق کی عطا کردہ کھیور کے لینے سے انکار کرتے ہو، بولا بال رسول اللہ منافیق عدل نہ کریں گے تو اور کس سے تو قع رکھی جائے ، آنخضرت منافیق منافیق نے بیا دیا ہے ہے۔ ' بیا نے بیا کی جسے سے تو آپ کی آئکھول میں آنسو کھر آئے ،اور فرمایا: ' بیا الکل جج ہے۔' بیا

ایک دن ایک بدوآیا جس کا پھھ رضہ آنخضرت سُنگائی پھا، بدوعمو ماُوشی مزاج ہوتے ہیں، اس نے نہایت تخق سے گفتگوشروع کی ، سحابہ رشائی نہائی نے اس گتا فی پراس کوڈ انٹااور کہا کہ تھے کو خبر ہے تو کس سے ہم کلام ہے؟ بولا کہ میں تواپناخق ما نگ رباہوں ، آنخضرت سُنگائی نے سحابہ رشائی کے ارشاد فر مایا: '' تم لوگوں کواسی کا ساتھ دینا چاہیے ، کیونکہ اس کا حق ہے۔' ( قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے ) اس کے بعد صحابہ بھائی تم کواس کا قرض ادا کردینے کا حکم صادر فر مایا اور زیادہ دلوایا۔ ﷺ

ایک غزوہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ٹرائٹیڈ ہمر کا ب تھے،ان کی سواری میں جواونٹ تھا ست روتھا اور تھک جانے کی وجہ سے اور بھی ست ہو گیا تھا، آپ نے اونٹ ان سے خرید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دے دیا کہ دونوں تمہارے ہیں۔ ﷺ

یکی واقعہ ایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ آنخضرت منگا شیخ نے ان سے فرمایا: '' تمہارے پاس کوئی لکڑی ہوتو دو۔' انہوں نے دی، آپ نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑ نے لگا کہ سب سے آگے نکل گیری ہوتو دو۔' انہوں نے دی، آپ نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑ نے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا بھر آنخضرت منا شیخ ہے ان سے چارد بنار پر اونٹ اس شرط پرخریدلیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کاحق ہے، مدینہ بہنچ کر جابر بن عبداللہ ڈلائٹو نے قیمت طلب کی، آپ نے بلال ڈلائٹو سے نے مایا: ''ان کو قیمت چارد بنار اور اس سے کچھاور زیادہ دیا۔ بھا

مهمول تھا کہ کوئی جنازہ لایا جا ًتا تو پہلے فرماتے کہ میت پر پچھ قرضُہ تو نہیں ہے ، اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو صحابہ ہے فرماتے:'' جنازہ کی نمازیڑ ھادو،خودشر یک نہ ہوتے ۔'' ﷺ

ایک دفعہ کسی ہےاونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس ہے بہتر اونٹ واپس کیا اور فر مایا:''سب ہے بہتر وہ لوگ ہیں جوقرض کوخوش معاملگی ہےادا کرتے ہیں۔'' 🗱

the second second

<sup>🏶</sup> طبراني الاوسط: ٥٠٢٩\_ 🔅 ابن ماجه، ابواب الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان: ٢٤٢٥، ٢٤٢٠\_

الله و صحیح بخاری ، کتاب البیوع ، باب شراء الدواب:۲۰۹۷ می صحیح بخاری ، کتاب الو کالة ، باب اذا و کل رجل ان یعطی شیئا:۲۰۹۵ ، روایت می یول به که هفرت چار بزایش فیتانیس بکد بدیآییاونت حضور منافیق کم کی نذر کرنا چاسج شیء اور دیدی کی کرنمول نے خود سے قیت بھی طلب نہیں کی بلکه حضور منافیق نیم نے ازخود حضرت بوال بڑائش کو قیت ادا کرنے کا حکم و یا۔ دخن " میں صحیح بخاری ، کتاب الکفالة ، باب الدین : ۲۲۹۸ ـ

<sup>🦚</sup> ترمذي، ابواب البيوع، باب استقراض البعير: ١٣١٨\_



ایک دفعہ کسی شخص سے ایک پیالہ مستعارلیا، سوئے اتفاق سے وہ گم گیا تواس کا تاوان ادافر مایا۔ اللہ عمو ما فر مایا کرتے ہے۔ '' میں تین دن 'نے زیادہ اپنے پاس ایک دینار بھی رکھنا بہند نہیں کرتا، بجز اس دینار کے جن کوقرض اداکرنے کے انتظار میں اینے پاس رکھ جھوڑتا ہوں۔'' ﷺ

ایک دفعہ ایک برواون کا گوشت نے رہا تھا، آنخضرت سکا تینی کو یہ خیال تھا کہ گھر میں چھوہارے موجود ہیں، آپ نے ایک وس چھوہاروں پر گوشت چکا لیا، گھر ہیں آ کر دیکھا تو چھوہارے نہ تھے، باہر تشریف لاکر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چھوہاروں پر گوشت چکا یا تھالیکن چھوہارے میرے پائیس ہیں، اس نے واویلا مچایا کہ ہو یا تی الوگوں نے جھوہا یا کہ رسول اللہ مٹا ٹیٹی ہی ہردیا تی کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، اس کو کہنے کا حق ہے، پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فقر وادا کیا، اس نے پھر وہی فرمایا نہیں چھوڑ دو، اس کو کہنے کا حق ہے اور اس جملہ کوئی بار دہرات لفظ کہے، لوگوں نے پھر روکا، آپ نے فرمایا اس کو کہنے دو اس کو کہنے کا حق ہے اور اس جملہ کوئی بار دہرات رہے، اس کے بعد آپ نے ایک انصاریہ کے ہاں اس کو بھوا دیا کہ اسپ ذرام کے چھوہارے وہاں سے لے درجہ وہ چھوہارے لے کر بلٹا تو آپ صحابہ رفنائی کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس کا دل آپ کے حکم وعفو اور حی می نے قیت پوری پوری دی داراچھی دی۔ پھ

ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سما قافلہ آ کر فروکش تھا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا،
اتفا قا ادھر سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے قیمت بتائی بے مول تول کئے آ
تخضرت مثل الیہ اللہ نے وہی قیمت منظور کرلی اور اونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف روانہ ہو گئے، بعد کولوگوں کو خیال آیا کہ بے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالہ کردیا اور اس حمالت پر اب پورے قافلہ کو ندامت تھی، قافلہ کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، اس نے کہا: ''مطمئن رہوہم نے کسی شخص کا چہرہ ایساروش نہیں دیکھا' بعنی ایسا شخص منانہ کرے گا، رات ہوئی تو آپ نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر تھجوریں جھجود ہیں۔ گٹا

غزوہ خنین میں آپ کو پچھ اسلحہ کی ضرورت تھی۔ صفوان اس وقت تک کا فریتھ، ان کے پاس بہت می زر بیں تھیں ، آپ نے ان سے پچھ زر بیں طلب کیس انہوں نے کہا مجمہ! کیا پچھ غصب کا ارادہ ہے؟ فرمایا: ''نہیں میں عاریعۂ مانگنا ہوں اگر ان میں سے کوئی تلف ہوئی تو میں تاوان دوں گا۔'' چنا نچہ انہوں نے تیس چالیس زر ہیں مملکانوں کو عاریعۂ دیں ، حنین سے واپس کے بعد جب اسلحہ و دیگر سامانوں کا جائزہ لیا گیا تو پچھ زر ہیں کم نکلیں ، آپ منافظ نے منوان سے کہا:'' تمہاری چند زر ہیں کم ہیں ان کا معاوضہ لے لو۔''

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الاحكام، باب ماجاء في من يكسر له الشيء: ١٣٦٠ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الاستقراض، باب اداء الديون: ٢٣٨٩، ٢٣٨٨ 🏚 مسند احمد، ج٦، ص: ٢٦٨ـ

<sup>🅸</sup> دار قطني، كتاب البيوع: ٣/ ٤٣، رقم: ٢٩٥٧-

النينة النيك المنافظ المنافظ النيك الن

صفوان نے عرض کی:''یارسول الله مَنْ ﷺ امیرے دل کی حالت اب پہلےجیسی نہیں۔'' 🗱 یعنی مسلمان ہو گیا، اب معاوضہ کی حاجت نہیں۔

## عدل وانصاف

کوئی فخص گوشنین ہوکر پیٹے جائے تو اس کے لیے عدل وانصاف سے کام لینا نہا ہت آسان ہے۔
موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرادشن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ آشخیر کی حضرت منافیقی کوتالیف موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرادشن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ آشخیرت منافیقی کوتالیف تلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب مشکلات اور پیچید گیوں پر بھی عدل وانصاف کا پلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پایا۔
فق ملہ کے بعدتمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تلیم خمنییں کی ۔ آشخیرت منافیقی نے اس کا محاصرہ کیا لیکن پندرہ ہیں روز کے بعدماصرہ اٹھالینا پڑا۔ صحر ایک رئیس تھان کو پیمال معلوم ہواتو خود جا کا محاصرہ کیا لیکن پندرہ ہیں روز کے بعدماصرہ اٹھالینا پڑا۔ صحر ایک رئیس تھان کو پیمال معلوم ہواتو خود جا کہ حالات کی مغیرہ بندی کی اور اہل شہر کواس قدرہ بایا کہ بالآخر وہ مصالحت پر راضی ہوگئے ۔ صحر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی مغیرہ بندی تھا تھی تحضرت منافیقی کی خدمت میں آئے کہ صحر نے میری پھوپھی کو قبضہ بیس کر رکھا ہے، آپ نے صحر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کوان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنوسیم آئے کہ جس زمانہ میں ہم کافر تھے۔ صحر نے ہمارے چشمہ پر قبضہ کرلیا تھا، اب ہم اسلام لاے ہمارا چشمہ ہم کووالیں دلایا جائے ، آپ نے نصحر کو بلا بھیجا اور فرایا: ''جب کوئی تو م اسلام قبول کرتی ہو اپنے جان و مال کووالیں دلایا جائے ، آپ نے نصحر کو بلا بھیجا اور فرایا: '' جب کوئی تو م اسلام قبول کرتی ہو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہو ان کے جان دیل کو خشمہ دے خورونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کاان کوکوئی صلہ نہ ملا۔ ۔ عہر خی آگئی تھے کہ حضر کودونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کاان کوکوئی صلہ نہ ملا۔

ایک دفعہ ایک عورت نے جو خاندان مخزوم سے تھی، چوری کی، قریش کی عزت کے لیاظ سے لوگ چاہتے سے گھا نے اوگ چاہتے سے کہ سزت اسامہ بن زید رڈالٹنڈ رسول اللہ منگا ہے کہ موب خاص سے الوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش سیجئے ، انہوں نے آئخضرت منگا ہی کی درخواست خاص سے الوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش سیجئے ، انہوں نے آئخضرت منگا ہی کی سام کی کہ دو مور کہ اور ہو کہ فرمایا: ''بنی اسرائیل اس کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غربا پر حد جاری کرتے اور امراسے درگز رکرتے تھے'' بی

<sup>🐗</sup> ابوداود، كتاب البيوع، باب تضمين العارية: ٣٥٦٣\_

<sup>🥸</sup> ابوداود، كتاب الخراج والامارة، باب في اقطاع الارضين: ٣٠٦٧\_

<sup>🗗</sup> صحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء: ٣٤٧٥.

(628) (928) (920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920

کہ کسی نے ان کوتل کر کے لاش ایک گڑھے میں ڈال دی، محیصہ نے رسول اللہ مُٹائیڈیٹم کے پاس جا کراستغا شہ کیا، آن مخضرت مُٹائیڈیٹم نے فرمایا: '' تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے ان کوتل کیا'' بولئے: میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا: '' تو یہودسے حلف لیا جائے؟ '' بولئے: '' حضرت! یہودیوں کی قسم کا اعتبار کیا، یہسود فعہ جھوٹی قسم کھالیں گے۔'' خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہ تھی سے نیٹی تھا کہ یہودیوں نے ہی عبداللہ بن مہل کوتل کیا ہے، تا ہم چونکہ نیٹی شہادت موجود نہ تھی، آنخضرت مُٹائیڈیٹم نے یہودسے تعرض نہیں فرمایا اور خون بہا کے سواونٹ بہت المال ہے دلوائے۔ #

طارق محار بی کابیان ہے کہ جب اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہوا، تو ہم چندآ دی ربذہ سے نظے اور مدینہ کو روانہ ہوئے ۔ شہر کے قریب پہنچ کرمقام کیا، زنانی سواری بھی ساتھ تھی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید کپڑے بہنچ ہوئے آئے اور سلام علیک کی، ہم نے سلام کا جواب دیا ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا اس کی قیمت بوچھی، ہم نے جواب دیا آئی تھجوری، انہوں نے پچھ مول تو لنہیں کیا، اور وہی قیمت منظور کرلی، پھر اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف بڑھے نظروں سے او جھل ہو گئے تو سب کو خیال آیا کہ دام رہ گئے اور ہم لوگ ان کو پہچانے نہیں ۔ لوگوں نے ایک دوسر کے کھڑ مظہرانا شروع کیا ہم لنظین خاتون نے کہا: مطمئن رہو، ہم نے ان کو پہچانے نہیں ۔ لوگوں نے ایک دوسر کے ویا مدکی طرح روثن نہیں دیکھا (یعنی ایسا شخص دغانہ کر ۔ گا رات کی جو کہ اور کی کرایک انصاری نے اٹھ کر کہا: یارسول میں آئے ، آنخضرت سُل پیڈ میں مورث نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کوئل کردیا تھا اس کے بدلہ میں ان کا ایک آ دی قبل کراد بیجے آپ سُل پھڑ نے فرمایا: ''ب کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔'' بیگا کے بدلہ میں ان کا ایک آدی تو کہا کہ انہ کے آپ سُل پھڑ نے فرمایا: '' باپ کابدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔'' بیگا کے بدلہ میں ان کا ایک آدی وی آئی کراد بیجے آپ سُل پھڑ نے فرمایا: '' باپ کابدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔'' بیگا کے بدلہ میں ان کا ایک آدی وی آئی کراد بیجے آپ سُل پھڑ نے فرمایا: '' باپ کابدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔'' بیگا

ابو حدرد اسلمی بڑائٹو ایک صحابی تھے، جن پر ایک یہودی کا قرض آتا تھا اور ان کے پاس بدن پر جو کپڑے تھے۔ ابوصدرد کپڑے تھے ان کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہوہ وہ زمانہ تھا جب آنحضرت منگائٹو نم خیبر کی مہم کا ارادہ کررہے تھے۔ ابوصدرد نے یہودی سے بچھ مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مانا اور ان کو پکڑ کر آنخضرت منگائٹو کم کی خدمت میں لایا، آپ منگائٹو کم نے فرمایا: ''ان کا قرض اداکر دو۔'' انہوں نے عذر کیا، آپ نے چرفر مایا، انہوں نے پھریمی

<sup>🀞</sup> يواقع بسخارى، كتباب الديات، باب الفسامة: ٦٨٩٨ ونسائى، كتاب الفسامة، باب تبدئة اهل الدم فى القسامة: ٤٧١٤ وغيره ش باختلاف روايات فركور به عنه عنه المسامة: ٤٧١٤ وغيره ش باختلاف روايات فركور به عنه عنه المسامة: ٤٧١٤ المبيوع: ٣ ٤٣٧ ، رقم: ٢٩٥٧ -

<sup>🏚</sup> دار قطني، كتاب البيوع: ٣/ ٦١، رقم: ٣٠٠٧-



جواب دیا اورعرض کی کہ یارسول اللہ! غزوہ خیبر قریب ہے، شاید وہاں سے واپسی پر کچھ ہاتھ آئے ، تو میں اس کوادا کردوں ، آپ نے پھریبی تھم دیا کہ فوراً اوا کردو ، آخر اپنا تہبنداس یہودی کوقرض میں نذر کیا اورسر سے جو عمامہ بندھاتھا ، اس کو کھول کر کمر سے لپیٹ لیا۔ #

اس عدل وانصاف کا بیاثر تھا کہ صلمان ایک طرف یہود بھی جوآپ مُٹا نُٹی کِم کے شدیدترین دیمن تھے اپنے مقد مات آپ مُٹا نُٹی کِم بی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے ﷺ اوران کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا چنا نچے قرآن مجید میں اس واقعہ کا مصر ن ذکر ہے اسلام سے پہلے یہودیان بنونضیر وقریظہ میں عزت و شرافت کی عجیب وغریب حد قائم تھی کوئی قریظی اگر کسی نضیری کوئل کرتا تو قصاص میں وہ ماراجا تا تھا لیکن اگر کوئی قریظی کے ماراجا تا تو اس کےخون کی قیمت سوبار شتر چھو ہاراتھی۔اسلام میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو قریظہ نے آئین کے سامنے مقدمہ پیش کیا ، آپ نے فوراً تو رات کے آئین کے مطابق انتفس بے تھم سے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا۔ گ

عدل وانصاف کاسب سے نازک پہلویہ ہے کہ خودا پے مقابلہ میں بھی حق کارشتہ چھوٹے نہ پائے ایک بارآ پ مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے لوگوں کا گردو پیش جموم تھا، ایک خض آ کرمنہ کے بل آ پ مثانی فیم پرلدگیا، دست مبارک میں تبلی کٹڑی تھی آ پ نے اس سے اس کو ٹبوکا دیا، انفاق سے کٹڑی کا سرا اس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آ گئی فرمایا: '' مجھ سے انتقام لے لو۔'' اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے معاف کر دیا۔ اللہ مرض الموت میں آ پ نے عام مجمع میں اعلان کیا کہ اگر میر سے ذمہ کسی کا قرض آ تا ہو، اگر میں نے کسی کی جان ومال یا آ برد کو صدمہ پہنچایا ہوتو میری جان و مال و آ بروحاضر ہے اس دنیا میں وہ انتقام لے لیے مجمع میں سنا نا تھا، صرف ایک شخص نے چند در جم کا دعول کیا جودلواد ہے گئے۔ اللہ

جودوسخا

جودوسخا آپ مثانین کی فطرت تھی (ابن عباس ڈاٹھٹنا کی روایت ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ تخی تھے اور خصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے تھا تمام عمر کسی کے سوال پر دنہیں'' کا لفظنہیں فرمایا۔ \*

## ((انما انا قاسم وخازن واللّه يعطي)) 🗗

<sup>🏚</sup> مستنداحمد، ج ٣، ص: ٤٢٣. ﴿ ابوداود، كتاب التحدود، باب في رجم اليهوديين: ٤٤٤٦، على مستنداحمد، ج ٣، ص: ٤٤٤٦. ﴿ الديات، باب النفس بالنفس؛ ٤٤٤٨.

<sup>🏕</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب حسن الخلق:٢٠٣٤

<sup>🗗</sup> صحيح بخاري، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعانىٰ: فان لله خمسه: ٣١١٧-٣١١٠.

''میں تو صرف دینے بانٹنے والا اور خازن ہوں اور دیتا اللہ ہے۔''

ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس ہیں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ مُنَّاثِیْمُ کی بکریوں کارپوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ سے درخواست کی اور آپ نے سب کی سب دے دیں ،اس نے اپنے قبیلہ میں جاکر کہا کہ اسلام قبول کراو مجمد مُنَاثِیْمُ ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہوجانے کی پروانہیں کرتے۔

ایک دفعہ ایک تخص نے بچھ مانگا آپ مُنالِیْمُ نے فرمایا: ''اس وقت میرے پاس پچھنیں ہےتم میرے ساتھ آؤ۔'' حضرت عمر شالٹھُ بھی ساتھ تھے عرض کی کہ آپ کے پاس بچھ موجود نہیں تو آپ مُنالِیْمُ پر کیا ذمہ داری ہے ایک اور صاحب حاضر تھے، انہوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ دیے جائے اور عرش والے خدارے نہ ڈریئے وہ آپ کوئیاج نہ کرے گا آپ فرط بشاشت ہے مسکراد ہے۔ ﷺ

بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص ہے ایک چیزخریدتے ، قیمت چکادیے کے بعد پھروہ چیز اس کوبطور عطیہ کے عنایت فرماتے ، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رش تنٹی سے ایک اونٹ خرید ااور پھراسی وقت اس کوعبد اللہ بن عمر الطفینا کودے دیا۔ ﷺ حضرت جابر رش تنٹیز کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ مذکور ہے۔ 🎝

کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ ڈٹائٹیٹم کوشریک فرما لیتے سکی غزوہ میں مساصحابہ ڈٹائٹیٹم ہمراہ تھے آپ نے ایک بمری خرید کر ذرائ کروائی اور کلیجی کے بھونے کا حکم دیا، وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ ڈٹائٹیٹم کو تقسیم فرمایا، جولوگ موجود نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ رکھا۔ 18 جو چیز آنحضرت مٹائٹیٹی کے باس آتی جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ کوچین نہ آتا۔ بقراری ہی رہتی ،ام المؤمنین المضمنین نہ تا۔ بقراری ہی رہتی ،ام المؤمنین ام سلمہ ڈٹائٹیٹم گھر میں تشریف لائے تو چیرہ متغیرتھا، ام سلمہ ڈٹائٹیٹم گھر میں تشریف لائے تو چیرہ متغیرتھا، ام سلمہ ڈٹائٹیٹر کے مضرت کا نہیں کہ دوسات دینار آئے تھے شام ہوگئی اور وہ بستر پر پڑے رہ کے موسات دینار آئے تھے شام ہوگئی اور وہ بستر پر پڑے دہ گر سے بھو کے دوسات دینار آئے تھے شام ہوگئی اور وہ بستر پر پڑے دہ گر ، چھ

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب اذا اشتری شیٹا فوهب من ساعته: ۲۱۱۵

<sup>🥸</sup> بخاري، باب شراء الدواب ٢٠٩٧ - 🤃 🕏 صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف: ٥٣٦٤

<sup>🏶</sup> مسند احمد، ج ٦ ، ص: ٢٩٣ ـ

حضرت ابوذر و التفوظ سے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ آنخضرت منگالتین کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے آنخضرت منگالتین نے فرمایا: ''ابو ذرا اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی یہ پہند نہ کروں گا کہ تین را تیں گزر جا کیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے ، لیکن ہاں وہ دینار جس کو میں ادائے قرض کے لیے چھوڑ دوں ۔' \*

اکثریبان تک معمول تھا کہ گھر میں نقدی قتم سے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کر دی جاتی گھر میں آ رام نہ فرماتے۔ رئیس فدک نے ایک دفعہ چاراونٹ پرغلہ باد کر کے خدمت نبوی میں بھجا۔ حضرت بلال خلافیڈ نے بازار میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ اداکیا، پھر آنخضرت منگا ٹیڈیڈ کی خدمت میں آکراطلاع کی ، آپ منگائیڈ نے پوچھا:'' کچھڑ تو نہیں رہا۔' بولے : ہاں پچھڑ تھی رہا، فرمایا: ''جست میں آکراطلاع کی ، آپ منگر میں نہیں جا سکتا۔'' حضرت بلال ڈافیڈ نے کہا: میں کیا کروں کوئی سائل ''جب تک پچھ باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔'' حضرت بلال ڈافیڈ نے کہا: میں کیا کروں کوئی سائل نہیں ، آنخضرت منگائیڈ نے مسجد میں رات بسرکی۔ دوسرے دن حضرت بلال ڈافیڈ نے آپ کر کہا: یا رسول اللہ! فحضرت منگائیڈ نے آپ کر کہا: یا رسول اللہ! فحدا نے آپ کوسبکدوش کردیا ، یعنی جو پچھ تھا وہ بھی تقسیم کردیا گیا آپ نے خدا کا شکرادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ گھ

ای طرح ایک بارعصر کی نماز پڑھ کرخلاف معمول فوراً گھر کے اندرتشریف لے گئے اور پھر فوراً نکل آئے ،لوگوں کو تبجہ ہوا، آپ من گئی نے فرمایا:''مجھ کو نماز میں خیال آیا کہ پھے سونا گھر میں پڑارہ گیا ہے گمان ہوا کہ ہمیں ایسانہ ہو کہ دات ہوجائے اوروہ گھر میں پڑارہ جائے اس لیے جا کراس کو خیرات کر دینے کو کہ آیا۔' کھ غزوہ خنین میں جو پچھ ملا آنخصرت من گئی نیام اس کو خیرات فرما کر واپس آر ہے تھے، راہ میں بدووک کو خبر گئی کہ ادھرے آنخصرت من گئی کے درخت کی آئر میں کھڑے دوڑ دوڑ کر آئے اور لیٹ گئے کہ نمیس مجھی پچھ عنایت ہو، آپ از دہام سے گھرا کرایک درخت کی آئر میں کھڑے ہوگئے ،انہوں نے ردائے مبارک میاں کہ بالآ خراس کشاکش میں جسم اطہر سے چا درائر کران کے ہاتھ میں رہ گئی۔فیاض عالم نے کہا:''میری چا در درجہ محکو بخل نہ یاتے ،ندوروغ گو، ندنامر دے' ایکھ اورٹ میرے پاس ہوتے ، تو میں سبتم کو دے دیتا اور پھر مجھ کو بخیل نہ یاتے ،ندوروغ گو، ندنامر دے' ایکھ

لوگوں کو تھم عام تھا کہ جومسلمان مرجائے اوراپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھےاطلاع دو، میں اس کوا دا کر دول گا اور جو تر کہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، ﷺ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دفعہ آپ صحابہ ڈٹائٹٹائے کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک بدوآیا اورآپ کی چا در کا گوشہ زورسے تھینچ کر بولا:''مجمر! یہ مال

صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب اداء الدیون:۲۳۸۸، ۲۳۸۹ فی ابوداود، کتاب الخراج، باب فی الصلاة، تفکر الرجل باب فی الامام یقبل هدایا المشرکین:۲۰۰۵ فی الصحیح بخاری، کتاب الحمان فی الصلاة، تفکر الرجل الشيء فی الصلاة: ۱۲۲۱ فی الحرب: ۲۸۲۱ مید بخاری، کتاب الجهاد، باب الشجاعة فی الحرب: ۲۸۲۱ مید

<sup>🦈</sup> صحيح بخاري، كتاب الاستقراض، باب الصلوة على من ترك دينا: ٢٣٩٨ ، ٢٣٩٩\_

نه تیرا ہے، نه تیرے باپ کا ہے، ایک بارشتر دے۔''آپ مَنْ الْمِیْزِ نے اس کے اونٹ کوجواور کھجوروں سے لدوا

ديا\_ 🏕

اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزادشدہ غلام مرجائے تو اس کا ترکہ اس کے آقا کوماتا ہے، ایک دفعہ آپ کا سی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزادشدہ غلام مرگیا، لوگ اس کا متر و کہ سامان اٹھا کر آپ کے پاس لائے، آپ منگا ہے خرمایا:'' کے بازناں ہے، آپ منگا ہے خرمایا:'' یہ تمام چیزیں اس کے حوالہ کردو۔'' ع

ایک دفعہ چندانصار نے آپ منگائی ہے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر جب تک رہا آپ دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن وہ باد جود اس کے حاضر ہوئے اور درخواست کی، فرمایا: ''میرے پاس جو پچھ ہو، میں اس کوتم ہے بچا کرنہیں رکھوں گا۔'' ﷺ ایثار

آپ منگارتی اور جس کا اثر ہر موقع برنظر آتا تھا، وہ این میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع برنظر آتا تھا، وہ این اور ان میں حضرت فاطمہ زبرا فی تخیا اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتیں فرط مجت سے کھڑ ہے ہوجاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اور اپنی جگہ بٹھاتے، تا ہم حضرت فاطمہ ڈاٹنٹا کی عسرت اور ننگ وسی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہتی، خود چکی پیشیں اور خود ہی پانی کی مشک بھر لا تیں ۔ چکی پیشیں اور خود ہی بیشیں اور مشک کے اثر سے سینہ پر نیل پڑ گئے تھے ایک دن خدمت اقد س میں حاضر ہو میں خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سیس ہند پر نیاں پڑ گئے تھے ایک دن خدمت موض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے، آپ منگا تھے ایک فرخوج نے ارشاد فر مایا:'' ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہولے میں اور طرف توجہ نے ارشاد فر مایا:'' ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہولے میں اور طرف توجہ

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة: ١٤٦٩ -

نہیں کرسکتا۔ " ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر خلائفڈ کی صاحبز ادیاں اور حضرت فاطمہ زبراؤ ٹائھا خدمت اقدس میں گئیں اور اپنے افلاس و تنگدتی کی شکایت کر کے عرض کی کہ اب کے غزوہ میں جو کنیزی آئی خدمت اقدس میں گئیں اور اپنے افلاس و تنگدتی کی شکایت کر کے عرض کی کہ اب کے غزوہ میں جو کنیزی آئی ہیں ، آپ مثل تی ہے۔ " بی بین ، ان میں سے ایک دوخواست کر چکے۔ " بی ایک دفعہ حضرت علی خلافظ نے کسی امر کی درخواست کی ، فرمایا: '' نیزیس ہوسکتا کہ میں تم کودوں اور اہل صفہ کواس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹے پھریں۔ " بی حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لیٹے پھریں۔ " بی اللہ میں جھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لیٹے پھریں۔ " بی اللہ میں جھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لیٹے بھریں۔ " بی اللہ میں جھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لیٹے بھریں۔ " بیٹ

ایک دفعہ ایک عورت نے ایک جا درلا کرپیش کی۔ آپ مُلَّ اللَّیْنِمُ کو ضرورت تھی، آپ نے لے لی، ایک صاحب عاضر خدمت تھے، انہوں نے کہا: کیا اچھی جا در ہے۔ آپ نے اتار کران کو دے دی، جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہتم جانتے ہو کہ آنخضرت مُلَّ اللَّیْ اللَّهِ کو چا در کی ضرورت تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ آنخضرت مُلَّ اللَّیْ اللَّهِ کسی کا سوال رہبیں کرتے، انہوں نے کہا: ہاں لیکن میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ مجھول سے یا در کا کفن دیا جائے۔ \*\*

زہد و قناعت کے عنوان سے جو واقعات لکھے گئے ہیں، ان سے ظاہر ہوگا کہ آنخضرت سُنائینیم کس عمرت اور تنگ دی میں بسر فرماتے تھے۔ سے ہے بہت بعد فتوحات کو وسعت حاصل ہوئی ہے۔ عرب میں باغات سب سے بہتر جائیداد تھی۔ سے ہے میں یہودیان بنونضیر میں سے خیرین نامی ایک شخص نے اپنے ماعات سب سے بہتر جائیداد تھی۔ سے ہی میں یہودیان بنونضیر میں سے خیرین نامی ایک شخص نے اپنے مات باغ مشیب، صانقہ، دلال، حینی، برقہ، اعواف، مشربہ ام ابراہیم مرتے وقت آنخضرت سُنائینیم کم وصیت کردیئے۔ آپ نے سب کو خیرات کردیا یعنی وہ خداکی راہ میں وقف تھے، جو بچھ پیدا ہوتا تھاوہ غربا اور مساکین کودے دیا جاتا تھا۔ 40

ایک صحابی رفانیخ نے شادی کی ، سامان ولیمہ کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ آنحضرت مَنافیئیم نے ان سے فرایا کہ عائشہ (خلافیہ) کے پاس جاؤ اور آئے کی ٹوکری مانگ لاؤ، وہ گئے اور جاکر لے آئے ، حالا نکہ کا شانۂ نبوت میں اس ذخیرہ کے سواشام کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ﷺ ایک دفعہ ایک غفاری آکر مہمان ہوا۔ رات کو کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ﷺ ایک دفعہ ایک غفاری آکر مہمان ہوا۔ رات کو ایک میں کھانے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ مَنافِیمُ نے اس کی نذر کر دیا۔ بیتمام رات خانۂ نبوی میں فاقہ ہے گزری حالانکہ اس سے پہلی شب میں بھی بیاں فاقہ بی تھا۔ ﷺ

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

ا بیروایت کتب احادیث (سنسن اب و داود، کتباب البخراج والامارة، باب بیان مواضع قسم البخمس: ۲۹۸۸) وغیره میں مختلف طریقوں سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ منابی بیان خورت فاطمہ ولائٹینا کو ایک دعا بتا دی کہ بیاونڈی سے پڑھ کرہے: (۵۰۱۳،۵۰۱۳) ۔ ﴿ ایضًا: ۲۹۸۷ ۔ ﴿ اللهِ اللهِ ۲۹۸۷ میں نداحمد، جنر، صن ۷۹۔

محيح بخاري، كتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء: ٢٠٣٦ وباب من استعد الكفن:١٢٧٧ـ

<sup>🤀</sup> فتح الباري شرح كتاب الفرائض ـ 🍀 اصابه تذكره مخيريق، ج٣، ص:٣٩٣ مطبعة السعادة مصر ـ

<sup>🏶</sup> مسنداحمد، ج ٤ ، ص: ٥٨ ـ 🤀 مسنداحمد، ج ٦ ، ص: ٣٩٧ ـ

مهمان نوازي

فیاضی میں کافرومسلمان کا امتیاز نہ تھا۔ مشرک و کافرسب آپ مَنْ اللَّیْمُ کے مہمان ہوتے اور آپ یکسال ان کی مہمان نوازی کرتے۔ جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو آپ نے خودا پنے ہاں ان کومہمان اتارا، اورخود بنفس نفیس ان کی خدمت کی۔ ایک دفعہ ایک کافرمہمان ہوا۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَمْ نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا وہ سارے کا سارا پی گیا، آپ نے دوسری بکری معگوائی، وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکر یوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ پلاتے گئے۔ ایک مجھی ایسا ہوتا کہ مہمان آجاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کی نذر ہوجاتا اور تمام اہل وعیال فاقہ کرتے۔ ایک آپ راتوں کو اٹھا ٹھ کرا ہے مہمانوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ چھ

صحابہ رخی اُنٹی میں سب سے مفلس اور نا دارگروہ اصحاب صفہ کا تھا، وہ مسلمانوں کے مہمان عام تھے لیکن ان کوزیادہ تر خود آنخضرت منا اللی بار آپ منا اللی بار اللی بار اللی بار اللی بار آپ منا اللی بار آپ منا اللی بار بار اللی بار

اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہر یہ و دانی نی این فقر و فاقہ کی داستان نہایت درد انگیز طریقہ ہے بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز شدت گر آگی کی حالت میں گزرگاہ عام پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بحر والٹن رائے ہیں گزرگاہ نے ہیں کہ میں ایک بوجھی لیکن وہ ابو بحر والٹن رائے اور میری حالت کی طرف توجہ نہ کی ، حضرت عمر والٹن کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہی نتیجہ جوار کے اور میری حالت کی طرف توجہ نہ کی ، حضرت عمر والٹن کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہی نتیجہ ہوا، اس کے بعد آئخضرت میں ایش کی ساتھ آؤ۔''

<sup>🗱</sup> زرقانی ذکر وفد بنی حنیفة، ج ٤ ، ص: ٢٢ـ 🍪 مسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة البائن.....: ٣٦٩٧ ـ

<sup>🏚</sup> شمائل ترمذی: ۳۹۷\_ 🌣 شرح شفاء قاضی عیاض بسند متصل، ج۲، ص: ۱۰۰\_

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب المؤمن يأكل في معي:٥٣٧٩ 🗱 مسند احمد، ج ٦، ص: ٣٩٧\_

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في الرجل ينبطح على بطنه: ٠٠٠ هـ.

۵۳۷۱۱ متاب الاشربة، باب اكرام الضيف:۳۲۷ ٥تا ۱۵۳۷ ما ۱۵۳۷.

آ پ مَنْ ﷺ گھر میں پہنچ تو دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا، آپ نے دریافت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ کسی نے ہدینۂ بھیجا ہے، آپ مَنْ ﷺ نے جمھے سے کہا:''اصحاب صفہ کو بلالا ؤ۔'' میں ان کو بلالا یا۔ تو آپ نے جمھے کو دودھ کا وہ پیالہ دیا کہ سب کونشیم کردو۔ \*

آ تخضرت مُنَافِیْنِمُ کے گھر میں ایک پیالهاس قدر بھاری تھا کہاس کو چارآ دمی اٹھا سکتے تھے جب دو پہر ہوتی تو وہ پیالہ آتا اور اسحاب صُفّہ اس کے گرد بیٹھ جاتے یہاں تک کہ جب زیادہ جمع ہو جاتا تو آتخضرت مُنَافِیْنِمَ کواوکڑوں بیٹھنایڑتا کہ لوگوں کے لیے جگہ نکل آئے۔

مقداد طُلِقُونُ کا بیان ہے کہ میں اور میرے دور فیق اس قدر تنگ دست تھے کہ بھوک ہے بینا کی جاتی رہی ہم اوگوں نے اپنے تکفل کی درخواست کی لیکن کسی نے منظور نہیں کیا آخر ہم لوگ آنخضرت منا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ دولت خانہ میں لے گئے اور تین بکریوں کو دکھا کر فر مایا:''ان کا دودھ پیا کرو۔'' چنانچہ ہم میں ہرخض دودھ دوھ کراپناا پنا حصہ پی لیا کرتا تھا۔ ﷺ

ایک دن اصحاب صفہ کو لے کر حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کے گھر پہنچے اور فر مایا کھانے کو جو پچھ ہولا ؤ، چونی کا پکا ہوا کھانا سامنے لا کر رکھا گیا آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی تو چھو ہارے کا حریرہ پیش ہوا، اس کے بعد بڑے پیالہ میں دودھ حاضر کیا گیا اور یہی سامان مہمانی کی آخری قسط تھی۔ پی

گداگری اورسوال سےنفرت

باوجوداس کے کہ آپ مُنافِیْزِم کا ایر کرم ہروقت برستار ہتا تھا تا ہم کسی کا بےضرورت شدیدسوال کرنا آپ پر پخت گرال ہوتا تھا،ارشاوفر ماتے:''اگر کوئی شخض لکڑی کا گٹھ پیٹھ پرلا دلائے اور پچ کراپٹی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔'' &

ایک دفعه ایک انصاری آئے اور پچھ سوال کیا آپ منگا تی بخل نے فر مایا: ''تمہارے پاس پچھ نہیں ہے؟''

بولے کہ بس ایک پچھونا ہے، جس کا پچھ حصه اوڑھ لیتا ہوں پچھ بچھالیتا ہوں اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، آپ
نے دونوں چیزیں منگوا کیں پھر فر مایا: ''بید چیزیں کون فریدتا ہے؟'' ایک شخص نے دو در ہم لگائے، آپ سکا تی تی خور مایا: ''اس سے بڑھ کر بھی کوئی وام لگاتا ہے؟'' ایک صاحب نے ایک کے دوکر دیے۔ آپ نے دونوں چیزیں دے دیں اور در ہم انصاری کو دیے کہ ایک در ہم کا کھانا خرید کر گھر میں دے آؤ اور دوسرے سے ری فریدواور جنگل سے کٹریاں لاکر شہر میں ہی جو پندرہ دن کے بعدوہ خدمت اقد س میں آئے تو دس در ہم ان کے

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب قصة اصحاب الصفة :٢٤٧٧\_

<sup>🥸</sup> ابوداود، كتاب الاطعمة، باب ماجآً، في الأكل من اعلى الصحفة:٣٧٧٣\_

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف:٣٥٦٣\_

<sup>🦚</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في الرجل ينبطح على بطنه: ٥٠٥٠

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتاب الصدقات، باب الاستعفاف عن المسئلة: ١٤٧١ـ



پاس جمع ہو گئے تھے اس سے کچھ کپڑا خریدا کچھ کا غلہ مول لیا۔ آنخضرت مُناتِینَمْ نے فرمایا:'' بیاچھا ہے یا ہی کہ قیامت میں چیر ورگدائی کا داغ لگا کر جائے '' 🗱

ایک دفعہ چندانساری آئے اور سوال کیا ، آپ نے عنایت فرمایا پھر جب تک پچھر ہا آپ نے ان کی درخواست ردنییں فرمائی جب پچھنیں رہاتو آپ مٹائیڈ آب نے فرمایا: 'میرے پاس جب تک رہ گاتم سے بچا کراس کونییں رکھوں گالیکن جو محض اللہ سے دعامائے کہ وہ اس کوسوال وگداگری کی ذلت سے بچائے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے اور جو خداسے غنی کا طالب ہوتا ہے وہ اس کوغنی مرحمت فرما تا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو حسار بنادیتا ہے اور صبر ہے کوئی بہتر اور وسیج تر دوات کسی کونییں دی گئی ہے۔' علیہ

حکیم بن حزام ڈائٹیڈ فتح کہ میں اسلام لائے تھے، ایک دفعہ انہوں نے آپ مٹائٹیڈ اے مجھ طلب کیا آپ نے عنایت فرمایا، پچھ دن کے بعد پھر مانگا، آپ نے پھران کودیا، تیسری دفعہ پھر سوال کیا پھر پچھ مرحت کیا، اس کے بعد فرمایا: ''اے حکیم! ید دولت سبز وشیریں ہے جو استغنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو ہرکت ملتی ہے اور جو حص وطع کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس مخص کی کی ہے جو کھا تا چلا جاتا ہے اور سیز نہیں ہوتا دست بالا دست زیریں ہے بہتر ہے۔'' حکیم ڈٹائٹیڈ پر آنخضرت سائٹیڈ پل

جة الوداع میں آنخضرت مُنافِیْنِم صدقات کا مال تقسیم فر مار ہے تھے کہ دوصاحب آکر شامل ہوگئے آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومنداور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے، آپ مُنافِیْنِم نے فر مایا: ''اگرتم چاہوتو میں اس میں ہے دے سکتا ہوں لیکن غنی اور تندرست کا م کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔'' ملک قبیصہ نام ایک صاحب تھے وہ مقروض ہو گئے تھے، آپ کے پاس آ کے تو اپی حاجت عرض کی، آپ مُنافِیْنِم نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد فر مایا: ''اے قبیصہ! سوال کرنا اور لوگوں کے حاجت عرض کی، آپ مُنافِیْنِم نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد فر مایا: ''اے قبیصہ! سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے باتھ بھیلانا صرف تین شخصوں کوروا ہے، ایک اس شخص کو جو قرض سے زیر بار ہو، وہ ما نگ سکتا ہے، لیکن حب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کورک جانا چاہیے، دوسرے اس شخص کو جس پرکوئی ایسی نا گہائی مصیب آگئی، جس نے اس کے تمام مالی سرما ہیکو ہرباد کیا، اس کواس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی صالت کسی قدر درست نہ ہو جائے، تیسرے وہ شخص جو مبتلائے فاقہ ہوا ورمحلہ کے تین معتبر آدمی گواہی دیں کہ صالت کسی قدر درست نہ ہو جائے، تیسرے وہ شخص جو مبتلائے فاقہ ہوا ورمحلہ کے تین معتبر آدمی گواہی دیں کہ صالت کسی قدر درست نہ ہو جائے، تیسرے وہ شخص جو مبتلائے فاقہ ہوا ورمحلہ کے تین معتبر آدمی گواہی دیں کہ صالت کسی قدر درست نہ ہو جائے ، تیسرے وہ شخص جو مبتلائے فاقہ ہوا ورمحلہ کے تین معتبر آدمی گواہی دیں کہ

ہاں اس کوفاقہ ہے،اس کے علاوہ جوکوئی کچھ مانگ کرحاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔' 🌣

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الزكوة، باب ما تجوز فيه المسالة: ١٦٤١ وترمذي: ١١٢١٨ ابن ماجه: ٢١٩٨-

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كناب الصدقات، باب الاستعفاف عن المسئلة: ١٤٦٩ على

<sup>🥸</sup> ايضًا: ١٤٧٢ - 🕻 ابوداود، كتاب الزكوة، باب من يعطى من الصدقة: ١٦٣٣ -

<sup>🗱</sup> ايضا: باب ما تجوز فيه المسالة: ١٦٤٠ـ

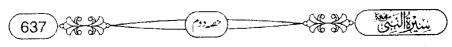

## صدقہ سے پرہیز

آ مخضرت مَنَّا فَيْزُمُ اپناوراپ خاندان کے لیے صدقہ دز کو قالینے کو حق موجب نگ و عار سجھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ' میں گھر میں آتا ہوں تو کبھی کبھی اپنے بستر پر کھجور پاتا ہوں جی میں آتا ہے کہ اٹھا کر منہ میں ڈال لوں، پھر خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقہ کی کھجور نہ ہو، اس لیے ڈال دیتا ہوں۔' لگا ایک دفعہ داستہ میں ایک کھجور ہاتھ آگئی، فرمایا:''اگر صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔' لگا ایک بار امام حسن خلی تنز نے صدقہ کی کھجور دوں میں سے منہ میں ایک کھجور ڈال لی، آپ شل پی خرابیں کہ مارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا۔' لگا پھرمنہ سے اگلوا دیا۔ آپ کے سامنے جب کو کی شخص کو کی چیز لے کر آتا تو دریافت فرماتے:'' ہمریہ ہے یاصدقہ ؟''اگر ہدیہ کہتا قبول فرماتے اور اگر یہ کہتا کہ صدقہ تو آپ ہاتھ دوک لیتے اور دوسرے صاحبوں کو عنایت فرماد ہے۔

مدايااور تخفي قبول كرنا

دوست واحباب کے مدایا اور تخفے آپ سل تیلی قبول فر ماتے تھے بلکہ آپ نے اس کوزیاد ہ محبت کا بہترین ذریعیفر مایا ہے:

((تهادُوا تحابوا)) 🗱 🤍 "بابم ايك دوسر كوبديجيجوتوبا بم محبت بوگل."

ای کیے سحابہ رخی اُلَّیُنَا عموما کچھ نہ کچھ روز آپ سُلیٹی کی گھر بھیجا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ اس دن بھیج تھے جس دن آپ چرہ عائشہ رخی ہیں قیام فرماتے تھے۔ اور اور گزر چکاہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے چیش کی جاتی تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ بیصد قد ہے یابدیہ؟ اگر بدیہ ہوتا تو آبول فرماتے ورنہ احتراز کرتے۔ایک دفعہ ایک عورت نے ایک جا در خدمت اقدس میں پیش کی آپ نے لی ،ای وقت ایک صاحب نے مانگ کی ،آپ نے ان کو عمایت فرمادی۔ 16

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب في اللقطة، اذا وجد تمرة في الطريق: ٢٤٣٢\_ 🌣 ايضًا: ٢٤٣١\_

بخارى، كتاب الزكوة، باب اخذ صدقة التمر : ١٤٨٥، ١٤٨٥ . ١٤٩١ مؤطا امام مالك، كتاب حسن المخلق، باب ما جآء في المهاجرة: ١٦٨٥ هـ بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي على إلى باب فضل عائشة: ٧٧٧ هـ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن: ١٢٧٧ مـ

<sup>🏶</sup> زادالمعادابن قيم، ج١، ص: ٣٤ 🕒 🐞 شمائل ترمذي: ٧٢، ٧٢ـ



پھر کیا کروں، ارشاد فرمایا:''اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔' 🏕 حضرت جعفر رٹائفنڈ ایک مدت لیعن فتح خیبر تک حبش میں رہے تھے اور نجاثی نے انہی سے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔

مدايااور تخفے دينا

جن لوگوں کے ہدایا اور تحقے قبول فر ماتے تھے، ان کو ان کا صلہ بھی ضرور عطا فر ماتے تھے۔حصرت عائشہ لجانتیا ہے روایت ہے:

کان یقبل الهدیة ویثیب علیها۔ بی "آنخضرت مَنَّاتِیَّا بدیتبول فرمائے تصادراس کا معادضہ دیے تھے۔"
یمن کامشہور بادشاہ ذی بین جس نے جبشی حکومت مثا کرابران کے زیراثر عربی حکومت قائم کی تھی اس
نے آنخضرت مَنَّاتِیْلِم کوایک فیمتی حلہ بھیجا جس کواس نے ۱۳۳ اونٹوں کے بدلہ میں خریدا تھا، آپ مَنَّاتِیْلِم نے
قبول فرمایا اور پھراس کوایک حلہ بدیعة بھیجا جو ۲۰سے پھے ذیادہ اونٹ دیکر خریدا گیا تھا۔ بی

ایک دفعہ قبیلہ بنی فزارہ کے ایک شخص نے آپ مٹاٹیٹی کی خدمت میں ہدینۂ ایک اونٹنی پیش کی آپ نے اس کا صلہ دیا تو وہ بخت ناراض ہوا۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطاب عام کیا اور فر مایا:''تم لوگ مجھے ہدید ہے ہواور میں بقدرا ستطاعت اس کا صلہ دیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو، آیندہ قریش ، انصار، ثقیف اور دوس کے سواکسی قبیلہ کا ہدیے تبول نہ کروں گا۔'' ﷺ

حضرت ابوابوب انصاری ڈھائٹھ جن کے مکان میں آپ چھ مہینے تک فروکش رہے تھے، آپ اکثر ان کو بچا ہوا کھانا بھیجا کرتے ﷺ ہمسایوں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھی تحفے تھے۔اصحاب صفدا کثر آپ کے تحفوں سے مشرف ہوا کرتے تھے۔

عدم قبول احسان

مجرت الوبر والنفر ماتے حضرت الوبر والنفؤ سے بر حکر جان نارکون ہوسکتا تھا، تاہم ہجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لیے ناقہ پیش کیا تو آپ نے قیمت اداکی۔ للے مدینہ میں مسجد کے لیے جو زمین درکارتھی مالکان زمین نے مفت نذر کرنی چاہی تھی لیکن آپ نے قیمت دے کرلی۔ للہ ایک وفعہ عبداللہ بن عمر والنفؤ کی سواری کا اونٹ سرش تھا اور بن عمر والنفؤ کی سواری کا اونٹ سرش تھا اور آنحضرت مالیونی کے ناقہ سے آ کے نکل نکل جاتا تھا، عبداللہ بن عمر والنفؤ کا روکتے تھے لیکن وہ قابونہ آتا تھا، حضرت عمر والنفؤ میں اور عنداللہ کو ڈانٹے تھے، آنحضرت مالیونی نے حضرت عمر والنفؤ سے کہا: '' بیداونٹ میرے حضرت عمر والنفؤ سے کہا: '' بیداونٹ میرے

ابو داود، کتباب اللباس، باب من کرهه: ٤٠٤٧ هـ بخباری، کتاب الهیة، باب المکافاة فی الهیة: ٢٥٨٥ هـ بخاری: ٢٥٨٥ البوداود، کتاب اللباس، باب لبس المرتفع: ٣٤٤٤، ٥٠٥٥ هـ الادب المفرد امام بخاری: ٩٠٥٠ ترمذی: ٣٩٤٥ هـ ٢٩٤٥ مسلم، کتاب الاشربة، باب اباحة اکل الثوم: ٥٣٥٨ مـ

<sup>🥸</sup> بخاری، باب هجرة النبی 🍪 ۱۳۹۰ - 🏶 طبقات ابن سعد، ج۱، ق۲، ص:۲ــ

والمنافظ النبي المنافظ المنافظ

ہاتھ ﷺ ڈالو۔' انہوں نے کہا کہ نذر ہے، آپ مٹائیٹے نے فر مایا:' دنہیں دام لو۔' انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ یوں ہی حاضر ہے، آپ نے انکار کیا، بالآخر حضرت عمر ٹرٹائٹٹا نے دام لینے منظور کئے۔ آپ نے خرید کرعبداللہ بن عمر ٹڑائٹٹا کودے دیا کہ اب بیتمہاراہے۔ \*

عدم نشدّ و

حضرت معاذبن جبل بڑائیڈ (جواکا برصحابہ رُقُائیم میں سے تھے )ایک محلّہ میں امامت کرتے اور نماز فجر میں برئی برئی سے تھے )ایک محلّہ میں امامت کرتے اور نماز فجر میں برئی برئی سور تیں پڑھتے تھے ایک شخص نے آنخضرت مَثَاثِیمُ سے شکایت کی کہ وہ اس قدر لہی نماز پڑھتے ہیں کہ میں نے بیس کہ میں ان کے بیچھے نماز پڑھنے سے قاصر رہتا ہوں، ابو مسعود انصاری بڑائیمُ کا بیان ہے کہ میں نے آنخضرت مَثَاثِیمُ کو بھی اس قدر غضب ناک نہیں دیکھا، جس قدراس موقع پردیکھا۔ آپ مَثَاثِیمُ نے لوگوں آنخضرت مَثَاثِیمُ نے بیس، جو خص تم میں سے نماز سے خطاب کر کے فرمایا: ''بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو متنظر کر دیتے ہیں، جو خض تم میں سے نماز پڑھائے بہخضر پڑھائے کیونکہ نماز میں بوڑھے، کمر دور، کام والے بھی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔'' چ

ایک دفعه ایک خف نے آ کرعرض کی کہ جھے گناہ سرز دہوا، آپ صد(سزا) کا تھم دیں، آپ چپ رہے اور نماز کا وقت آ گیا، نماز کے بعد انہوں نے پھر آ کروہی درخواست کی آپ مٹائیڈیم نے فرمایا:'' کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟''بولے: ہاں پڑھ کی، ارشاد فرمایا:''تو خدانے تہارا گناہ معاف کردیا۔'' ﷺ

ایک دفعہ قبیلہ غامد کی ایک عورت آئی اور اظہار کیا کہ میں نے بدکاری کی، آپ منگالی کے فرمایا:
''واپس جاؤ'' دوسرے دن پھرآئی اور بولی کہ کیا آپ مجھ کو ماعز کی طرح چھوڑ دینا جا ہے ہیں، خداکی شم!
مجھ کو حمل رہ گیا ہے، پھر فرمایا:''واپس جاؤ'' وہ چل گئی تیسرے دن پھر واپس آئی، آپ نے ارشاد فرمایا:''بچہ کے پیدا ہونے تک انتظار کرو۔'' بچہ جب پیدا ہوا تو بچہ کو گود میں لیے ہوئے آئی، (یعنی ابزنا کی سزادیے میں کوئی تامل ہے؟) آپ منظ کی نے فرمایا:'' دودھ چیوٹ جائے

<sup>🐞</sup> بخاری، کتاب البیوع، باب اذا اشتری شیئًا فوهب من ساعته: ۲۱۱۵

على بخارى، كتاب الإذان، باب من شكا امامه: ٤ · ٧ و كتاب الاحكام، باب هل يقضى القاضى -- : ٢١٥٩ -- ٧٠

<sup>🐯</sup> بیصدیث بخاری کے مخلف ابواب میں ہموقع کے لیے کتباب السمحاربین، باب سوال الامام المقر: ۲۸۲۶، ۲۸۲۰ و ویکنا چاہیے۔ 🕻 بخاری، کتاب الحدود، اذا اقربالحد: ۲۸۲۳۔

سند بن المنافظ النبون المنافظ المنا

ایک بارایک سحالی نے ماہ رمضان تک کے لیے اپنی ہیوی سے ظہار کرلیا لیکن ابھی سیدت گزرنے نہ پائھی کہ اس سے مقار بت کرلی، پھرلوگوں کواس واقعہ کی خبر کی اور کہا: مجھے رسول اللہ مٹائیٹی کی خدمت میں لے چلو، سب نے انکار کردیا، انہوں نے خود آنخضرت مٹائٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا، آپ، نے بہلے تو تعجب ظاہر کیا پھرایک نلام کے آزاد کرنے کا تھم دیا، انہوں نے ناداری کاعذر کیا، تو آپ نے متصل وو ماہ تک روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی، انہوں نے کہا یہ سب تو رمضان ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ نے متاسل ساٹھ مسکینوں پرصد قد کرنے کوفر مایا، انہوں نے کہا: ہم تو خود فاقد کررہے ہیں آپ مٹائٹیٹی نے فرمایا: ''صدقہ کے عامل کے پاس جاؤ وہ تہمیں ایک وی گھور دے گا اس میں سے ساٹھ مسکینوں کو دے دینا اور جو بچے وہ ایٹ نائل وعیال پرصرف کرنا۔'' وہ پلٹے تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ متشدد اور بدتد ہیر تھے لیکن مجھے رسول اللہ مٹائٹیٹی کی خدمت میں حسن رائے اور آسانی نظر آئی۔ ایک

ر بہانیت اور تققف کونا پندفر ماتے تھے صحابہ ڈی اُنٹر میں سے بعض بزرگ میلان طبعی یا عیسائی راہوں

ابوداود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي مَنْ الله برجمها: ٢٤٤٢.

<sup>🕸</sup> بخارى، كتاب الذبائح، باب صيدالقوس: ٤٧٨ ٥٠ 🏚 ابوداود، كتاب الطلاق، باب الظهار: ٢٢١٣-

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان: ١٩٣٦ -

المِنْ الْفَالْفِيْقُ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِ

کاثرے رہانیت پرآ مادہ تھے۔آ مخضرت منا الیہ ان کو بازر کھا۔ بعض صحابہ تفاقیم ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہ تھے، انہوں نے قطع اعصا کرنا چاہا، آپ نے مخت ناراضی ظاہر کی۔ قدامہ بن مظعون اور ایک اور صحابی آئے کہ ہم میں سے ایک نے ترکید حیوانات اور دوسرے نے ترکید نکاح کاعزم کرلیا ہے۔آپ منا الیہ اور صحابی آئے کہ ہم میں سے ایک نے ترکید حیوانات اور دوسرے نے ترکید نکاح کاعزم کرلیا ہے۔آپ منا الیہ الیہ از رہے۔ عرب میں صوم وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھا مرضی نہ پاکر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے بازر ہے۔ عرب میں صوم وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھا لیمن کی کئی دن متصل روز نے رکھتے تھے۔ صحابہ زُنا گئی نے بھی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ نے تی سے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و منا لیمن نہیں تہ مرحباور کے ہی کئی دن متحبراللہ بن عمر و منا لیمن نہیں تین دن کے روز ہے گئی کئی دن تھے ہوتا ہوں ارشاد فرمایا :''ابی کا دوزہ تھا اور بی طاقت ہوں ارشاد فرمایا :''ایک دن تی دے کر کہ یہی دیادہ واور قالیہ کی کہ جھواں سے بھی زیادہ قدرت ہے،ارشاد ہوا:''بس اس سے زیادہ انسان الصیام ہے''انہوں نے عرض کی کہ جھواں سے بھی زیادہ قدرت ہے،ارشاد ہوا:''بس اس سے زیادہ بہر تنہیں۔'' عبد اللہ بن عرف کی کہ کھواں سے بھی زیادہ قدرت ہے،ارشاد ہوا:''بس اس سے زیادہ بہر تہر نہیں ہے۔'' انہوں نے عرض کی کہ جھواں سے بھی زیادہ قدرت ہے،ارشاد ہوا:''بس اس سے زیادہ بہر تہیں۔'' بیا

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر و طالعتٰ کی روزہ داری کا چرچا ہوا تو آنخضرت مَنَا لَیْتَیْم خودان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے استقبال کیا اور چیڑے کا گدا بچھا دیا، آپ زمین پر بیٹھ گئے اوران ہے کہا:
''کیا تم کو مہینہ میں تین روزے بس نہیں کرتے''عرض کی نہیں، فرمایا:'' پانچے'' بولے نہیں غرض آپ بار بار تعداد بردھاتے جاتے اوروہ اس پرراضی نہ ہوتے ، بالآخر آپ مَنَا لِیُتَیْم نے فرمایا:'' اخیر صدیہ ہے کہ ایک دن افظار کروا کی دن روزہ رکھو۔'' ج

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ دلی نیخ نے عرض کی کہ پارسول اللہ! میں جوان آ دمی ہوں اورا تنامقد و رنہیں کہ نکاح کروں، ندا پی نفس پراطمینان ہے۔ آنخضرت مَنَّ لِیُنْتُمْ چپ رہے، حضرت ابو ہریرہ دلی نیٹی نے پھرانہی الفاظ کا اعادہ کیا، آپ چپ رہے، سہ بارہ کہا تو آپ مَنَّ لِیْنِیْمْ نے فرمایا: ' خدا کا حکم مُل نہیں سکتا۔' بھ

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری ، کتاب الصوم ، باب صوم الدهر: ۱۹۷۳ ـ

<sup>🏶</sup> بخارى، كتاب الصوم، باب صوم داودخاللة: ١٩٨٠كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق: ١٩٩٥-

<sup>🗰</sup> بخارى، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء: ٥٠٧٦

وَمُونِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تہماری صورت کیوں بگڑ گئی؟' انہوں نے کہا: جب ہے آپ منا بھڑا ہے رخصت ہوا متصل روز ہ رکھتا ہوں ، آپ منا بھڑا نے فر مایا: '' انہوں نے کہا: اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں۔ آپ نے ایک دن کا اور اضافہ کر دیا، انہوں نے ادر اضافہ کی درخواست کی ، آپ نے تین دن کر ویے۔ ان کواس ہے بھی تسکین نہ ہوئی تو آپ نے انہوں نے اور اضافہ کی درخواست کی ، آپ نے تین دن کر ویے۔ ان کواس ہے بھی تسکین نہ ہوئی تو آپ نے اشہر حرام کے روزوں کا حکم دیا۔ ﷺ ایک دن چند صحابہ بڑی آئی خاص اس غرض سے از واج مطہرات بڑی آئی کی کہ دمت میں حاضر ہوئے کہ آٹی خضرت منا الله کے موالے کھونہ کرتے ہوں گے ، حالات دریا فت کریں۔ وہ سیحصے تھے کہ آٹی خضرت منا الله کی معارت کے حالات دریا فت کریں۔ وہ سیحصے تھے کہ آٹی موالی کے موافق نہ تھے ، بولے : بھلا بھم کو آخضرت منا بھڑا ہے کیا نسبت؟ ان کے بچھلے پہلے گناہ سب خدا نے معال کرد ہے ہیں ، پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ آخضرت منا بھڑا ہم کو آخضرت منا بھڑی ہم کروں گا۔ آخضرت منا بھڑی ہم کرون ہم کرون ہم کہ دوسرے صاحب بولے ہم کرون ہم کروں گا۔ آخضرت منا بھڑی ہم کرون ہم کرون ہم کرون گا۔ آخضرت منا بھڑی ہم کرون ہم کرون ہم کرون ہم کرون گا۔ آخضرت منا بھڑی ہم کرون ہم کرون

کنی غزوہ میں ایک صحافی کا ایک غار پرگزر ہوا جس میں پانی تھا اور آس پاس کچھ بوٹیاں تھیں خدمت اقدیں میں عاضر ہوئے تو عرض کی: یار سول اللہ! مجھ کو ایک غار ل گیا ہے، جس میں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ نشین ہو کرترک دنیا کر لوں، آپ منگا پینی نے فرمایا: '' میں یہودیت یا نفرانیت لے کر دنیا میں نہیں آیا، میں آسان اور تہل ابرا ہیمی ند جب لے کرآیا ہوں۔'' اللہ عیب جوئی اور مداحی کی نالیسند بدگی

مداحی اورتعریف کوبھی (گودل ہے ہو) ناپسندفر ماتے تھے۔ایک دفعہ مجلس اقدس میں ایک شخص کا فدکور انکا ، حاضرین میں سے ایک شخص نے ان کی بہت تعریف کی ، آپ منا پیڈا نے فر مایا: ''تم نے اپنے دوست کی گردن کا ٹی۔' بیالفاظ چند بار فر مائے پھر ارشاد کیا کہ ''تم کو اگر کسی کی خوابی نخوابی مدح کرنی ہوتو ہو کہو کہ میرا ایسا خیال ہے۔' بیالا ایک دفعہ ایک شخص کسی حاکم کی مدح کرر ہاتھا، حضرت مقداد رشائٹیڈ بھی موجود تھے انہوں نے زمین سے خاک اٹھا کر اس کے منہ میں جھونک دی اور کہا کہ ہم کورسول اللہ منا پیڈیل نے تھم دیا ہے کہ مداحوں کے منہ میں خاک بھردیں۔ بیالا ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے ، ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا۔ مجن

ابوداود، كتاب الصيام، باب صوم اشهر الحرم: ٢٤٢٨ هـ صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣ هـ أمسند احمد، ج٥، ص: ٢٦٦ هـ بخارى، ادب المفرد، باب ماجاء في التمادج: ٣٣٣ هـ أيضًا، باب يحثى في وجوه المداحين: ٣٣٩ هـ

وَيُنْدُوْ النَّبِيُّ النَّهِ اللَّهِ اللّ

ثقفی رٹیافٹڈ سے بو چھا:'' یکون ہے؟'' مجکن نے ان کا نام بتایا اور بہت تعریف کی ،ارشا دفر مایا:'' دیکھویین نہ یائے در نہ تباہ ہو جائے گا۔'' یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا ، جوموجب ہلا کت ہوگا۔ 🗱

ایک دفعہ اسود بن سر لیج جوشاع ہے، خدمت عالی میں آئے اور عرض کی کہ میں نے خدا کی حمد اور حضور کی مدح میں کچھ اشعار کے ہیں۔ فرمایا: '' ہاں اللہ کو حمد پسند ہے۔'' اسود نے اشعار پڑھے شروع کیے ای اثنا میں کوئی صاحب باہر ہے آگے، آپ نے اسود کوروک دیا، وہ کچھ دیر باتیں کر کے چلے گئے پھر اسود نے میں کرئے حضے شروع کئے وہ صاحب پھر آگئے آپ نے اسود کو پھر روک دیا، دو تین دفعہ یمی اتفاق ہوا، اسود نے عرض کی کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے لیے آپ منگا شیخ مجھ کو بار بارروک دیتے ہیں، فرمایا: ''یہ وہ شخص ہے جوفضول باتیں پسند نہیں کرتا۔'' ہے۔

اس موقع پر بیدخیال پیدا ہوسکتا ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ عَمَان رَّاللّٰهُ کَوْمَبْر پر بِیْ اَکْران کے اشعار سنتے سے اور فرماتے تھے: ((اللّٰهِ ہم ایدہ بروح القدیس)) حالا نکہ بیاشعار آنخضرت مَنْ اللّٰهِ بَیْ کی مدح میں ہوتے سے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ حسان کے اشعار کفار کے مطاعن کا جواب تھے، عرب میں شعرا کو بیر تبحاصل تھا کہ ذور کلام ہے جس محض کو چاہتے ذکیل اور جس کو چاہتے معز زکر دیتے ۔ ابن الزبعری اور کعب بن اشرف وغیرہ نے اس طریقہ سے آنخضرت مَنْ اللّٰهُ کَوْمُر رَبِیْجَانا چاہا تھا، حسان رَّاللّٰهُ کَا مداحی ان کار مُمَل تھا۔ ساوگی اور بے تکلفی

معمول تھا کہ جلس ہے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی نظے پاؤں چلے جاتے اور جوتی وہیں جبھوٹر جاتے۔ بیاس بات کی علامت تھی کہ بھر واپس تشریف لائیں گے۔ ﷺ روز روز کنگھا کرنا ناپسند فرماتے۔ ارشاد تھا:''ایک دن تھ وے کرکنگھا کرنا چاہیے۔'' کھانے پینے ،اوڑھنے ،اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف نہ تھا۔ کھانے میں جوسا منے آتا تناول فرماتے ، پہنچ کوموٹا جبوٹا جوٹل جاتا پہن لیتے ،زمین پر ، چٹائی پر ، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے ۔ ﷺ آپ کے لیے آئے کی بھوئی بھی صاف نبیس کی جاتی تھی ، ﷺ کرتہ کا تنگہ اکثر کھلار کھتے تھے، لباس میں نمائش کونا پیند فرماتے تھے، سامان آرائش سے آپ طبعًا نفور تھے، غرض ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی پیند خاطر تھی ۔ ﷺ

امارت ببندی سے اجتناب

ناز ونعمت تکلف وعیش پرتی کونالپند فر ماتے تھے اور اور وں کو بھی اس سے رو کتے ۔

ایک و فعد ایک شخص نے حصرت علی ڈالٹھٹؤ کی وعوت کی اور کھانا پکوا کر گھر بھیج ویا۔ حضرت فاطمہ زبراڈلٹٹٹٹا نے کہا کہ رسول اللہ مَا ٹیٹوئؤ بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھاتے تو خوب ہوتا، حضرت علی ڈالٹٹؤ کے اور آپ سے جا کرعرض کی آپ تشریف لائے ، لیکن دروازہ پر پہنچ تو یہ و کیو کر کہ گھر میں دیواروں پر پردے لئکے ہوئے ہیں واپس چلے گئے، حضرت علی ڈالٹٹوڈ نے واپسی کی وجہ دریافت کی تو فر مایا: ' پیغیبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی زیب وزینت کے مکان میں داخل ہو۔' کا فر مایا کرتے: ' گھر میں ایک بستر اپنے کے ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔' کا

ایک دفعہ کی غزوہ میں تشریف لے گئے حضرت عائشہ رفی گئیں، گڑائی ہے واپس تشریف لائے اور حضرت عائشہ رفی گئیں، گڑائی ہوئی ہے اس وقت پھاڑ ڈائی اور فرمایا: '' خدا نے ہم کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ اینٹ پھر کو کپڑے پہنائے جائیں۔'' گا ایک انصاری نے ایک مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلندتھا، آپ منابی ہے کہ اینٹ بھر کو کپڑے پہنائے جائیں۔'' گا ایک انصاری نے ایا، مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلندتھا، آپ منابی ہور ہے جب وہ حسب معمول خدمت اقدس میں آئے اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیرلیا، انہوں نے پھرسلام کیا، آپ نے جب وہ حسب معمول خدمت اقدس میں آئے اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیرلیا، انہوں نے پھرسلام کیا، آپ نے بازار میں نکے تو گنبدنظر نہ آیا، معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کوڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ 'ضروری ایک دن آپ بازار میں نکے تو گنبدنظر نہ آیا، معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کوڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ 'ضروری عمارت کے سواہر عمارت انسان کے لئے وہال ہے۔' گا

ایک دفعہ کی نے کخواب کی قباجیجی آپ نے پہن لی، پھر خیال آیا اور اتار کر حضرت عمر ڈٹاٹٹؤٹا کے پاس جھیج دی، حضرت عمر ڈٹاٹٹٹؤ روتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز نابسند کی وہ مجھے کوعنایت ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ میں نے استعمال کے لئے نہیں بلکہ فروخت کرنے کیلئے بھیجی، چنانچے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤٹا نے فروخت کیا تو دو ہزار دراہم پراٹھی۔ ﷺ

ایک دفعہ کسی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا، آپ منائیڈ نے حضرت علی دفائیڈ کوعنایت فرمایا وہ پہن کر خدمت اقدس میں آئے، آپ منائیڈ کے چرہ پر غضب کے آثار پیدا ہوئے اور فرمایا: "میں نے اس لئے جیجا تھا کہ بھاڑ کرزنانی جا دریں بنائی جا کیں۔



مہر کرنے کی غرض سے جب آپ مٹائیڈیٹم نے انگوٹھی بنوائی تو پہلے سونے کی بنوائی آپ کی تقلید میں سے اب بھی تقلید میں سے جب آپ مٹائیڈیٹم منبر پر چڑھے اور انگوٹھی اتار کر بھینک دی اور فرمایا کہ''اب نہ پہنوں گا۔''صحابہ شِیائیڈنم نے بھی اسی وقت اتار کر بھینک دیں۔ ا

جس طرح آپ من النظیم خودسادگی پندفر ماتے تھا ہی طرح آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے اہل وعیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف و تنخم سے پاک رہیں۔عورتوں کو شریعت میں سونے کے زیور کا استعمال مباح ہے مگر آنخضرت منا لیکی اہل بیت کرام کے لیے اس بات کو بھی خلاف اولی تصور فر ماتے تھے۔

ا یک دفعہ حضرت فاطمہ ڈٹائٹٹا کے گلے میں سونے کا ہارد یکھا تو فر مایا:'' تم کو بینا گوار نہ ہو گا جب لوگ کہیں گے کہ بیٹ گئے میں آگ کا ہارہے۔'' کا

ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈاٹٹھٹا کے ہاتھوں میں سونے کے نتگن (مسکنتہ) دیکھے،فر مایا:''اگراس کوا تار کرورس کے نگن کوزعفران ہے رنگ کر پہن لیتیں تو بہتر ہوتا۔'' 🍪

ایک دفعہ نجاشی نے پچھزیورات آنخضرت مَنَّاتِیْلِم کی خدمت میں ہدیدہ بھیجے،ان میں ایک انگوشی بھی تھی جس میں مدیدہ بھر کا ایک مگینہ جرائی سے اس کو تھی جس میں مجبشی بھرکا ایک مگینہ جڑا تھا،آپ کے چہرہ پر کراہت کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور لکڑی سے اس کو جھوتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ﷺ

ایک دفعہ کی نے ریشم کا شلوکہ ہدیہ جھیجا، آپ مَلَ اَلَّیْ نِم بِهِن لیا اوراس کو پہن کرنماز ادا فر مائی نماز سے فارغ ہو کرنہایت کراہت اور نفرت کے ساتھ نوج کراتار ڈالا، پھر فر مایا ''پر ہیز گاروں کے لیے سے کیڑے مناسب نہیں۔''

تواضع اورخاکساری کی راہ ہے اکثر معمولی کپڑے استعال فرماتے تھے۔حضرت عمر وٹائٹیڈ کوخیال تھا کہ جمعہ وعیدین میں یاسفراء کے ورود کے موقع پر آپشان و تجل کے کپڑے زیب تن فرما ئیں۔ انفاق سے ایک بار راستہ میں ایک رسیمی کپڑا (حلہ سیرا) بک رہا تھا، حضرت عمر وٹائٹیڈ نے موقع پا کرعرض کیا: یارسول اللہ مثانی نیٹے ایس اور جمعہ میں اور جمعہ میں اور سفراء کی آمد کے موقع پر ملبوس فرما ئیں، ارشاوفر مایا کہ ''یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نیس ۔'' (بخاری، کتاب اللباس، باب الحریر للنساء: ۵۸۳۱) اکثر موٹے جمعو نے اور بھیڑے بال کے بینے ہوئے کپڑے بہنے تھے اور انہی کپڑوں میں وفات پائی۔ اللہ بستر کمبل کا تھا۔ بھی چیڑے کا جو دو تہہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مقابی چیڑے کا جو دو تہہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت تھا۔ بھی چیڑے کا جو دو تہہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت تھا۔ بھی جی ایک دو رازم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ حضرت مخاصرت مثانی تی تھا۔ بھی ایک دو رازم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ حضرت مثانی تی کہ ایک میں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک جارت کرتے بچھایا کہ ذرازم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ حضرت مثانی تی تھا۔ مثانی خاصرت مثانی تی تھا۔ مثانی خاصرت کا گھا ہے ان گواری خاصر مائی۔ تھا۔ متحضرت مثانی تھا۔ مثانی خاصرت کا گھا ہے ان گواری خاصر میں کو میں نے بستر مبارک جارت کرتے بچھایا کہ ذرازم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ حضرت مثانی تھا تھا۔ میں کو میں نے بستر مبارک جارت کرتے بچھایا کہ ذرائرم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ مثانی کرتے کہا یا کہ ذرائرم ہوجائے ، مجاتا تھا۔ مثانی خاصرت مثانی تھا تھا نے کہا تھا کہ فرمائی۔ تھا

 ابوداود، كتاب الخاتم، ماجاء في اتخاذ اذالحاتم: ٢١١٨. ﴿ نسائى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنسآء في اظهار الحلى والذهب: ٥١٤٦. ﴿ ايضًا: ٥١٤٦. ﴿ مسند احمد، ج ٦، ص: ١١٩. ﴿ صحيح مسلم، كتاب اللباس صافحوة بين. ﴿ مَنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّاللَّالِي الللّهُ اللللّهُ الل نِندَةِ عَالَمْنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَل

9 جے بیں جب کہ بمن سے شام تک صرف اسلام کی حکومت تھی ، فر ہازوائے اسلام کے گھر میں صرف ایک کھری چار پائی اور چڑے کا سوکھا ہوا مشکیزہ تھا۔ \* حضرت عاکشہ رٹی تھا کہ جب آپ نے وفات پائی تو تھوڑے سے جو کے سوا گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا ، گلا صحابہ رٹی ٹیٹنز سے فر مایا کرتے تھے کہ '' ونیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کوزا دراہ کے لئے ۔'' کا ایک دفعہ ایک بوریے پر آرام فر مار ہے تھے اٹھے تو لوگوں نے ویکھا کہ پہلوئے مبارک پرنشان پڑ گئے ہیں ،عرض کی: یارسول اللہ! کیا جم کوئی گدا بنوا کر صاضر کریں ،ارشاد ہوا کہ جھے کو دنیا ہے کیا غرض؟ مجھے کو دنیا ہے اس قدرتعلق ہے جس قدراس سوار کو جو تھوڑ کی دیرے لیے راہ میں کسی درخت کے سامید میں بیٹھ جاتا ہے پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ گھ

ایلاء کے زمانہ میں حضرت عمر ر النفر جب مشربہ میں جواسباب کی کو هرئی تھی حاضر ہوئے تو ان کو نظر آیا کہ سرورعالم من النفر آیا کے بیتِ قدس میں دنیاوی ساز وسامان کی کیا کیفیت ہے؟ جسم مبارک پرصرف ایک تہبند ہا کیے کھری چار پائی بچھی ہے، سر ہانے ایک تکیہ پڑا ہے جس میں خرے کی چھال بھری ہے، ایک طرف مٹھی بھر جور کھے ہیں، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہے، پچھ مشکیزہ کی کھالیں سرکے پاس کھوٹی پر لٹک رہی ہیں، یدد کمھے کر حضرت عمر ر النفر الله کہ ہیری آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے، آئخضرت منافیۃ ہے میں بدھیاں پڑئی ہیں، ید و کمھے کر حضرت فرمایا، عرض کی: یارسول اللہ! میں کیوں ندروؤں، چار پائی کے بان سے جسم اقدس میں بدھیاں پڑئی ہیں، یہ آ پ کے اسباب کی کو هری ہے، اس میں جوسامان ہو وہ نظر آر ہا ہے، قیصروکسر کی تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ خدا کے پیغیم اور برگزیدہ ہوکر آپ کے سامان خانہ کی یہ کے بین ہو، ارشاد ہوا کہ 'اے ابن خطاب! تم کو یہ پہند نہیں کہوہ دنیا لیں اور ہم آخرت ۔' بھ

### مساوات

آپ مَنْ اللَّيْوَ كَلَ نَظَرِيْنِ امِير وَغُريب، صغير وكبير، آقا وغلام سب برابر تھے۔ سلمان وصهيب وبلال رُقَ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>🐞</sup> صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ماکان النبی تفتیخ پتجوز من اللباس والبسط:۵۸٤۸ روایت می هم (چُمَالُی)کا لفظ ہے۔ 🌣 مسند احمد، ج ٦، ص: ۱۰۸ - 🌣 ابن ماجه، کتاب الزهد، باب الزهد فی الدنیا: ۲۰۱۶ ـ 🌣 جامع ترمذی کتاب الزهد:۲۳۷۷ ـ 🌣 صحیح مسلم کتاب الطلاق باب فی الایلاء:۳۶۹۲ ـ

# النابع النابع النابع المسابع ا

بھائيو! آپلوگ مجھے ناراض تونبيں ہوئے ان لوگوں نے كہا ببيں خداتم كومعاف كرے۔

قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔اسامہ بن زید رہا تھنا جن ہے آنخضرت سنگا تیا تا م نہایت محبت رکھتے تھے،لوگوں نے ان کوشفیج بنا کرخدمت نبوی سنگی تیا ہم بھیجا، آپ سنگا تیا تا نے فرمایا:''اسامہ کیا تم صدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو'' پھرآپ سنگی تیا ہے نوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا:''تم سے پہلے کی امتیں اسی لئے برباد ہوگئیں کہ جب معزز آدی کوئی جرم کرتا تو تسامح کرتے اور معمولی آدمی مجرم ہوتے تو سزایا تے،خداکی فتم الگرمحد (سنگانی تام) کی بیٹی فاطمہ (بھی تھا) سرقہ کرتی تواس کے بھی ہاتھ کائے جاتے۔' علا

غزوہ بدر میں دوسرے قید یول کے ساتھ آپ مُنَّالَّيْنِمُ کے بچا حضرت عباس رُنَّالِيَّهُ بھی گرفتار ہوکر آئے سے مقد یوں کوزر فعد یہ کا بھی است قریبہ سے مقد ہوں کو زرفعہ یہ کے کرر ہاکیا جاتا تھا بعض نیک دل انصار نے اس بنا پر کہوہ آپ سے قرابت قریبہ رکھتے تھے، عرض کی کہ یارسول اللہ! اجازت و بیجئے کہ ہم اپنے بھا نجے (عباس رُنَّالِیْهُ ) کا زرفعہ یہ معاف کر دیں۔ آپ مَنَّالِیْهُ مَانِ فَر مایا: ' نہیں ایک در ہم بھی معاف نہ کرو۔' کا مجلس میں جو چیزیں آئیں ہمیشہ دا ہن کی طرف سے اس کی تقسیم شروع فرماتے اور ہمیشہ اس میں امیر وغریب ہسفیر و کبیر سب کی مساوات کا کیا ظہوتا۔

ایک دفعہ خدمت اقد س میں صحابہ و گائی آئے کا مجمع تھا اتفاق سے داہنی طرف حضرت عبداللہ بن عباس و گائی اللہ بن عباس و گائی اللہ بن عباس و گائی ہے۔ کہیں سے دودھ آیا، آپ نے بیٹھے ہوئے تھے جو بہت کسن تھے، بائیں جانب بڑے بڑے دوتو میں ان لوگوں کو دوں ۔' انہوں نے عرض کی: اس نوش فر ما کر عبداللہ بن عباس و گائی ہے کہا: '' تم اجازت دوتو میں ان لوگوں کو دوں ۔' انہوں نے عرض کی: اس عطیہ میں میں ایٹار نہیں کرسکتا۔ چونکہ داہنی جانب تھے اور تر تیب مجلس کی روسے انہی کاحق تھا، آپ نے انہی کو ترجیح دی۔ کا حضرت الس و گائی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میرے مکان پر تشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا ترجیح دی۔ کا حضرت البو بکر و گائی ہوئی کی تر تیب بیتھی کہ حضرت البو بکر و گائی ہوئی ہوئی کے طرف اشارہ سے اسے اور ایک بدود اہنی طرف تھا، آپ نے ٹی لیا تو حضرت عمر و گائی نے خصرت البو بکر و گائی کی کی طرف اشارہ کیا یعنی بقیدان کوعنایت ہو آپ میل گائی ہوادود ھا بدوکوعنایت فرمایا۔ کا

<sup>#</sup> صحيح مسلم، باب فضائل من سلمان: ٦٤١٢ ؛ بخارى، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة فى الحدد ٢٧٨٨؛ مسلم، كتاب الحدود، باب قطع اليدالسارق: ٢٥٤١ ابوداود، كتاب الحدود، باب فى الحد يشفع فيه: ٤٧٧٤ . الله صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب فداء المشركين: ٣٠٤٨ -

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الاشربة، باب هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب: ٥٦٢٥-

<sup>🕏</sup> بخاری، کتاب الهبة، باب من استسقی: ٥٦١٩. 🏕 ابوداود، کتاب الممناسك ابوداودیش اس مضمون کی کوئی روایت نبیس لی بلکه پیصراحت موجود ہے تدفریش کے ظن وگھان کے برخلاف آپ نے مزدلف پارکر کے وادی نمرہ میں قیام فرمایا'' ص

وَيُنْ الْوَالْوَالِيَّ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِل

کوئی چھپرڈال دیاجائے ،صحابہ ٹٹ کُٹٹر نے تجویز پیش کی تو فرمایا '''جو پہلے پہنچ جائے اس کامقام ہے۔' 🆚

صحابہ شکائی جب سب مل کروئی کام کرتے تو ہمیشہ آنخضرت منافیق ان کے ساتھ شریک ہوجاتے اور معمولی مزدور کی طرح کام انجام دیتے۔ مدینہ میں آ کرسب سے پہلاکام مبحد نبوی کی تعمیر تھی اس مبعد اقد س کی تعمیر میں دیگر صحابہ شکائی کی طرح خود آنخضرت منافیق ہمی بنفس نفیس شریک تھے۔خود اپنے دست مبارک سے اینٹ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، صحابہ شکائی عرض کرتے تھے کہ ہماری جانیں قربان، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں لیکن آپ اپنے فرض سے باز نہ آتے۔ ﷺ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ شکائی مدید کے چاروں طرف خندت کھودر ہے تھے آپ بھی ایک ادنی مزدور کی طرح کام کررہے تھے مبال تک کہ شکم مبارک پرمٹی اور خاک کی تہ جم گئی تھی۔ ﷺ

ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا،تمام صحابہ نے مل کر پکانے کا سامان کیا،لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا جنگل سے لکڑی لانے کا کام آنخضرت مُؤاثِیْنِ نے اپنے ذمہ لیا،صحابہ رُخائِیْنِ نے عرض کی: یارسول اللہ! بیکام ہم خدام کرلیں گے فرمایا:'' ہاں تیج ہے لیکن مجھے بیا پسندنہیں کہ میں تم سے اپنے کوممتاز کروں خدااس بندہ کو پسندنہیں کرتا جواپے ہمراہیوں میں ممتاز بنتا ہے۔'' ﷺ

غزوہ بدر میں سوار یوں کا سامان بہت کم تھا تین تین آ دمیوں کے بچ میں ایک ایک اون تھا۔ لوگ باری باری ہے چڑھتے اترتے تھے۔ آنخضرت مُنَّا ﷺ بھی عام آ دمیوں کی طرح ایک اونٹ میں دو اور آدمیوں کے ساتھ شریک تھے ہمراہ جان شاران اپنی باری پیش کرتے اور عرض کرتے کہ یارسول اللہ مُنَّالِّ ﷺ اومیوں کے ساتھ شریک تھے ہمراہ جان شاران اپنی باری پیش کرتے اور عرض کرتے کہ یارسول اللہ مُنَّالِیً ﷺ آپسوار رہیں حضور کے بدلہ ہم پیادہ چلیں گے، ارشاد ہوتا: 'ن نہتم مجھ سے زیادہ پیادہ پا چل سکتے ہو، اور نہ میں تم سے کم ثواب کافتاج ہوں۔' کافتا ہوں۔' کافتا جوں۔' کافتا ہوں۔' کافتا ہوں

گھر کا کام کاخ خود کرتے ، کیڑوں میں پیوندلگاتے ،گھر میں خود جھاڑو دیتے ، دودھ دوھ لیتے ، بازار سے سودالاتے ، جوتی بچٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے ، (گدھے کی سواری سے آپ کو عار نہ تھا، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اوران کے ساتھ کھانا کھانے سے پر ہیز نہ تھا)۔ क ایک دفعہ گھرسے باہرتشریف

<sup>🕻</sup> مسند احمد، ج٦، ص: ١٨٧ - 🍄 صحيح بخارى، باب هجرة النبي عَفِيمٌ: ٣٩٣٢،٣٩٠٦-

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوهٔ احزاب: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲

<sup>🗱</sup> زرقانی ، ج ٤ ، ص: ٣٠٤ بحواله سيرت محب طبري يروايت كي اوركاب ير نيس ب

<sup>🕏</sup> مسند احمد بن حنبل، ج۱، ص:٤٢٢ ومسند ابوداود طيالسي، جز۲، ص:٤٧٠

<sup>🎁</sup> شمائل ترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله عُلِيَّةُ: ٣٣١.

النافظالنيك المحالي المحالية ا

لائے لوگ تعظیم کواٹھ کھڑے ہوئے فرمایا کہ 'اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نداٹھو۔' ﷺ غریب سے غریب ہے۔ بمار ہوتا تو عیادت کوتشریف لے جاتے۔ ﷺ مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جاکر ان کے ساتھ بیٹھے، صحابہ بن اُنتی کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ امتیازی حیثیت کی بناپرکوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگیل جاتی بیٹھ جاتے۔

ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیالیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کا پنے لگا۔ آپ سُلَّ ﷺ نے فرمایا: '' گھبراؤنہیں میں فرشتہٰ نہیں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جوسو کھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔'' 🗱

تواضع اورخا کساری کی راہ ہے آپ مَنَالِیْوَلِمُ اکرُوں بیٹھ کرکھانا تناول فر ماتے تھے اور فر مایا کرتے تھے:
''میں بندہ اور بندوں کی طرح کھا تا اور بندوں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔'' ایک دفعہ کھانے کے موقع پر جگہ تنگ تھی اور لوگ زیادہ آگئے آپ اکرُوں بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ایک بدو بھی مجلس میں شریک تھا، اس نے کہا محمد ایر کیا طرز نشست ہے؟ آپ مَنَالِیُولِمُ نے فر مایا:'' فدانے مجھے خاکسار بندہ بنایا ہے، جبار اور سرکش نہیں بنایا ہے۔' بیگ

تواضع کی انتها یہ ہے کہ آنخضرت مَثَّاتِیْنِم اپ متعلق جائز تعظیمی الفاظ بھی نہیں پندفر ماتے تھا یک بارا یک خض نے ان الفاظ ہے آپ مُثَّاتِیْم کو خطاب کیا: ''اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند! اور اے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے فرزند! آپ مَثَّاتِیْم نے فرمایا: ''لوگو، پر ہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گراند دے میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہول خدا کا بندہ اور اس کا رسول۔ مجھ کو خدا نے جوم شبہ بخشا میں پندنہیں کرتا کہ تم مجھاس سے زیادہ بڑھاؤ۔' فلا ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کویسا حسر البریة (لیمنی میں پہترین خلق ) کہ کرمخاطب کیا، آپ مَا اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ا

عبدالله بن شخیر طالفی کابیان ہے کہ بنی عامر کی سفارت کے ساتھ جب ہم لوگ خدمت اقدی میں آئے عرض کی ، حضور ہمارے آقا (سید) ہیں۔ارشاد فرمایا کہ'' آقا خدا ہے۔'' پھر ہم لوگوں نے عرض کی آ ہے ہم میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں ارشاد ہوا کہ'' بات کہوتو دیکھلو کہ شیطان تو تم کونہیں چلار ہا ہے۔'' 4

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يقوم للرجل: ٥٢٣٠ " 🐞 شمائل ترمذي: ٣٣١ـ

<sup>﴿</sup> مستندرك، ج٣، ص: ٤٨ على شرط الشيخين. ﴿ ﴿ ابوداود، كتاب الأطعمة، باب في الاكل من اعلى الصحفة: ٣٧٧٣. ﴿ مسنداحمد، ج٣، ص: ١٥٣.

<sup>🅸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل ابراهيم: ٦١٣٨ ٠

<sup>🎁</sup> ابوداود كتاب الادب، باب في كراهية التمادح:٩٠٦ـ



آپ منگانین بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جوکام تھا انجام دے دیا۔ گل محر مدر ڈائٹھٹا ایک صحابی سے ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے مسور وٹلٹھٹا سے کہا کہ آنخضرت منگانٹیلم کے پاس کہیں سے چاوری آئی ہیں اور وہ تقسیم فرما رہے ہیں آؤہم بھی چلیں، آئے تو آپ زنانہ میں تشریف لے جاچکے تھے کہا: آواز دو، انہوں نے کہا: میرا یہ رہے کہ میں آنخضرت منگانٹیلم کو آواز دوں، مخرمہ نے کہا: بیٹے! محمد جبار نہیں ہیں۔ ان کی جرات دلانے سے مسور رٹھائٹیڈ نے آواز دی، آنخضرت منگانٹیلم فوراً نکل آئے اور ان کو دیبا کی قباعنایت کی جس کی گھنڈیاں زریں تھیں۔ گ

ایک دفعہ ایک انصاری نے ایک یہودی کویہ کہتے سنا کہ اس خداکی تیم اجس نے مولی کوتمام انسانوں پر فضیلت دی، یہ سمجھے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ پر تعریض ہے، غصہ میں آکر اس کے منہ پر تھیٹر تھی ازا، وہ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ بادی آیا، آپ نے انصاری کو بلا بھیجا اور واقعہ کی تحقیق کے بعد فر مایا کہ 'مجھ کو انہیا پر فضیلت نہ دو۔' بھا

(انسان کے غروروتر فع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ وراست جلومیں ہزاروں آ دمیوں کو چلتے ہوئے و یکھتا ہے جو اس کے ایک اشارہ پر اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، خصوصاً جب وہ فاتحانہ ایک جرار و پر جوش اشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے لیکن آ مخضرت مُن اللّٰی کے تواضع و خاکساری کا منظر اس وقت اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو تو اضعا سرمبارک کو اس قدر جھکا دیا کہ کجاوہ ہے آ کر مل گیا۔ اللّ غزوہ خیبر میں جب آپ کا داخلہ ہوا تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس میں لگام کی جگہ کھجور کی چھال بندھی تھی۔ اللہ ججۃ الوداع میں جس کجاوہ پر آپ سوار تھے من کے ہوکہ اس کی قیت کیا تھی )۔

تغظيم اورمدح مفرط سےرو کتے تھے

اس مکت کا برا لحاظ فرماتے تھے حضرت عیلی عالیاً کی مثال پیش نظر تھی۔ فرمایا کرتے تھے: ''میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کروجس قدر نصاری ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا ہندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔'' بخاری: ۱۸۳۰ قیس بن سعد رہائٹی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جرہ گیا وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے بحدہ کرتے ہیں ، آنخضرت مٹائٹیو کی خدمت میں بیوا قعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ کو بحدہ کیا جائے کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، آپ مٹائٹیو کم نے فرمایا:''میری قبر پر گزرو

المورد اود، كتباب الادب في الجلوس بالطرقات: ٤٨١٩، ٤٨١٩ ك بخباري، كتاب اللباس، باب المورّر بالذهب: ٥٨٦٢ ـ المجاري، كتاب احاديث الانبياء، باب: ٣٤٠٨ ـ

<sup>🇱</sup> شرح شفاء قاضي عياض، ج٢، ص:١١٣ وسيرت ابن هشام؛ مستدرك حاكم، ج٤، ص:٣١٧ــ

<sup>🤀</sup> ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراة من الكبر: ١٧٨٤؛ بيهقي: ١٩٠٠-

گے تو سجدہ کرو گے؟'' کہانہیں ،فر مایا'' توجیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔'' 🌓

معوذ بن عفراء کی صاحبزادی (ربیع) کی جب شادی ہوئی تو آپ مَنْ اَیْتَیْمُ ان کے گھر تشریف لے گئے اور دلہن کے لیے جوفرش بچھایا گیا تھا، اس پر بیٹھ گئے۔ گھر کی لڑکیاں آس پاس جمع ہوگئیں اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کامر ثیہ گانے لگیں، گاتے گاتے ایک نے بیمصرع گایا:

فینا نبی یعلم ما فی غد۔ "مم میں ایک پیغبرہ جوکل کی ہاتیں جانتا ہے۔" فرمایا: 'میچھوڑ دواور دہی کہوجو پہلے کہ رہی تھیں۔"

آ مخضرت مُنَّاثِیَّا کے صاحبزاد ہے حضرت ابراہیم نے جس روز انتقال کیا اتفاق ہے اس روز سورج گرئین لگالوگوں کے خیال میں ایک پیغیبر کی ظاہر عظمت کا فرضی تخیل بیتھا کہ اس کے دردوصد مہ ہے کم از کم اجرام ساوی میں انقلاب پیدا ہوجائے ۔لوگوں نے اس اتفاقی واقعہ کوائی قتم کے واقعہ پرمحمول کیا ایک جاہ پیند انسان کے لیے اس قتم کا اتفاق بہترین موقع ہوسکتا تھا لیکن نبوت کی شان اس سے بدر جہا ارفع واعلیٰ ہے۔ انسان کے لیے اس قتم کا اتفاق بہترین موقع ہوسکتا تھا لیکن نبوت کی شان اس سے بدر جہا ارفع واعلیٰ ہے۔ آ مخضرت مُنَّ اللَّهِ نَا مَن اللَّهُ ال

ایک دفعہ آنخضرت مَنْ اَنْ اِنْ اِصُوکر رہے تھے، وضوکا پانی جو دست مبارک ہے گرتا فدائی برکت کے خیال ہے اس کوچلو میں لے کربدن میں مل لیتے ، آپ مَنْ اَنْ اِنْ اِلَ بِول ہُر رہے ہو۔'انہوں نے عرض کیا کہ خدااور خدا کے رسول کی محبت میں ، فر مایا:''اگر کوئی اس بات کی خوثی حاصل کرنا چاہے کہ وہ خدااور خدا کے رسول ہے محبت رکھتا ہے ، تو اس کوچاہے کہ جب با تیں کرے بچ ہولے، جب امین بنایا جائے ادائے ادائے ادائے کہ اور کسی کا پڑوی ہے تو ہمسا کی کواچھی طرح نباہے۔'' ایک

ایک صاحب بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے اثنائے گفتگو میں انہوں نے کہا: جو خدا چاہے اور جو آپ مُنْ ﷺ جا ہیں۔ارشاد ہوا:''تم نے خدا کاشر یک اور ہمسر تھبرایا کہو کہ جو خدا تنہا جا ہے۔' ﷺ شرم وحیا

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المراة: ٢١٤٠ـ

<sup>🍄</sup> صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة: ١٤٧٥.

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، ابواب الكسوف:١٠٢٠،١٠٤٣ ومسلم، كتاب الكسوف: ٢١٢٢ـ

<sup>🗱</sup> شعب الايمان بيهقي: ١٥٣٣؛ مشكوة، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق ـ

<sup>🗗</sup> ادب المفرد امام بخاري:٧٨٣ـ

وَمِنْ الْأَنْ فِي اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

عرب میں اور ممالک کی طرح شرم دحیا کا بہت کم لحاظ تھا، ننگے نہانا عام بات تھی ،حرم کعبہ کا طواف ننگے ہوکر کرتے تھے۔ آن مخضرت مَنَا اللَّهِ عَمْم باللَّهِ عَمْم اللَّهِ عَمْم اللَّهُ عَمْم اللَّهُ عَمْم اللَّهُ عَمْم اللَّه عَمْم اللَّه عَمْم اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْم عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُن شَام وَعُمَالًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْم عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْم عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْم عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُن شَام وَعُرَاقٌ عَلَيْكُن شَام وَعُرَاقٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُن عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُن عَلْم وَعَلَيْكُم عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم عَلْم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم عَلْم اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم اللَّه عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم اللَّه عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْكُم عَلَيْكُم عَلَيْ

ایک دفعہ پچھ ورتیں حضرت ام سلمہ فری نیا کے پاس آئیں، انہوں نے وطن پوچھا، بولیس حمص (شام کا ایک شہر ہے) حضرت ام سلمہ فری نیا نے کہا جمہیں وہ عورتیں ہو جو حمام میں نہاتی ہیں؟ بولیس: کیا حمام کوئی بری چیز ہے؟ فرمایا کہ میں نے آنخضرت مُنا اللہ ہے کہ 'جوعورت اپنے گھر کے سواکسی گھر میں کپڑے داتارتی ہے، خدااس کی پردہ دری کرتا ہے۔' ﷺ ابو داؤ دہیں روایت ہے کہ آنخضرت مُنا اللہ ہے نہ حمام میں نہانے کو مطلقا منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ اجازت دی ﷺ لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم نہانے کو مطلقا منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ اجازت دی ﷺ لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم کہ دونہیں کرتے تھے بلیک رہے جایا کرتے تھے لیکن درہے جایا کرتے تھے لیکن دونہیں کرتے تھے بلیک رہے جایا کرتے اور ہرتم کی بات چیت کرتے ۔ آنخضرت مُنا اللہ خیاس قدا کی سخت کی اور فر مایا: ' خدااس ہے ناراض ہوتا ہے۔' ﷺ معمول تھا کدر فع حاجت کے لیے اس قدر دور کم سے باہر چلے جاتے دور نکل جاتے کہ آنکھ میں ہوتا ہے۔' کہ تھا مقا صدود حرم سے باہر چلے جاتے دور نکل جاتے کہ آنکھ میں میں میں جب تک قیام تھا صدود حرم سے باہر چلے جاتے دور نکل جاتے کہ آنکھ میں میں ہے۔ کہ تیا مقا صدود حرم سے باہر چلے جاتے دور کا فاصلہ معظمہ سے کم از کم تین میں فوجاتے ۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھا صدود حرم سے باہر چلے جاتے جس کا فاصلہ کہ معظمہ سے کم از کم تین میں فیاں تھا۔

اینے ہاتھ سے کام کرنا

اگر چہتمام صحابہ بڑنا تھ کے جان شار خادموں میں داخل سے باای ہمہ آپ خودا ہے ہاتھ سے کام کرنے کو پہند کرتے سے ۔ حضرت عائشہ ابوسعید خدری اور امام حسن بڑنا تھ ہے۔ حصرت عائشہ ابوسعید خدری اور امام حسن بڑنا تھ ہے۔ یعنی آپ اپنے کام خودا پنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے سے انجام دیا کرتے سے انجام دیا کہ ''گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے عائشہ بڑا تھا ہے ہو چھا کہ آپ گھر میں کیا کیا کرتے سے۔ جواب دیا کہ ''گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہے ، کیروں میں اپنے ہاتھ سے خود ہوند لگا لیتے سے ، گھر میں خود جھاڑود سے لیتے سے ، دودھ دوھ لیتے سے ، کو داخر یدلاتے سے ، دودھ دوھ لیتے سے ، اونٹ کو بازار سے سوداخر یدلاتے سے ، جوتی بھٹ جاتی تو خودگانٹھ لیتے سے ، ڈول میں ٹا کے لگا دیتے سے ، اونٹ کو

بيتمام روايتي التبرغيب والتبرهيب منذرى، كتاب الطهارة، باب الترهيب من دخول الرجال الحمام سي كتب مديث كحوالد من و كتاب الحمام، كتب مديث كحوالد من و كتاب الحمام، باب الدخول في الحمام، ١٤٠٤ هـ على صحيح بخارى، كتاب المغازى، حديث افك ١٤١٤ .

ابو داود. كتاب انطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء: ١٥ وابن ماجه، ابواب الطهارة، باب النهى
 عن الاجتماع على الخلاء: ٣٤٢ - ﴿ شُرح شَفَاء قَاضَى عَياضَ، ج١، ص: ١١٠ -



ا بن باتھ سے باندھ دیتے تھے اس کوچارہ دیتے ،غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے ۔''

ایک دفعہ مجد نبوی میں تشریف لے گئے دیکھا تو کس نے مجد میں ناک صاف کی ہے، آپ سَلَ اللَّهُ اِنْ خُوددست مبارک سے ایک کنگر لے کراس کو کھر چ ڈالا اور آیندہ لوگوں کواس فعل سے منع فر مایا۔ ا

آپ منگائی جب بچے تھے اور خانہ کعبہ کی تغییر ہورہی تھی تو اس وقت بھی پھر اٹھا اٹھا کر معماروں

کے پاس لاتے تھے۔ ﷺ مجد قبا اور مبحد نبوی کی تغییر اور خندق کے کھود نے میں جس طرح زمین کھودی
اس کی تفصیل جلد اول کے واقعہ میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں صحابہ بڑی آئی نے کری ذرح کی اور اس
کے پکانے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیے، آپ منگائی نے فرمایا:'' جنگل سے لکڑی میں لاؤں گا۔''
صحابہ بڑی آئی نے تامل کیا تو فرمایا:''میں امتیاز پسند نہیں کرتا۔' گا ایک اور سفر میں آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ
گیا، آپ نے خود اس کو درست کرنا چاہا، ایک صحابی بڑی نی نے عرض کی: یارسول اللہ! لائے میں ٹائک دوس، فرمایا:'' یہ خص پسندی ہے جو مجھے مجوب نہیں ہے۔' گا دوصحابی بڑی نی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوگیا تو آپ نے ممان کی مرمت کر درہ بیں، ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ خود اپ درست مبارک سے مکان کی مرمت کر درہ بیں، ہم لوگ بھی اس کام میں شریک ہوگئے، جب کام ختم ہوگیا تو آپ نے ہمارے لیے دعائے خبر رہائی۔ ﷺ

# دوسرول کے کام کردینا

خباب بن ارت ایک صحابی تھے ایک دفعہ آنخضرت مَثَّاتِیْاً نے ان کوکسی غزوہ پر بھیجا، خباب مِثَاتِیْنُ کے گھر میں کوئی مردنہ تھا اور وردود دورد دورد دورد کے گھر جاتے اور دورد دورد

ا صحیح بعناری ، کتاب الادب ، باب کیف یکون الرجل فی اهله: ۲۰۳۹ میں جمل بے، قاضی عیاض نے شفاء کی ۱۳۹ میں جمل بے، قاضی عیاض نے شفاء کی اس ۱۹۰۵ میں متداحمدواین سعدے یہ روایت نقل کی ہے اور المعمل میں ہیں ، کہلی روایت کتاب الادب ، روایت نقل کی ہے اور اکتاب کا اس میں ہیں ، کہلی روایت کتاب الادب ، باب استحاب تحفیف المولود: ۲۱۲ میں اور دومری اور تیمری کتاب اللباس والزینة ، باب جواز وسم الحیوان: ۵۰۵۵ ، باب استحاب تحفیف المولود: ۲۱۲ میں اور دومری اور تیمری کتاب اللباس والزینة ، باب جواز وسم الحیوان: ۵۰۵۵ ، میں ہے۔ باب النہ میں میں سے دوم میں ہے۔ باب المعمل جد ، باب النہ می عن ان یتنخم الرجل فی سست ۲۷۵ میں المعمل کی دوم کا میں المعمل کی دوم کا میں سے دوم کا میں سے دوم کی دوم ک

محيح بخارى، باب بنيان الكعبة: ٣٨٢٩ في زرقاني، ج ٤، ص: ٣٠٦ بحواله سيرت محب طبري\_

<sup>🐞</sup> زرقاني، بحواله كتاب تمثال النعل الشريف لابي اليمن ابن عساكر\_

<sup>🦚</sup> مسند احمد، ج ۲، ص: ۱۹۹.

المنافظ النبي المنافظ المنافظ

دیا کرتے۔ اللہ حبش سے جومہمان آئے تصحابہ فڑائیڈنم نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں لیکن آپ مٹائیڈیئم نے ان کوروک دیا اور فر مایا کہ' انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہاس لیے میں خودان کی خدمت گزاری کا فرض انجام دول گا۔' ﷺ کفار تقیف جنہوں نے طائف میں آپ مٹائیڈیئم کے پائے مبارک کوزخی کردیا تھا ، 9 میں وفد لے کرآئے تو آپ مٹائیڈیئم نے ان کومجد نبوی میں اتارا اور بنفس نفیس ان کی مہمانی کے فرائض ادا کئے۔

مدینه کی لونڈیاں آپ مُنگانیا آپ مُنگانیا کی خدمت میں آئیں اور کہتیں :یارسول اللہ! میرا یہ کام ہے۔
آپ مَنگانیا فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اوران کا کام کردیتے۔ مدینه میں ایک پاگل لونڈی تھی وہ ایک دن حاضر
ہوئی اور آپ مَناٹیا کی کا دست مبارک پکڑلیا، آپ مَنگانیا کم نے فرمایا: ''اے عورت! مدینه کی جس گلی میں تو
چاہے میں تیرا کام کردوں گا۔''چنا نچی آپ مَنگانی کم اس تھ مدینه کی ایک گلی میں جا کر میٹھے اوراس کی ضرورت
یوری کی۔ ﷺ عبداللہ بن الی اوفی ڈی ٹیٹی ڈاکیٹ کے ایک سے وہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ آپ مَنَالْیَیْمُ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدوآیا اور آپ مَنَالِیُیْمُ کا دامن پکڑ کر بولا میرا ذراسا کام رہ گیا ہے ایسانہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ مَنَالْیَیْمُ اس کے ساتھ فوراً مسجد سے باہر نکل آئے اوراس کا کام انجام دے کرنماز اداکی۔

عزم واستقلال

فدانے قرآن مجیدیں ﴿ اول وال عنوم من السوس ل ﴾ کہدکرانبیا کی گیارمدح فرمائی ہے۔
آنخضرت مَثَّلَیْکِیَم چونکہ خاتم الرسل میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدانے بیدوصف آپ مَثَّالِیُکِیم کی ذات میں ودیعت کیا تھا۔ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ آنخضرت مَثَّلِیْکِیم کے عزم واستقلال کا مظہر اتم ہے۔ عرب کے گفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑ اہوتا ہے، بے یارومددگاردعوت حق کی صدا کیں بلند کرتا ہے،
ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کرسا منے آتا ہے لیکن و قار نبوت اور عزم ربانی سے ٹھوکر کھا کر چیجے ہے جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہوجاتی ہے۔

تیرہ برس کی متواتر نا کامیوں کے بعد بھی ذات اقد س جبن ویاس ہے آشنانہیں ہوتی اور بالآخروہ دن

<sup>🐞</sup> ابن سعد، حصه ششم، ص:۲۱۳ ترجمه بنت خباب.

الشفاء قاضى عياض، بسند متصل، ج٢، ص:١٠٠، بحواله بيهقى - مسلم: ٢٠٤٤ اورابوداود،
 كتاب الادب، باب في الجلوس؛ طرقات: ٤٨١٨، ٤٨١٩ - لله سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب ما يستحب من تقصير الخطبة :١٤١٥ السنن داومي، باب تواضع رسول الله عنهم. ٤٧٠ -

المفرد: ١٤٣٠ مناب الاذان، باب الكلام اذا اقيمت الصلوة: ١٤٣ من تخمرُ اذكر عالادب المفرد: ٢٧٨-

ويندنوالنيف المحالية المحالية

آتا ہے جب ایک تنہا انسان ایک لا کھ جان ثاروں کو چھوڑ کر دنیائے فانی کو الوداع کہتا ہے۔ ہجرت ہے تبل ایک دفعہ صحابہ دخی اُنڈ آئے نے کفار کی ایذ ارسانیوں سے ننگ آکر خدمت مبارک میں عرض کی کہ آپ منا انٹیا ہم ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے ، آپ کا چہرہ غصہ ہے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ ' تم ہے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان کو آرے سے چیر کردو کھڑے کردیا جاتا تھا ، ان کے بدن پرلو ہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست سب ملیحدہ ہوجاتا تھا لیکن یہ آزمائش بھی ان کو خد ہب ہے برگشتہ نہیں کر علی تھیں ، خدا کی قسم! دین اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کررہے گا یہاں تک کہ صنعاء ہے حضر موت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا آگے گا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ علی کھڑے انہ کھڑے گیا آگے گا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کھڑے کے ساتھا کی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کھڑے گا آگے گا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کے گا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کھڑے کا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کھڑے کی سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کھڑے کا کہ کی کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کا کو کی کھڑے کر دیا کہ کا کہ اس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ ' اللہ کو کو کھڑے کی کہ کو کھڑے کی کہ کا کہ کی کو کھڑے کی کو کھڑے کی کی کو کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کو کھڑے کی کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کو کھڑے کے کہ کہ کی کھڑے کے کھڑے کی کو کھڑے کے کھڑے کو کھڑے کر کے کہ کھڑے کی کو کھڑے کی کو کھڑے کی کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کو کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کہ کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کو کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کو کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کو کھڑے کی کھ

مکہ میں رؤسائے قریش جب ہرسم کی تدبیروں سے تھک گے تو انہوں نے آپ سُلُ اللّٰی کے سامنے حکومت کا تخت، زرو جواہر کا خزانداور حسن کی دولت پیش کی ،ان میں سے ہر چیز بہا در سے بہادرانسان کے قدم کوذگرگا دینے کے لیے کافی تھی لیکن آپ نے ذلت کے ساتھ ان کی درخواست کو تھکرادیا اور بالآخروہ وقت آیا، جب آخری ہمرم ودمسازیعنی ابوطالب نے بھی ساتھ چھوڑ ناچا ہاتو یغوروفکر کا آخری لحداور عزم واستقلال کا آخری امتحان تھا،اس وقت آپ نے جواب میں جوفقر نے فرمایا:" چیا جان اگر قریش میر سے داہنے ہاتھ میں اظہار کا سب سے آخری طریقہ تجبیر ہے۔ آب شکا ایکن نے فرمایا:" چیا جان!اگر یش میر سے داہنے ہاتھ میں سورج اور ہائیں میں جاندر کھدیں تب بھی ایٹ اعلان حق سے بازند آؤں گا۔" گا

غز دۂ بدر میں جب تین سو بے سروسامان مسلم ایک ہزار باساز وسامان فوج ہے معرکہ آراء تھے، کفار قریش اپنے زور و کثرت سے بچرتے آتے تھے، اس وقت مسلمان سمٹ سمٹ کر آنخضرت مُنَّاثِیْم کے پہلو میں آجاتے تھے اور باایں ہمدنیوت کا کوہ وقارا پی جگہ پر قائم تھا۔ ﷺ

غزوہ ءاُ حدمیں آپ سُلَیْقِیْم نے صحابہ رِیْکَائیْمُ سے مشورہ کیا توسب نے حملہ کی رائے دی کیکن جب آپ زرہ پہن کر زرہ پہن کر تیار ہو گئے تو صحابہ رِیْکَائیْمُ نے رک جانے کا مشورہ دیا ، آپ سُلَیْقِیْمُ نے فر مایا: ' بیغیم زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔' بیٹ غزوہ حنین میں جب قبیلہ ہوازن کے قدراندازوں نے متصل تیروں کی ہوچھاڑ کی ، تواکثر صحابہ رِیْکُائیْمُ کے قدم اکھڑ گئے لیکن آپ نہایت سکون واطمینان سے چند جان شاروں کے ساتھ میدان میں جمےرہے۔ اس وقت زبان مبارک پریہ رجز جاری تھا:

((انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب)) 🕻 ''میں پنیرصادق ہوں، میں فرزندعبرالمطلب ہوں۔'' ایک بارآ پکی غزوہ میں درخت کے نیچے آ رام فرمار ہے تھے، ایک کافرآ یا اوراس حالت خواب میں

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٦١٢ . 🍄 ابن هشام، ج١، ص:١٦٤-

الله ﴿ وَٱمْرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ ﴾ رقم الله ﴿ وَٱمْرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ ﴾ رقم الله ﴿ وَٱمْرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ ﴾ رقم الله ﴿ وَآمُرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ ﴾ رقم الله تعالى: ويوم حنين ----- 811 تا ١٧١٧ ـ المغازى، باب قول الله تعالى: ويوم حنين ------ 811 تا ٤٣١٧ ـ

تلوار تھینچ کر بولا بمحمد (سَنَ اللَّیَظِمُ) ابتم کو مجھ ہے کون بچاسکتا ہے؟ آپ سَنَ اللَّیظِم نے فرمایا: ' خدا۔' اس عزم واستقلال اور جرائت صادقہ نے اس کواس قدر مرعوب کردیا کہ فوراً اس نے تلوار میان میں کرلی اور پاس بیٹھ گیا۔ ﷺ شحاعت

یہ دصف انسانیت کا اعلیٰ جو ہر اور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم استقلال ، حق گوئی ، راست گفتاری ،

پر دلی ، یہ تمام با تیں شجاعت ہی ہے پیدا ہوتی ہیں۔ آنخضرت سُلُ اللّٰهِ کیسٹکڑ وں مصائب و خطرات اور بیسیوں معرکے اور غزوات پیش آئے لیکن بھی پامر دی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔ غزو و بدر میں گھسان کی لڑائی میں ۲۰۰۰ نہیے مسلمانوں کے قدم جب ایک ہزار مسلح نوج کے حملوں سے ڈگرگا جاتے تھے تو دوڑ کرمر کز نبوت ہی کے دامن میں آگر بناہ لیتے تھے۔ حضرت علی بڑائی شکر جن کے دست و بازو نے بڑے برے معرکے سرکیے مسلم سے کئے ، کہتے ہیں کہ بدر میں جب زور کارن پڑاتو ہم لوگوں نے آپ ہی کی آڑ میں آگر بناہ لی۔ آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف ہے اس دن آپ سب سے زیادہ گؤ قریب نہ تھا۔ ﷺ

غزوہ حنین میں ہوازن کے بے بناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کی کثیر التعداد فوج دفعت میدان سے ہٹ گئی لیکن آ پ مع چند جان نثاروں کے بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ اس وقت بار بار آ پ اپنے فچر کو ایر لگا کر آ گے بڑھانے کا قصد فرمار ہے سے لیکن جان نثار مانع آتے تھے، اب دشمنوں کی تمام فوج کا نثانہ نہ صرف آپ کی ذات تھی، باایں ہمہ پائے اقد میں میں لغزش نہیں ہوئی۔ حضرت براء ڈاٹٹئ جواس معرکہ میں شریک تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا حنین میں تم بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ جواب دیا، ہاں! یہ بچ ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آئے خضرت مُن اللّٰہ کے گئے ہے نہیں ہے تھے، خدا کی قتم! جب لڑائی پورے زور بہوتی تھی تو ہم لوگ آپ ہی کے پہلو میں آ کر بناہ لیتے تھے، ہم میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑ ا ہوتا تھا۔ ا

حضرت انس بن ما لک و النظافیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت منافیہ کا سب سے زیادہ شجاع تھے۔ ایک دفعہ لدینہ میں شور ہوا کہ دفعہ کہ تار ہو گئے لیکن سب سے پہلے جو آ گے بڑھ کر نکلا وہ خود آنخضرت منافیہ کا سے میں آپ نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گھوڑ ہے پرزین کسی جائے ، گھوڑ ہے کی بر ہند پشت پرسوار ہوکر آپ تمام خطروں کے مقامات میں گشت لگا آئے اور واپس آ کرلوگوں کو سکین دی کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں۔ \*\*

آ تخضرت مَثَاثِيَّا نَے بھی کسی کواپنے دست خاص نے تل نہیں کیا۔الی بن خلف آپ کا سخت دشمن تھا،

<sup>🦚</sup> بخارى، كتاب المغازى، غزوة ذات الرقاع:١٣٥٤ - 🌣 مسند (حمد، ج ١ ، ص: ١٤٦ - -

الله مسجيع مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين: ٢٦١ على صح بخارى، (كتاب اليهاد) كم مترق الواب مسجيع مسلم، كتاب المهاد) كم مترق الواب من مديث بمثل باب الشيئ ١٠٤٠ وباب اذا فزعوا بالليل: ٢٠٤٠

بدر میں فدید دے کر رہا ہوا تو ساتھ ساتھ سے کہتا گیا: میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں ہر روز جوار کھلا تا ہوں، ای پر چیڑھ کرمجہ (منگیٹیٹر) کوئل کروں گا۔احد میں ای گھوڑے کواڑا تا اورصفوں کو چیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا۔مسلمان کے چاس پہنچ گیا۔مسلمان کے باتھ ہے پاس پہنچ گیا۔مسلمان کے جاتھ ہے نیزہ لے کر آپ اس کی طرف بڑھے اور آہتہ ہے اس کی گردن میں انی چھودی، وہ چنگھاڑ مار کر بھاگا، لوگوں نے کہا: بی ہے کین میر منگیٹیٹر) کے لوگوں نے کہا: بی ہے کیکن میرمحمد (منگلیٹیٹر) کے ہاتھ کا تھوکا خم ہے۔ بی

راست گفتاری

راست گفتاری پیغیمری ایک ضروری صفت ہے اور اس کا وجود ان کی ذات ہے بھی منفک نہیں ہوسکتا اس بنا پر آنخضرت شائیڈی کے اخلاق کے عنوان میں اس کے جزئیات کی تفصیل کی ضرورت نہھی کیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہادتوں کولم بند کرنا چاہتے ہیں جودشمنوں کے اعتراف سے ہاتھ آسکی ہیں۔

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْظِ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار میں جولوگ آپ ہے واقف تصانہوں نے آپ کوکا ذب اور دروغ گویفین نہیں کیا بلکہ یہ تمجھا کہ نعوذ باللّٰد آپ کے حواس درست نہیں ہیں یا ابعقل ہجانہیں رہی ہے یا یہ کہ ان میں اب شاعر انہ تخیل پرسی آگئی ہے، اسی بنا پر انہوں نے آپ کومجنوں کہا مسحور کہا، شاعر کہا لیکن کا ذب نہیں کہا۔

مَعُلُونَ@ ﴾ (٦/ الانعام: ٣٣)

'' ہم جانتے ہیں کہاہے پیغیبر! ان کا فروں کی ہاتیں تم کوٹمگین کرتی ہیں کیونکہ وہ تجھ کو حجٹلاتے نہیں البتہ پیزطالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔''

🕏 ابن هشام، ج۱، ص:۱۸۳ - 🕸 جامع ترمذی، ابواب التفسیر، ومن سورة الانعام: ۳۰۶۴-

الله شرح شفاء قاضي عياض، ج٢، ص:٦٤ بحواله بيهقي بسند صحيح ومصنف عبدالرزاق وابن سعدووانسي -

جب آنخضرت مَنَا يَنْفِظِ كو پيش گاهِ اللهى سے تعلم ہوا كدا ہے اہل خاندان كو اسلام كى دعوت دو تو آپ سَنَا يَنْفِظِ نَهُ اِيكَ بَهُ كَا يَنْ اِنْ كَا اِللهِ كَا يَنْ اَللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اِللهُ عَلَى اللهُ اِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قیصرروم نے دربار میں ابوسفیان سے بوچھا کہ تمہارے ہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے اس دعویٰ سے پہلے کہ محتی تم نے اس کو دروغ گوبھی پایا،ابوسفیان نے کہا بنہیں۔آ خرمیں قیصر نے جوتقریری اس میں کہا: میں نے تم سے بوچھا کہ تمہارے نزدیک وہ بھی گذب کا بھی مرتکب ہوا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اگروہ خدا پرافتر ابا ندھتا تو وہ آدمیوں پرافتر ابا ندھنے سے کب بازر ہتا۔ ﷺ

### ايفائےعہد

ایفائے عہدا ہے مراز میں آپ کے متعلق ابوسفیان سے جوسوالات کے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا بھی قیمر نے اپنے دربار میں آپ کے متعلق ابوسفیان سے جوسوالات کے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا بھی محمد (مَنَّا اللّٰیَّةُ اِللّٰیَٰ کَا مَا ہُمِی کی ہے؟ ابوسفیان کو مجبور ایہ جواب دینا پڑا کہ نہیں جو حشہ وحتی جنہوں نے حضرت حزہ و و اللّٰیٰۃ کو شہید کیا تھا، اسلام کے ڈرسے شہر بہ شہر پھراکرتے تھے۔ اہل طائف نے مدینہ بھیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا اس میں ان کانام بھی تھا لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے انتقام ندلیا جائے لیکن خود و شمنوں نے ان کو لیمن نہیں کرتے ، چنا نچہ وہ اس اعتاد پر دربار نبوت کو یقین دلایا کہتم بے خوف و خطر جاؤ ، محمد (مَنَّا اللّٰہُ اُسلام) شدید ترین و شمنوں میں تھے ، جب مکہ میں صاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ ﷺ مفوان بن امید (قبل اسلام) شدید ترین و شمنوں میں تھے ، جب مکہ فتح ہواتو وہ بھاگ کر یمن کے ادادہ سے جدہ چلے عیسر بن و ہب واللہٰ نے خاصر خدمت ہوکر واقعہ عرض کیا ، مبارک نے کے مقام کر یہن کے ادادہ سے جدہ حیل کو بھاگئے کی ضرورت نہیں ،تم کو امان کی نشانی ہے۔ "عمیر و اللّٰ اللّٰ کہ مبارک نے اس کینے اور کہا کہ تم کو بھاگئے کی ضرورت نہیں ،تم کو امان سے ، جب خدمت اقد س مبارک نے کرصفوان کے پاس کینے اور کہا کہ تم کو بھاگئے کی ضرورت نہیں ،تم کو امان سے ، جب خدمت اقد س مبارک نے کرصفوان کے کہ سے نائٹو کی کے کہ اس کے کہ کو امان دی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ' ہاں یہ تھے ہے۔' کھیسر میں حاصر ہو کے تو عرض کی کہ کیا آپ منائل کی تھا کے کہ کے اس کے کہ کے اس کر کے اس کے کہ کے اس کر کینے تائی کے کہ کے اس کر کینے تائی کے کہ کو امان دی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ' ہاں یہ تھے ہے۔'' کھیس

ابورافع ایک غلام تھے۔حالت کفر میں قریش کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے۔روئے اقد س پرنظر پڑی تو ہے اختیار اسلام کی صداقت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئے۔عرض کی: یارسول اللہ! آب میں بھی کا فرول کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں گا،ارشاد ہوا:''نہ میں عہدشکنی کرسکتا ہوں اور نہ قاصدوں کواپنے پاس روک سکتا ہوں، تم اس وقت واپس جاؤاگر دہاں پہنچ کر بھی تمہارے دل کی یہی کیفیت باقی رہے تو آجانا۔''چنانچے وہ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة تبت: ۱۹۷۱، ۱۹۷۱ ه صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ۷۰ ه صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ۷۰ ه صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزة بن عبدالمطلب: ۱۹۷۱ ه ابن هشام، ج۲، ص:۲۷۲، ۲۷۲.

اس وقت واپس گئے اور پھراسلام لائے۔

صلح حدیبیدیں ایک شرط بیتی که مکہ سے جومسلمان ہوکر مدینہ جائے گاوہ اہل مکہ کے مطالبہ پر واپس کر دیاجائے گا۔ عین اس وقت جب معاہدہ کی بیشر طیس نریخ برتھیں ، ابوجندل پا بدز نجیرا ہل مکہ کی قید سے بھاگ کر آئے۔ اور رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰمِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمَا مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن الی الحمساء نے آنخضرت مَثَالِیْمُ ہے کچھ معاملہ کیا اور آپ
کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حساب کر دیتا ہوں، اتفاق سے ان کو خیال نہ رہا، تین دن کے بعد آئے تو
آنخضرت مَثَالِثَیْمُ اسی جگہ تشریف رکھتے تھے، ان کو دیکھ کرفر مایا:'' میں تین دن سے یہال تمہارے انتظار میں
معظاموں ۔''

تغزوہ بدر میں کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک ثلث ہے بھی کم تھی، ایسے موقع پر آنخضرت مثالی پیلے کی قدرتی خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس قدرآ دمی برخ سکیں بہتر ہے لیکن آپ اس وقت بھی ہم تن وفا تھے۔ حذیفہ بن الیمان اور ابوحسل ڈھی فیاد وصحابی مکہ ہے آ رہے تھے، راہ میں کفارنے ان کوروکا کہ محمد (مثالی پیلی کے پاس جارہ ہو، انہوں نے انکار کیا، آخر اس شرط پر ان کور ہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپ کا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ دونوں صاحب آنخضرت مثالی پیلی کے پاس آئے، تو صورت حال عرض کی، فرمایا: ''تم دونوں واپس جاؤ، ہم ہرحال میں وعدہ وفاکریں گے، ہم کو صرف خداکی مدددرکارہے۔' اللہ

### ز مدوقناعت

مصنفین یورپ کاعام خیال ہے کہ آنخضرت مُنافِیْ جب تک مکد میں تھے پغیبر تھے، مدینہ کی کرپغیبر سے بادشاہ بن گئے، کیکن واقعہ سے کہ آپ تمام عرب کے زیر کلین ہوجانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب المجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں تین صاغ بھو پر گرو کی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پوند گلے ہوئے تھے۔ یہوہ زمانہ ہے جہ بتمام عرب صدود شام سے لے کرعدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرز مین میں زروتیم کا سیال ب آپ چکا ہے۔

اس میں شبہیں کہ آپ مَنَا تَیْئِم کی مہمات فرائض میں رہانیت کا قلع قمع کرنا بھی تھا جس کی نسبت خدا نے نصار کی کوملامت کی تھی کہ ﴿ رَهْبَائِيَةَ إِبْدَدَ عُوْهَا ﴾ اس بنا پر آپ نے بھی بھی اچھے کھانے اورا چھے کیڑے

ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الامام يستجن به في العهود: ٢٧٥٨.
 الشروط، باب الشروط في الجهاد آ فرى فقر ابن شام ٢٠٤٥.
 اباب في العدة: ٩٩٦٦.
 عصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالعهد: ٣٩٦٤.

النابغ ال

بھی استعال کئے ہیں لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیوی سے اجتناب تھا۔ فرمایا کرتے:'' فرزید آ دم کوان چند چیزوں کے سوااور کسی چیز کاحتی نہیں، رہنے کے لیے گھر، ستر پوٹی کے لیے ایک کپڑا اور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔'' \* حضرت عائشہ ڈائٹیٹا فرماتی ہیں کہ و لا بسط وی لہ ثوب بھی آپ کا کوئی کپڑا تہ کر کے نہیں رکھا گیا یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، دوسر انہیں ہوتا تھا جو تہ کر کے رکھا جاسکتا۔ ﷺ

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر طالحتہا گھر کی دیوار کی مرمت کررہے تھے،ا تفاقاً آپ کسی طرف سے آگئے، پوچھا:''کیاشغل ہے؟''عبداللہ بن عمر طالحہٰ نے عرض کی دیوار کی مرمت کررہا ہوں ارشاد ہوا:''اتنی مہلت کھاں،؟''

گهر میں اکثر فاقدر بتا تھااوررات کوتوا کثر آپ سَلَ النَّيْظِ اور سارا گھر بھو کا سور بتا تھا:

کان رسول الله ببیت اللیالی المتنابعة طاویا واهله لا یجدون عشاء الله الای تحدون عشاء الله الله و تقص کیونکه رات کا کان میسز نبیل موتا تھا۔'' ''آپ مَنْ تَنْ الله الله و الله علیال مصل کی کی رات بھو کے رہ جاتے تھے کیونکه رات کا کھانا میسز نبیل ہوتا تھا۔'

پیم دودو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلی تھی۔ حضرت عائشہ ڈولٹھٹانے ایک موقع پر جب بیواقعہ بیان کیا تو عروہ بن الزبیر ڈولٹھٹانے نے پوچھا کہ آخرگز اراکس چیز پرتھا؟ بولیس کہ پانی اور مجبور، البتہ ہمسائے بھی بھی بمری کا دودھ تھے دیتے تھے تھے۔ گھ آپ نے تمام عمر بھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی۔ گھ میدہ جس کوعرب میں حواری اور نتی کہتے ہیں، بھی نظر سے نہیں گزرا۔ سہل بن سعد ڈولٹھٹٹ جواس واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے کہا:
ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آنحضرت منافیٹٹ کے زمانہ میں چھلنیاں نہ تھیں، بولے نہیں، لوگوں نے کہا:
پھر آخر کس چیز سے آٹا چھانے تھے، بولے: منہ سے پھوٹک کر بھوسی اڑا دیتے تھے جورہ جاتا اسی کو گوندھ کر پکا
لیتے۔ گھ حضرت عاکشہ ڈولٹھٹا فرماتی ہیں کہ تمام عمریعتی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ نے بھی دو وقت سیر ہوکرروٹی نہیں کھائی۔ گھ

فدک اور خیبروغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سر لکھتے ہیں کہ آپ مُنافیظِ ان کی آ مدنی ہے سال بھر کاخرچ لے لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بظاہر روایات ندکورہ بالا کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت دونوں صحیح ہیں، بے شبہ آپ بقدر نفقہ آمدنی میں سے لیتے تھے باقی وہ بھی اہلِ حاجت کے نذر ہوجا تا تھا۔ احادیث میں آپ کی فاقہ کشی اور شکدتی کے واقعات نہایت کثرت سے منقول ہیں۔ چندروایتیں اس موقع پر ہم درج کرتے ہیں۔

والمنافظة المنافظة ال

ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقد س میں حاضر ہوا کہ خت بھوکا ہوں، آپ سُٹَالِیْزِ اِنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ پچھ کھانے کو بھیج دو، جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا پچھنہیں، آپ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا مختصراً لیہ کہ آٹھ نو گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چزنہ تھی۔ ﷺ

حضرت انس والنون کا بیان ہے کہ ایک دن ضدمت اقد س میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کو کپڑے ہے کہ کر باندھا ہے۔ سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جموک کی دجہ ہے۔ علا مصلحہ دی افاق کہ مجد میں زمین پر لیٹے مصلحہ دی وقت میں اور بھوک کی وجہ سے بار بار کر وٹیں بدلتے ہیں۔ علا ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بار کر وٹیں بدلتے ہیں۔ علا

ایک دفعہ صحابہ بڑنا گنٹا نے آنخضرت مَالیاتیام کی خدمت میں فاقدکش کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پھر بندھے تھے،آپ مَالیاتیام نے شکم کوکھولاتو ایک کے بجائے دورو پھرتھے۔ 🗱

ا کشر بھوک کی وجہ ہے آ واز اس قدر کمز ورہو جاتی تھی کہ صحابہ رش کُٹیٹر آپ مُلَاثِیٹِلم کی حالت بمجھ جاتے ، ایک دن ابوطلحہ رٹیاٹٹٹؤ گھر میں آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے ابھی رسول اللہ مُلَاثِیْتِلم کو دیکھاان کی آ واز کمز ورہوگئ ہے۔ 🗱

ایک دن بھوک میں ٹھیک دو پہر کے وقت گھر سے نکلے، راہ میں حضرت ابو بر اور حضرت عمر ہلی تھا ملے،
یہ دونوں صاحب بھی بھوک سے بیتاب تھے، آپ سب کو لے کر حضرت ابو ابوب انصاری ڈلاٹھڈا کے گھر
آئے۔ ان کا معمول تھا کہ آنحضرت مُٹاٹھڈیا کے لیے دود رہ مہیا رکھتے تھے، آج آپ کے آنے میں در ہوئی تو انہوں نے بچوں کو بلا دیا۔ آنحضرت مُٹاٹھڈیا مان کے گھر پنچ تو وہ نخلستان میں چلے گئے تھے، ان کی بیوی کو نبر ہوئی تو دہ باہر نکل آئیں اور عرض کی حضور مُٹاٹھڈیا کا آنا مبارک۔ آپ مُٹاٹھڈیا نے بچوہا: ''ابو ابوب کہاں ہوئی تو دہ باہر نکل آئیں اور عرض کی حضور مُٹاٹھڈیا کا آنا مبارک۔ آپ مُٹاٹھڈیا نے بچوہا: ''ابو ابوب کہاں میں؟'' نخلستان پاس ہی تھا، وہ آواز من کر دوڑے آئے اور مرحبا کہہ کرعرض کی، بیحضور مُٹاٹھڈیا کے آنے کا وقت نہیں، آپ نے حالت بیان کی، وہ نخلستان میں جا کر تھجوروں کا ایک خوشہ تو ڑلائے اور کہا: میں گوشت تیار کرا تا ہوں، ایک بکری ذرج کی ، آ دھے کا سالن، آ دھے کے کباب تیار کرائے، کھانا سامنے لاکر رکھا تو آخضرت مُٹاٹھڈیا نے ایک روٹی پرتھوڑا سا گوشت رکھ کرفر مایا کہ ' فاظمہ (ٹھاٹھٹا) کو بھوا دو، کئی دن سے اس کو کھانا نوش فر مایا۔ متعدوشم کے کھانے دیکھ کو کھانا نوش فر مایا۔ متعدوشم کے کھانے دیکھ کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔'' پھر خود صحابہ بڑٹاٹھٹا کے ساتھ مل کرکھانا نوش فر مایا۔ متعدوشم کے کھانے دیکھ کھانا نوش فر مایا۔ متعدوشم کے کھانے دیکھ کو

صحیح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف: ٥٣٥٩ وصحیح بخاری، كتاب مناقب الانصار، باب ویوثرون علی انفسهم الخ: ٣٧٩٨ هـ الله علی دارمن بیاب جواز استتباعه غیره الی دارمن بئی ٥٣٢٣ هـ فیره الله علی عند ۱۳۷۳ هـ بناید ۱۳۷۳ هـ بیاب ماجاء فی عیش النبی منه ۱۳۷۳ هـ ۱۳۷۳ مـ این ۱۳۷۳ می این ۱۳۵۰ می این ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می این ۱۳۷ می این ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می این ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷۳ می ۱۳۷ می ۱۳ می ۱۳

<sup>🤣</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة: ٥٣١٦ـ



آ تکھول میں آنسو بھرآئے اور فرمایا کہ'' خدانے جو کہا ہے کہ قیامت میں نعیم سے سوال ہو گاوہ یہی چیزیں ہیں۔'' 🗱

اکثر ایسا ہوتا کہ آنخضرت مُثَاثِیَّامِ صبح کواز واجِ مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے:'' آج پچھکھانے کو ہے؟''عرض کرتیں نہیں، آپ مُثَاثِیَّا فرماتے:''اچھامیں نے روز ہ رکھ لیا۔' ﷺ عفو وحلم

ار باب سیر نے تصریح کی ہے اور تمام واقعات شاہد ہیں کہ آنخضرت سُلَّیْتِیْمُ نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا محیمین میں حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ آنخضرت سُلَٹیئِمُ نے بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، بجز اس صورت کے کہ اس نے احکام اللہی کی تفضیح کی ہو۔ 4

جنگ اُ حدکی شکست سے زیادہ رؤسائے طائف کے تحقیر آمیز برتاؤکی یاد خاطر اقد س پرگران تھی ، اللہ تا ہم دس برس کے بعدغزوہ طائف میں جب وہ ایک طرف بنجیت سے مسلمانوں پر پھر برساتے تھے، تو دوسری طرف ایک سرایا کے حکم وعفوانسان (خود آنحضرت مَنْ اللَّیْمُ ) بید عاما نگ رہاتھا کہ''خدایا! انہیں سمجھ عطا کراور ان کو آستانداسلام پر جھکا۔'' چنانچہ ایساہی ہوا، وجھ میں جب ان کے وفد نے مدینہ کارخ کیا تو آپ نے صحن مسجد میں ان کومہمان اتا دااور عزت وحرمت کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ ﷺ

قریش نے آپ سُلُ اِنْتِیْم کوگالیاں دیں، مارنے کی دھمگی دی، راستوں میں کا نے بچھائے ،جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیس، گلے میں بھنداڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں گتاخیاں کیس، نعوذ باللہ بھی جادوگر بھی پاگل، کبھی شاعر کہالیکن آپ نے بھی ان کی باتوں پر برہمی ظاہر نہیں فرمائی، غریب سے غریب آ دمی بھی جب سی جمع میں جھٹا یا جاتا ہے تو دہ غصہ سے کانپ اٹھتا ہے، ایک صاحب جنہوں نے آئخضرت مَثَلِّ اِنْتِم کو ڈی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھاتھا، بیان کرتے ہیں کہ حضور مَثَلِیْتِم فرمار ہے تھے کہ''لوگوالا اللہ کہوتو نجات یاؤ گے۔'' بچھے بچھے ابوجہل تھا، وہ آپ پر خاک اڑااڑا کر کہدر ہاتھا، لوگوااس شخص کی باتیں تم کواپنے مذہب سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ، یہ چا ہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں لات وعزی کو چھوڑ دو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ اس حالت میں اس کی طرف مزکر دیکھتے بھی نہ تھے۔ چھ

سب سے بڑھ کرطیش اور غضب کا موقع ا فک کا واقعہ تھا، جب کہ منافقین نے حضرت عاکشہ

الترغيب والترهيب، كتاب السطعام، باب الترغيب في حمدالله تعالى بعد الاكل: ١٩٦٦؛ ابن حبان،
 كتاب الاطعمة: ١٩٣٥ (يواقع صحيح مسلم: ٣٦٥٥ من من من بكل بزئي افتلافات كما تهم وجود ).

مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة .....: ۲۷۱۵، ۲۷۱۵.
 مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة ......: ۲۷۱۵.
 باب قول النبي علي يسرواو لا تعسروا: ۲۱۲٦.
 شهر صحيح بخارى، كتاب بلد الخراج والامارة، باب ماجاء في خبر الطائف: ۳۰۲۵، ۳۰۲۳ ومسند احمد، ج ٤، ص: ۳۳\_.

صدیقہ ڈاٹھٹا کونوز باللہ تہمت لگائی تھی، حضرت عاکشہ زائھٹا آپ خاٹھٹے کی مجبوب ترین از واج اور حضرت ابو بکر دلائٹٹ جیسے بار غار اور افضل الصحابہ ڈواٹھٹے کی صاحبر ادی تھیں، شہر منافقوں ہے بھر اپڑا تھا، جنہوں نے دم بھر میں اس خبر کواس طرح بھیلا دیا کہ سارامہ ینہ گونج اٹھا، دشنوں کی شات ، ناموں کی بدنا می بحبوب کی تفضی یہ باتیں انسانی صبر وتحل کے بیانہ ہیں نہیں ساستیں، تا ہم رحمت عالم نے ان سب باتوں کے ساتھ کیا ؟ تہمت کا تمام تر بانی، رئیس المنافقین عبداللہ بن الی تھا، اور آپ کواس کا بخوبی علم تھا، باہی بھہ آپ میات کیا؟ تہمت کا تمام تر بانی، رئیس المنافقین عبداللہ بن الی تھا، اور آپ کواس کا بخوبی علم تھا، باہی بھہ آپ نے ضرف اس قدر کیا کم تھا، باہی ہمہ آپ ساتھ کیا تا ہم سے میری داد کون کے ساتھ کیا ہوگئے فیصلہ سے میری داد کون کے ساتھ کیا ہوگئے اور اٹھ کر کر مایا: 'دمسلمانو! جوشنص میرے ناموں کے تعمد اللہ سیات ہوگئے اور اٹھ کر کہا تا تا ہے اس سے میری داد کون کے ساتھ کیا اور اس کی تعالی بھوگو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ نام بتا کمیں تو اس کا سراڑ ادوں، سعد بن عبادہ ڈواٹھٹے نے جو عبداللہ بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کو تہمت تک گئے ہی افرار نہ تھا، اور ثبوت کے لیے شرک عبار ادی گئی، تا ہم عبداللہ بن ابی اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کو تہمت لگانے کا افرار نہ تھا، اور ثبوت کے لیے شرک شہادت موجود نہ تھی، تہمت لگانے والوں میں جن کومز ادی گئی، ایک صاحب مطبح بن اٹا تہ تھے، ان کی معاش شہادت موجود نہ تھی، تہمت لگانے والوں میں جن کومز ادی گئی، ایک صاحب مطبح بن اٹا تہ تھے، ان کی معاش کی تیا تا تھا۔ تر کی اور اس پر بر میں حضرت ابو بکر ڈواٹھٹے تھے، تبہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر ڈواٹھٹے نے ان کا روز پند بند کر دیا، اس پر بیہ کے تھیا کہ حضرت ابو بکر ڈواٹھٹے تھے، تبہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر ڈواٹھٹے تھے، تبدر کر دیا، اس پر بیہ کے تا تو ابور پند بند کر دیا، اس پر بیہ کے تیا تو بیا تھا کہ دیا ہے۔

﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنَ يُؤْتُوٓا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُهِجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ " وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَعُوْا " الا تُعِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْر " وَاللهُ عَفُورٌ لَّ حِيْمٌ ﴿ ﴾

(۲۲/ النور:۲۲)

''تم میں سے جولوگ صاحبِ فضیلت اور ذکی مقد در ہیں ان کو میشم نہیں کھانا جا ہیے کہ قرابت داروں مسکینوں اور مجاہدوں سے سلوک نہ کریں گے،تم کوعفوا در درگز رسے کام لینا جا ہیے، کیا تم پنہیں جا ہتے کہ خداتم کو بخش دے، خدا غفور رحیم ہے۔''

حضرت ابو بکر و النفی نے ان کاروزیند بدستورجاری کردیا۔ (بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافک:۱۳۱۱)

تہمت لگانے والوں میں (جیسا کہ ترندی کتاب النفیر سورہ نور: ۱۳۸۰ میں تصریح ہے) حضرت حمان و النفی بھی ہے، حضرت عائشہ و النفی کو ان سے جو رنج تھا وہ عفو کی حدسے متجاوز تھا، لیکن یہ آنحضرت مَا النفی کے ماصف الله علی محرت عائشہ و النفی کے سامنے حضرت مان و النفی کے سامنے حضرت حمان و النفی کو برا کہنا شروع کیا تو حضرت عائشہ و النفی نے روک دیا، کہ یہ (حمان و النفی کی کو اس و حضرت مائشہ و النفی کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے۔

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك: ٢٤١٤.



مدینہ کے منافق یہودیوں میں ہے لبید بن اعظم نے آپ طَالِیْوَ اُم پُرسِم کیا ، تاہم آپ نے پکھے تعرض نہ فرمایا ، د نہ فرمایا ، حضرت عائشہ ﴿اللّٰهُ اللّٰهِ مَن يدخفيق كى تحريك كى تو فرمایا ، '' میں لوگوں میں شورش نہیں پیدا كرنا چاہتا۔''

زید بن سعنہ جس زمانہ میں بہودی تھے، لین دین کا کاروبارکرتے تھے، آنخضرت مُثَاثِیْتُم نے ان سے پچھ قرض لیا، میعا دادا میں ابھی پچھ دن باقی تھے، نقاضے کو آئے ، آنخضرت مُثَاثِیْتُم کی چا در پکر کڑھینجی اور تخت ست کہہ کر کہا:عبد المطلب کے خاندان والوائم ہمیشہ یوں ہی حیلے حوالے کیا کرتے ہو۔ حضرت عمر ﴿ وَلَا ثُنَافُ عُصہ سے بیتاب ہو گئے، اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا: ''او دِثمن خدا! تو رسول اللّٰہ کی شان میں گنتا فی کرتا ہے۔ آنخضرت مُنَافِیْتُم نے مسکرا کرفر مایا: ''عمر! مجھ کوتم سے اور پچھ امید تھی ، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیں اس کا قرض ادا کر دوں ۔'' یہ فر ما کر حضرت عمر ﴿ اللّٰهُونَ کو ارشاد فر مایا: '' ترضہ ادا کر حضرت عمر ﴿ اللّٰهُونَ کو ارشاد فر مایا: '' ترضہ ادا کر حضرت اور کیمیں صاع کھور کے اور زیادہ دے دو۔'' تھ

ایک دفعه آپ منافیتیم کے پاس صرف ایک جوڑا کیڑارہ گیاتھااور وہ بھی موٹااور گندہ تھا، پیدنہ آتا تواور بھی ہوجھل ہوجاتا، انقاق سے ایک یہودی کے بہال شام سے کیڑے آئے، حضرت عائشہ فرافیجا نے عرض کی کہا کہ ایک جوڑا اس سے قرض منگوا لیجئے ، آنخضرت منافیقیم نے یہودی کے پاس آدمی بھیجا، اس گستاخ نے کہا میں سمجھا مطلب سے ہے کہ میرامال یوں ہی اڑالیں اور دام ندویں۔ آنخضرت منافیقیم نے بینا گوار جملے من کو مسرف اس قدر فرمایا کہ ''وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مختاط اور سب سے زیادہ امانت کا اداکر نے والا ہوں۔' بھ

ایک دفعہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رور بی تھی، آپ رک گئے، اور اس سے مخاطب ہو کر فر مایا: ''صبر کرو۔'' وہ آپ کو پہچانتی نہتھی ( گستاخی کے ساتھ ) بولی، ہوتم کیا جان سکتے ہو کہ مجھ پر کیا کیفیت ہے، آپ چلی آئے، لوگوں نے عورت سے کہا: تو نے نہیں پیچانا، وہ رسول اللہ منا اللہ منا

ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ڈالٹنٹ بیار ہوئے ، آپ عیادت کوسواری پرتشریف لے گئے ، راہ میں ایک جلسہ تھا، آپ تھہر گئے ،عبداللہ بن ابی جورئیس المنافقین تھا، وہ بھی جلسہ میں موجود تھا، آپ مُنافِیْظِم کی

صحیح مسلم، کتاب السلام، باب السحر: ۵۷،۳ هـ پیروایت بیه قی، ابن حبان (کتاب البر والاحسان: ۲۸۸) طبرانی اورایوهیم نے روایت کی ہے اورسیوطی نے کہا کہ اس کی سندھیج ہے۔ (شمیر ح شفاء از شهاب خفاجی، ج۲، ص: ۳۲،۳۱)
 جامع ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی آجل: ۱۲۱۳۔
 بخاری، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور: ۱۲۸۳۔

المنابعة النبي المنابعة المناب

سواری کی گرداڑی تو اس نے چاور ناک پر رکھ کی اور آنخضرت مُنائیڈیم سے کہا: دیکھوگرد نہ اڑاؤ، جب آنخضرت مُنائیڈیم قریب پہنچ تو اس نے کہا محمد (مُنائیڈیم) اپنا گدھا ہمناؤ، تمہارے گدھے کی بد بونے میراد ماغ پریشان کر دیا۔ آنخضرت مُنائیڈیم نے سلام کیا، پھر سواری سے انترے اور اسلام کی دعوت دی، عبداللہ بن ابی نے کہا: ہمارے گھر آ کرہم کونہ ستاؤ، جو خص خود تمہارے پاس جائے اس کو تعلیم دو۔ عبداللہ بن رواحہ و النیڈیئر جو مشہور شاعر ہے، انہوں نے کہا: آپ ضرور ترشر بیف لائیں، بات بڑھتے بہاں تک پہنچی کہ قریب تھا کہ مشہور شاعر ہے، انہوں نے کہا: آپ ضرور ترشر بیف لائیں، بات بڑھتے بہاں تک پہنچی کہ قریب تھا کہ تلوارین نکل آئیں، آخضرت مُنائیڈیم نے دونوں فریق کو مجھا بجھا کر شدنڈ اکیا، جلسہ سے اٹھ کر آپ سعد بن عبادہ و اللہ کی انتریک نائی میں سعد بن عبادہ فرمائیں، بیوہ شخص ہے کہ آپ کی تشریف آور دی سے پہلے اہل مدینہ نے اس کے لیے ریاست کا تاج خیال نہ فرمائیں، بیوہ شخص ہے کہ آپ کی تشریف آور دی سے پہلے اہل مدینہ نے اس کے لیے ریاست کا تاج خیال نہ فرمائیں، بیوہ شخص ہے کہ آپ کی تشریف آور دی سے پہلے اہل مدینہ نے اس کے لیے ریاست کا تاج تار کر لیا تھا۔ بی

غزوہ حنین میں آپ مَنْ اللَّيْمُ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا، یقسیم خداکی رضامندی کے لیے بہت لین ہیں ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا:''خداموی پر دم کرے،ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔'' ﷺ

ایک دفعه ایک بدوخدمت اقدس میں آیا، آپ مبجد میں تشریف رکھتے تھے، اس کو پیٹاب کی حاجت معلوم ہوئی، آ دابِ مبجد سے داقف نہ تھا، وہیں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے لگا،لوگ ہرطرف سے دوڑ پڑے کہ اس کوسزا دیں، آپ مُنْ النَّیْمُ نے فرمایا:'' جانے دواور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو، خدانے تم لوگوں کو دشواری کے لئے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے بھجا ہے۔''

حضرت انس شالفنا جو خادم خاص تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت سائلیا ہے ہم کوکسی کام کے لئے بھیجنا چاہا، میں نے کہا: نہ جاؤں گا، آپ چپ رہ گئے، میں یہ کہر رہا ہر چلا گیا، دفعۂ آنخضرت سائلیا ہی نے بیچھے ہے آکر میری گردن پکڑلی، میں نے مرکز دیکھا تو آپ ہنس رہے ہیں، پھر پیار سے فرمایا: 'انس! جس کام کے لئے کہا تھا اب تو جاؤ' میں نے عرض کی: اچھا جاتا ہوں، حضرت انس شائلی نے اس واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ کی ملازمت کی، کبھی بید نہ فرمایا کہتم نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ کیوں نہیں کیا۔ گ

حضرت ابو ہریرہ دخالفنز کہتے ہیں کہ آپ منابقائز کی عادت تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ متجد میں بیٹھ جاتے ، ادر باتیں کرتے ، جب اٹھ کرگھر میں جاتے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے ، ایک دن حسب معمول مجد

المعازى، كتاب المرضى، باب عبادة المريض: ٥٦٦٣، ٥٦٦٦. الله صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الطائف ....: ٤٣٣٦، ٤٣٣٥. الله على البول: ٢٢٠ـ الوضوء، باب صب الماء على البول: ٢٢٠ـ المحتج بخارى، كتاب الوضوء، باب صبحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب حسن خلقه المنظمة المنظمة على المحتم واخلاق النبي منظمة المنظمة ال

سند نرفالینی کی مردن کے جو دراس نے آپ منافی نیم کی جا دراس زور سے پکو کر کھینجی کہ آپ کی گردن سرخ ہوگئ،

آپ نے مرکز اس کی طرف دیکھا، بولا کہ میرے اونوں کوغلہ سے لا دوے، تیرے پاس جو مال ہے، وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، آپ منافی نیم نے فرمایا: ''پہلے میری گردن کا بدلہ دو۔'' تب غلہ دیا جائے گا، وہ باربار کہتا تھا: خدا کی تیم برگز بدلہ نہ دوں گا، آپ نے اس کے اونوں پر جَو اور کھجوریں لدوادیں اور پھے تعرض نہ فرمایا۔ گا

قریش (نعوذ باللہ) آنخضرت مَنْ اللَّیْمِ کوگالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ضدے آپ کومحمد (مَنْ اللَّیْمِ) (تعریف کیا گیا) نہیں کہتے تھے، بلکہ مذمم (ندمت کیا گیا) کہتے تھے، لیکن آپ اس کے جواب میں اپنے دوستوں کوخطاب کر کے صرف اس قدر فر مایا کرتے: 'دئتہ ہیں تعجب نہیں آتا کہ اللہ تعالی قریش کی گالیوں کو مجھے سے کیونکر پھیرتا ہے، وہ مذمم کوگالیاں دیتے اور مذمم پرلعنت جھیجے ہیں اور میں محمہ ہوں (مَنْ اللّٰیَّمِیْمِ)۔' ع

جس زمانہ میں آپ منگانی فی ملہ کے لیے تیار یاں کررہے تھے، اس بات کی خاص احتیاط فرمارہے تھے، کرقریش کو ہمار ہے ارادوں کی فہر نہ ہو، حاطب بن الی بلتعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے چاہا کہ قریش کو اس کی اطلاع کردیں، چنا نچا کیک خطاکھ کر انہوں نے چیکے سے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا، آپ کو اس کی اطلاع کردیں، چنا نچا کیک خطاکھ کر انہوں نے چیکے سے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا، آپ کو اس کی اطلاع کر دریافت کیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا اور معذرت چاہی، میموقع تھا کہ ہر سیاست دان، مجرم کی سزاکا فتوی دیتا، لیکن آئے خضرت منگائی ہے اس لیے ان کو معاف فرمایا، کہ وہ شرکائے بدر میں شرکائے میں شرکائے بدر میں شرکائے میں شرکائے میں تعربی میں شرکائے میں میں تھے، عورت جو اس جرم میں شرکائے سے بھی کسی قسم کا تعرض نہیں فرمایا۔ ان حالا نکہ میہ خطراگر و شمنوں تک بہنچ جاتا تو مسلمانوں کو خت خطرات کا سامنا ہو جاتا۔

فرات بن حیان ایک شخص تھا، ابو سفیان کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوی پر مامور تھااور آنخضرت مُنَا اَنَّیْنَا کی جاسوی پر مامور تھااور آنخضرت مُنَا اِنَّیْنَا کی جو میں اشعار کہا کرتا تھا، ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آنخضرت مُنَا اِنْتِا نے اس کے لل کا تھم دیا، لوگ اس کو پکڑ کر لے چلے، جب انصار کے ایک محلّم میں پہنچا، تو بولا کہ میں مسلمان ہوں، آیپ مُنا اِنْتِا نِ نے فرمایا: ''تم میں پھیلوگ ایسے ہیں جن نے آکرا طلاع دی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مئا اُنٹیا کے فرمایا: ''تم میں پھیلوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم آنہیں پرچھوڑتے ہیں، ان میں سے ایک فرات بن حیان ہے۔'' ایک مورضین نے لکھا

الله ابوداود كتاب الادب، باب في الحلم واخلاق النبي طَنْفَيْمَ: ٤٧٧٥ كِيُّ والقَّدِ هُرْتُ السَّرِ الْمُثَوَّ تَعَبِخارى، كتاب الادب، باب التبسم والضحك: ٢٠٨٨ اورمسلم، كتاب الزكوة، باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف ... ٢٤٢٩ مِن مروك بجبتغير يسير- الله صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله مُؤْتَعَيِّمَ: ٣٥٣٣ـ

البجاسوس الذمى: ٢٦٥٢ يومديث مفيان ورئ كواسط عنوة الفتح: ٢٧٤ على البو داود، كتاب البجهاد، باب فى السجاسوس الذمى: ٢٦٥٢ يومديث مفيان ورئ كواسط عن دوطريقول سيم وى برايك بل الواتام المدال بهاور يجالو و ورئ الموري الوركي الوركي الوركي الوركي الوركي الوركي الوركي الوركي الوركي الموركي كواركي بيام المحربي الموركي كواركي بيام المحربي الموركي الموركي الموركي الموركي الموركي بيام المور



ہے کہ وہ بعد کوصدق دل ہے مسلمان ہو گئے اور آنخضرت منافیق نے ان کو بمامہ میں ایک زمین عنایت فرمائی، جس کی آمدنی ۲۲۰۰ تقی۔ #

دشمنول سےعفوو درگز راورحسن سلوک

انسان کے ذخیر ہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیاب، نادرالوجود چیز دشمنوں پر رحم اوران سے عفو و درگزر ہے، کیکن حامل و حی و نبوت کی فرات اقدی میں بیچنس فراواں تھی، دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، کیکن اخلاق کے دائر ہ شریعت میں آ کر بیفر ضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے، تمام روایتیں اس بات پر شفق ہیں کہ آپ مُنافِیظِ نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔

وشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتحِ حرم کا دن تھا جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے، بو آنخضرت مَثَّاتِیْنِمْ کےخون کے بیاہے تھےاور جن کے دست ستم ہے آپ مُثَّاتِیْمُ نے طرح طرح کی اذبیتی اٹھائی تھیں، کیکن ان سب کو یہ کہہ کرچھوڑ دیا:

((لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء)) (سنن الكبرى بيهقى، ١١٨/٩) ""تم يركوكي المتنبيل جاؤتم سبآزادهو"

وحتی جواسلام کے قوت باز واور آنخضرت مُنائیڈیٹم کے عزیز ترین چپاحضرت مُزہ ڈیکٹیڈ کا قاتل تھا، مکہ میں رہتا تھا، جب مکہ میں اسلام کی قوت نے ظہور کیا، وہ بھاگ کر طائف آیا، طائف نے بھی آخر سراطاعت مُم کیا، وحتی کے لیے بیٹھی مامن ندر ہا، لیکن اس نے سنا کہ آنخضرت مَنائیڈیٹم سفراء ہے بھی تختی کے ساتھ پیش منہیں آتے ، ناچارخود رحمت عالم کے دامن میں بناہ لی اور اسلام قبول کیا، آنخضرت مَنائیڈیٹم نے صرف اس قدر فرمایا کہ''میرے سامنے نہ آیا کرنا کہتم کود کھی کر مجھے بچپا کی یاد آتی ہے۔'' چھ

ہندابوسفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ وڑھائنڈ کاسینہ چاک کیا اور دل وجگر کے ککڑ ہے ۔ فتح مکہ کے دن نقاب بوش آئی کہ آنخضرت مُل ہیجان نہ کیس اور بے خبری میں بیعتِ اسلام کر کے سندِ امان حاصل کر لے، پھراس موقع پر بھی گتا خی سے باز نہ آئی، آنخضرت مُلَ اللّٰہ اِنے ہندکو پہچان لیا، لیکن اس واقعہ کا ذکر تک نہ فرمایا، ہنداس کر شمہ اعجاز سے متاثر ہوکر بے اختیار بول آئی ''یارسول اللہ! آپ کے خیمہ سے دکر تک نہ فرمایا، ہنداس کر شمہ اعجاز سے متاثر ہوکر بے اختیار بول آئی ''یارسول اللہ! آپ کے خیمہ سے میری نگاہ میں دھا، لیکن آج آپ کے خیمہ سے کوئی زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں دوسر انہیں ۔''

عکرمہ دشمن اسلام ابوجہل کے فرزند تھے اور اسلام سے پہلے باپ کی طرح آنخضرت مُنَاتِیْنِم کے سخت ترین دشمن تھے، فتح کمہ کے وقت مکہ سے بھاگ کریمن چلے گئے ،ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی ، وہ یمن گئیں

<sup>🛊</sup> اصابة جمد فرات ندکورج ۳، ص:۲۰۱ 🍇 صحيح بخاري، کتاب المغازي، قتل حمزة: ۲۰۷۲ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، ذكر هند: ٢٢١١، ٣٨٢٥\_

سِنبرَقُالنَبِيُّ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اور عکر مہ کوتسکین دی اوران کومسلمان کیا اور خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہو کیں ، آنخضرت منافیقیم نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فوراً اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر جا در تک نقص ، 4 اور زبان مبارک پریہ الفاظ تھے:

((مرحبابا لواكب المهاجر)) 🕸 "ا عجمت كرنے والے سوارتمهارا آنامبارك بو-"

صفوان بن امیہ، قریش کے رؤسائے گفر میں ہے اور اسلام کے شد بدترین وہمن تھے، ان ہی نے عمیر بن وہب کو انعام کے وعدہ پرآ مخضرت منائیڈ کے لئی پر مامور کیا تھا، جب مکہ فتح ہواتو اسلام کے ڈرسے جدہ ہماگ گئے اور قصد کیا کہ ہمندر کے راستہ ہے یمن چلے جائیں، عمیر بن وہب نے آنخضرت منائیڈ کا کہ مندمت میں حاضر ہوکر عرض کی، کہ یارسول اللہ! صفوان بن امیدا پے قبیلہ کے رئیس ہیں، وہ ڈرسے بھاگ گئے ہیں کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دیں، ارشاد ہوا کہ اس کو امان ہے، مکر رعرض کی یارسول اللہ! امان کی کوئی نشانی مرحمت فرما ہے جس کو دیکھ کران کومیر اانتہار آئے، آپ منائیڈ لیم نے عمامہ مبارک ان کوعنایت فرمایا، جس کو لے کروہ صفوان کے پاس پنچے ہمفوان نے کہا: مجھے وہاں جانے میں اپنی جان کا ڈر ہے عمیر نے جواب دیا صفوان! ابھی تہمیں محمد منائیڈ کی کے کا حال معلوم نہیں ۔ یہن کروہ عمیر کے ساتھ در بارنبوی میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلاسوال یہ کیا کہ عمیر کہتے ہیں کہم نے مجھے امان دیا ہے، فرمایا: '' ہے ہے۔'' صفوان نے ہمان تو مجھے دو مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔'' اس کے بعدوہ کہا: تو مجھے دو مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔'' اس کے بعدوہ این جو تی ہے۔'' اس کے بعدوہ این خوشی ہے میں میں نہ کو تی ہوئی ہے۔'' اس کے بعدوہ این خوشی ہے میں این ہوگے، بیواقعہ ہنفصیل ابن بشام میں نہ کور ہے۔ این

ہبار بن الاسود وہ شخص تھا جس کے ہاتھ ہے آنخضرت مُنَافِیْنِم کی صاحبز ادی نینب رُنافِیْا کو شخت تکایف پنجی تھی، حضرت زینب رُنافِیْا حاملہ تھیں اور مکہ سے مدینہ بجرت کررہی تھیں، کفار نے مزاحمت کی، ہبار بن الاسود نے جان بوجھ کران کو اونٹ سے گرادیا، جس سے ان کو شخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہوگیا، اس کے علاوہ اور بھی بعض جرائم کاوہ مرتکب ہوا تھا اور اسی بنا پر فتح مکہ کے وقت ہبارا شتہاریان قبل میں داخل تھا چاہا کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، کہ دائی ہرایت نے خود آستانہ نبوت کی طرف جھکا دیا، آنخضرت مُنافِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ! میں بھاگ کر ایران میں چلا جانا جا ہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ! میں بھاگ کر ایران میں چلا جانا جا ہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کے احسانات اور حکم وغویاد آئے ، میری نسبت آپ مُنافِق ہم کو جوخبریں پنچی تھیں، وہ تھے تھیں، مجھے اپنی جہالت اور احسان حاصر کا اعتراف ہے، اب اسلام سے مشرف ہونے آیا ہول، دفعتہ باب رحمت وا تھا اور دوست و دشمن کی تمیز کیسر مفقود تھی۔ یہ

<sup>🏰</sup> مؤطا امام مالك، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله: ١٥٦-

<sup>🅸</sup> ترمذي، ابواب الاستئذان، ما جاء في مرحبا: ٢٧٣٥\_ - 🌣 ابن هشام، ج٢، ص:٢٧٦ـ

<sup>🗱</sup> اصابه، ج.٦، ص:٢٧٩، ٢٨٠ ذكر هبار بروايت ابن اسحاق وغيره.

ابوسفیان اسلام سے پہلے جیسے پھے تھے ،غزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے ، بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی لڑائیال اسلام کولڑنی پڑیں ان میں سے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن فتح مکہ ہے موقع پر جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے ، اور حفرت عباس ڈاٹٹھ ان کو لے کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، تو آپ منافیق ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے ، حضرت عمر ڈاٹٹھ نے گزشتہ جرائم کی پاداش میں ان کے تل کا ارادہ کیا لیکن آپ نے منع فرمایا ، اور نصرف یہ بلکہ ان کے گھر کو امن واہان کا حرم بناویا، فرمایا کہ 'جوابوسفیان کے گھر میں واضل ہوجائے گا اس کا قصور معاف ہوگا۔' کا کیا دنیا کے کئی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟

عرب کا ایک ایک قبیلہ اطاعت کیشا نہ اسلام کے پرچم کے نیچ جمع ہور ہاتھا، اگر کمی قبیلہ نے آخریک مرتابی کی تو وہ ہوضیفہ کا قبیلہ تھا، جس میں مسیلہ نے ادعائے نبوت کیا تھا، تمامہ بن اثال اس قبیلہ کے رؤسا میں تھا، اتفاق سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، گرفتار کرکے مدینہ لے آئے ، آخضرت منافیلی کے اس کے بعد آپ مجد میں تشریف لاے اور اس سے دریافت کیا کہ اس کو مجد کے ستون میں بائدھ دیا جائے ، اس کے بعد آپ مجد میں تشریف لاے اور اس سے دریافت کیا کہتے ہو، اس نے کہا اے محمد (منافیلی کہتے ہو، اس نے کہا اے محمد (منافیلی کہا کے محمد (منافیلی کہتے ہو، او تم مانگو، میں دوں گا۔ بین کر آپ خاموش رہے، تو ایک شکر گزار پراحیان ہوگا اور اگر زرفد بیچا ہے ہو، تو تم مانگو، میں دوں گا۔ بین کر آپ خاموش رہے، دوسرے دن بھی بہی تقریب ہوئی، تیسرے روز بھی جب اس نے یہی جواب دیا تو آپ نے تھا دیا کہ تم میں ہوگھول دواور آزاد کر دو، ثمامہ پراس خلاف تو تع لطف وعنایت کا بیا ٹر ہوا کہ قریب ایک درخت کی آٹر میں جا کو خسل کیا اور مجد میں واپس آ کر کلمہ پڑھا اور اس آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ، کوئی نذہب آپ نظر میں آپ سے زیادہ میر کی آئیوں میں برانہ تھا اور اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ نیا درہ میر کی آئیوں میں برانہ تھا اور اب آپ سے زیادہ دنیا دہ بیا را سے کہ نہ ب سے زیادہ نیا درہ بیا درہ بیا درہ بیا درہ دی سب سے زیادہ بیا را ہے ، کوئی شہر آپ کے شہر اس سے زیادہ نیا درہ نوان بیند نہ تھا اور اب آپ سے نیادہ نوان کیند نہ تھا اور اب آپ سے نیادہ نیا درہ دیا درہ دیا دو نا پہند نہ تھا اور اب وہی پہند ہیں ہے۔'

قریش کی ستم گری و جفا کاری کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں، یاد ہوگا کہ شعب ابی طالب میں تین برس تک ان ظالموں نے آپ منگا ہے کے دار آپ کے خاندان کواس طرح محصور کر رکھا تھا کہ غلہ کا ایک دانداندر پہنچ نہیں سکتا تھا، بچے بھوک سے روتے اور تر پتے تھے اور یہ بوردان کی آ وازیں س کر ہنتے اور خوش ہوتے تھے، کیکن معلوم ہے کہ رحمت عالم نے اس کے معاوضہ میں قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مکہ میں غلہ موتے تھے، کیکن معلوم ہے کہ رحمت عالم نے اس کے معاوضہ میں قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مکہ میں غلہ میامہ سے آتا تھا، میامہ کے رئیس بہی شمامہ بن اٹال تھے، مسلمان ہوکر جب بید مکہ گئے تو قریش نے تبدیل مذہب پران کو طعند دیا، انہوں نے غصہ سے کہا کہ خدا کی تیم ! اب رسول اللہ شائی کے کہ اجازت کے بغیر گیہوں مذہب پران کو طعند دیا، انہوں نے غصہ سے کہا کہ خدا کی تم ! اب رسول اللہ شائی کے کی اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ اس بندش سے مکہ میں اناج کا کال پڑگیا، آخر گھبرا کرقریش نے اس آستانہ کی طرف

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، فتح مكة: ٤٦٢٢ تا ٤٦٢٤؛ صحيح بخاري: ٤٢٨٠ ومع فتح الباري، ج٨، ص: ١١ـ



رجوع کیا جس ہے کوئی سائل بھی محروم نہیں گیا ،حضور کورھم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھالو، چنانچہ پھر حسب دستورغلہ جانے لگا۔

کفاراورمشرکین کےساتھ برتاؤ

حضرت اساء ولی نیخ بیان کرتی ہیں کہ صلح حدید ہے زمانہ میں ان کی مال جومشر کہ تھیں، اعانت خواہ، مدینہ حضرت اساء ولی نیخ بیان کے پاس آئیں، ان کوخیال ہوا کہ اہل شرک کے ساتھ کیا برتا و کیا جائے ، آنخضرت مُل الیّن نیخ کے ماس کا فرہ پاس آئی کرو۔'' کی حضرت الوہریہ ولی نیخ کی مال کا فرہ تھیں اور بیٹے کے ساتھ مدینہ میں رہی تھیں، جہالت سے آنخضرت مُل الیّن کے کرائی کہ کا لیال وی تھیں، ابوہریہ ولی نیڈ نے ضمرت الدی میں عرض کی ، آپ نے بجائے غیظ وغضب کے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ا

آ تخضرت مَنَا لِيَنِيَّمُ كَدُّهُمُ كَا تَمَامُ كَارُوبِارِ حَفْرِت بِلال ثِنَالِيَّنَهُ كَهِرِدَهَا، روبِيهِ بِيهِ جَوَبِهُمَّا تَاتَهَاانَ كَ پاس رہتا، ناداری کی حالت میں وہ بازار سے سوداسلف قرض لاتے اور جب کہیں ہے کوئی رقم آ جاتی تواس ہے اداکر دیا کرتے ،ایک دفعہ بازار جارہے تھے،ایک مشرک نے دیکھا،ان سے کہا:تم قرض لیتے ہوتو جھ ہے لیا کرو،انہوں نے قبول کیا،ایک دن اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ مشرک چندسوداگر دل کے

الله ثمام كالإراواقد صحيح بخارى، كتاب السمغازى، باب وفد بنى حنيفة: ٤٣٧٦ يم به آخرى كزاابن بشام م حجم من المراد المعمد باب من المراد المرد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد ا

سِنهُ وَالنَّبِينُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال \_\_(حصددوم )\_\_ 671) ساتھ آیا اوران سے کہا:''اوجشی!انہوں نے اس بدتہذیبی کے جواب میں''لبیک'' کہا: بولا: پچھ خبر ہے؟ وعدہ کے صرف چار دن رہ گئے ہیں ہتم نے اس مدت میں قرضہ ادانہ کیا تو تم سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا۔ پیہ عشاء یڑھ کرآ تخضرت مَنَافِیْنِم کی خدمت میں آئے اور سارا حال بیان کر کے کہا کہ خزانہ میں پچھنیں ہے، کل وہ مشرک آئر مجھ کوضیحت کرے گا،اس لئے مجھ کوا جازت ہو کہ میں کہیں نکل جاؤں ، پھر جب قرضہ ادا کرنے كاسامان ہوجائے گا،تو واپس آ جاؤں گا،غرض رات كوجا كرسور ہے اور سامان سفر يعنی تھيلا، جوتی ، ڈ ھال سر کے پنچے رکھ لی مجے اٹھ کرسفر کا سامان کررہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا آنخصرت مُنَّا فِيَغِمْ نے یا دفر مایا ہے، یہ گئے تو ویکھا کہ چار اونٹ غلہ سے لدے ہوئے دروازہ پر کھڑے ہیں، آنخضرت مَنَّا ﷺ نے فرمایا: ''مبارک ہو، بیاونٹ رئیس فدک نے بھیجے ہیں۔''انہوں نے بازار میں جا کرسب چیزیں فروخت کیں اور مشرک کا قرضدادا کر کے مسجد نبوی میں آئے اور آنخضرت مَنَّا اَنْ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى کہ سارا قرضدادا ہو گیا۔ یہ واقعہ فدک کی فتح کے بعد کا ہے، جو ہجرت کا ساتو اں سال ہے، حضرت بلال مثالثانی آنحضرت مَالَّاتِیْزِ کے مقرب خاص اور گھر کے نتظم تھے، ایک مشرک ان کوجشی کہدکر پکار تا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے بکریاں چروا کے حچیوڑوں گا۔حضرت بلال خلافیڈ اس کی تنگ گیری کے ڈریے بھاگ جانے کاارادہ کرتے ہیں، آنخضرت مُثَالِیْدُیْرَا یہ باتیں سنتے ہیں لیکن مشرک کی نسبت ایک لفظ نہیں فرماتے ، نہ بلال ڈلٹٹئۂ کی حمایت اور دلد ہی کی تدبیر کرتے۔ میں اتفاق سے غلمہ آ جا تا ہے اور مشرک کا قرضہ ادا کیا جا تا ہے اور اس کی بدز بانی اور سخت گیری ہے درگزر کیا جاتا ہے، پیملم، پیعفو، پیخل رحمت عالم کے سوااور کس سے ہوسکتا ہے؟ سب سے مشکل معاملہ منافقین كاتها، بيكفار كاايك گروه تها، جس كارئيس عبدالله بن ابي تها آنخضرت مَنَاتِينَةٍ جس زمانه ميں مدينه ميں تشريف لائے ،اس سے پچھ پہلے تمام شہرنے اس پرا تفاق کرلیا تھا کہ دہ مدینہ کا فر مانروا بنادیا جائے ، جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کیالیکن دل سے کا فرتھا ،اس کے پیروجھی اسی شم کا منافقا نہ اسلام لائے اور منافقین کی ایک متعقل جماعت قائم ہوگئی، بیلوگ در پردہ اسلام کےخلاف ہرتشم کی تدبیریں کرتے تھے، قریش اور دیگر مخالف قبائل سے سازش رکھتے ،ان کومسلمانوں کے مخفی راز دں کی خبر دیتے رہتے ، باایں ہمہ بظاہر اسلام کے مراسم ادا کرتے، جمعہ جماعت میں شریک ہوتے اور لڑائیوں میں ساتھ جاتے تھے، آنخضرت مَالَّيْظِ ان کے حالات اورا یک ایک کے نام ونشان ہے واقف تھے،لیکن چونکہ شریعت اور قانون کے احکام، دلوں کے اسرار ہے نہیں بلکہ ظاہری اعمال ہے متعلق ہیں اس لیے آپ ان پر کفر کے احکام جاری نہیں فرماتے تھے، یہاں تک تو شریعت اور قانون کامعاملہ تھا،کیکن فیاض دلی اورعفو وحلم کے اقتضا ہے آپ ان سے ہمیشہ حسن اخلاق کا بھی برتاؤ کرتے تھے۔

ایک دفعه ایک غزوه میں ایک مهاجرنے ایک انصاری تو تھٹر مارا ، انصاری نے کہا''یا لیلانصار " یعنی

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الخراج والامارة، باب في الامام يقبل هدايا المشركين: ٣٠٥٥\_

النبغ النبغ المنافظ المنافظ النبغ المنافظ المن

انصاری د ہائی۔مہاجر نے بھی مہاجر کی د ہائی دی،قریب تھا کہ دونوں میں تکوارچل جائے، آنخضرت مَا لِيُؤْم نے فر مایا: '' یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں۔' دونوں رک گئے،عبداللہ بن ابی نے سناتو کہا: مدینہ چل کر ذکیل مسلمانوں کو زکال دوں گا، ساتھیوں نے کہا: آسان بات بہہے کتم لوگ مہاجرین کی خبر گیری سے ہاتھ اٹھالو، بہ خود تباہ ہوجا کیں گے، چنانچ قرآن مجید میں بیواقعہ مذکورہے:

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۗ ﴾

(٦٣/ المنافقو ن:٧)

''یبی لوگ میں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھیوں پرخرج نہ کرو، تا کہ وہ منتشر ہوجا کیں۔'' ﴿ يَقُولُونَ لَمِنْ رَّجَعْنَا ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ \* ﴾ (٦٣/ المنافقون: ٨) '' کہتے ہیں کہ جب ہم مدینۂ کو واپس چلیں گے تو معزز لوگ کمینوں کومدینہ سے نکال دیں گے۔'' آ تخضرت مَلَ اللَّهُ إِلَى عبدالله بن الى كو بلا بهيجا كهتم نے بيالفاظ كم تھے، اس نے صاف الكاركيا، حضرت عمر ﴿ النَّهٰءُ موجود تھے بولے: یارسول اللہ! اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں ، آپ مَلَا لَيْهُمْ نے فر مایا: ''لوگ چر جا کریں گے کہ محمد (مَنَالِیمَ اللهِ ساتھیوں کو آل کرتے ہیں۔''

جنگ أحد ميں عبدالله بن الى عين لڑائي كے پيش آنے كے وقت تين سوآ دميوں كے ساتھ واليس جلاآيا، جس ہے مسلمانوں کی قوت کوسخت صدمہ پہنچا، تاہم آنخضرت سُلُطَّيْئِم نے درگز رفر مایا (اور وہ جب مرا تو اس احسان کے معاوضہ میں کہ حضرت عباس ڈائٹنڈ کواس نے اپنا کرن**ہ دیا تھا،مسلمانوں کی ناراضی کے باوجود** آپ مَلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عِلَى مِبَارِكُ اس كويهِنا كردُن كيا) - 🗱

یہودونصاریٰ کےساتھ برتاؤ

خلق عميم ميں كافرومسلم، دوست ورشمن،عزيز وبرگانه كى تميز نتھى،ابررحمت دشت وچمن پريكسال برستاتھا ( بہود کوآ تخضرت مَنَا ﷺ ہے جس شدت کی عدادت تھی اس کی شہادت غز وۂ خیبرتک کے ایک ایک واقعہ سے ملتى ہے، كيكن آپ مَنالِينَا كم المرزعمل مدت تك بدر ماكه جن اموركي نسبت مستقل تكم نازل ندموتا آپ ان ميں انہیں کی تقلید فرماتے )۔ 🕏

ایک دفعہ ایک یہودی نے برسر بازار کہافتم ہے اس ذات کی جس نے موسی علیمیا کا کوتمام انبیا پر فضیلت دی۔ ایک صحابی و الفینظ یہ کھڑے من رہے تھے، ان سے رہانہ گیا، انہوں نے بوچھا کہ کیامحد منافیظم پر بھی؟ اس نے کہا: ہاں۔انہوں نے غصہ میں ایک تھپٹراس کے ماردیا، آنخضرت مَثَاثِثَةِ ہِم کے عدل اوراخلاق پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقون: ٤٩٠٧، ٤٩٠٥

<sup>🕏</sup> بخاری میں بدواقعه متعدوروایتوں اور متعدر طریقوں سے منقول ہے: ۲۹۲/۱۲۲۹ م

منت منت من منتاب مناقب الانصار ، باب اتبان المدر الله والله والله والله والله والله والله والله والله



دشمنوں کو بھی اس درجہ اعتبار تھا کہ وہ بہودی سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور واقعہ عرض کیا، آپ نے ان صحابی بڑگٹھڈ پر برہمی ظاہر فرمائی۔

ایک یہودی کالڑکا بیار ہواتو آپ مَنْ اَنْتُوْمُ اس کی عیادت کوتشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا: آپ مَنْ النَّوْمُ جو دی، اس نے کہا: آپ مَنْ النَّوْمُ جو فرماتے ہیں اس کو بجالاؤ۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا۔ ﷺ ایک دفعہ سرراہ ایک یہودی کا جنازہ گڑرا تو آپ کھڑے ہوگئے۔ ﷺ

ایک دفعہ چند یہودی آپ منافیقیم کی خدمت میں آئے،اورشرارت سے سلام علیم کے بجائے،السام علیم کے بجائے،السام علیم ک علیم (تم پرموت،) حضرت عائشہ ڈافیٹا نے غصہ میں آ کران کوبھی بخت جواب دیا،لیکن آپ منافیقیم نے روکا اور فرمایا:''عائشہ بدزبان نہ بنو، فرمی کرو،اللہ تعالی ہربات میں زمی پسند کرتا ہے۔' ،

یہودیوں کے ساتھ دادوستد کرتے تھے، ان کے سخت و ناجائز تقاضوں اور درشت کلمات کو برداشت کرتے تھے، یہودیوں اور مسلمانوں میں اگر معاملات میں اختلاف پیش آتا تو مسلمانوں کی بلاوجہ جنبہ داری نفرماتے، چنانچہ اس قتم کی متعدد مثالیں دوسرے عنوانات میں ندکور ہیں، ایک دفعہ ایک یہودی نے آکر شکایت کی، محمد (مثالیہ مسلمان نے مجھ کو تھیٹر مارا ہے۔ آپ نے اس مسلمان کواسی وقت بلوا کر زجر فرمایا۔ نصار کی کا وفد جب نجران سے مدینہ حاضر ہواتو آپ نے اس کی مہمانداری کی، مجد نبوی میں ان کو جگہ دی، بلکہ ان کواسی خرین بلکہ ان کواسی مسلمانوں نے ان کو جگہ دی، بلکہ ان کواسی خرین بلکہ ان کواسی خریا۔ بھا اس کام سے دوکنا چاہاتو آپ سٹا اللی خریا۔ بھا

یہود ونصاریٰ کے ساتھ کھانے پینے ، نکاح ومعاشرت کی اجازت تھی اور ان کے لئے مخصوص امتیازی احکام شریعت اسلامیہ میں جاری فرمائے۔

## غريبول كےساتھ محبت وشفقت

مسلمانوں میں امیر بھی تھے اور غریب بھی ، دولتمند بھی اور فاقہ کش بھی ، لیکن آنخضرت مُنَا اللَّهُ کا برتاؤ
سب کے ساتھ کیسال تھا، بلکہ غریبوں کے ساتھ آپ اس طرح پیش آتے تھے کہ دنیاوی دولت کی محرومی ان
کے دلوں کو صدمہ نہیں پہنچاتی تھی ، ایک دفعہ تقاضائے بشریت سے آپ کا ایک فعل اس کے خلاف ہوا تو بارگاہ
احدیت سے اس پر باز پرس ہوئی مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخضرت مُنَا اللّٰهِ بُلِم کے پاس چندا کا برقریش بیٹھے تھے اور آپ
ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے ، کہ اتفاق سے عبداللہ بن ام مکتوم رہا تھی جو آنکھوں سے معذور اور غریب

بخارى، كتاب الخصومات: ٢٥١٧، ٢٤١١ على صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب إذا اسلم الصبي: ١٣٥٦ - ١٣٥١ على الخارة بهودى: ١٣١١ - ١٣٥١ على الخارة بهودى: ١٣١٠ - ١٣٥١ على الخارة بهودى: ١٣١٠ - ١٣٥٤ على الخارة بهودى: ١٣٥١ - ١٣٥٤ على الخارق الخار

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب: ١٥٨٥ م . 🤃 زادالمعاد، ج٢، ص: ٣٥٠

وَيُنِينُوا الْفِينَا الْفِينَا الْفِينَا الْفِينَا الْفِينَالْفِينَا الْفِينَا الْفِينَالِينَا الْفِينَا الْفِينَالِينَ الْفِينَالِينَ الْفِينَالِينَا الْفِينَالِينَ الْفَلْمِينَ الْفِينَالِينَ الْفَالِينَالِينَالِينَالِينَ الْفِينَالِينَ الْفِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ الْفِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

تے،ادھر آنگےاور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کرآپ مٹائیٹی ہے باتیں کرنے گے،رؤ سائے قریش چونکہ سخت متکبراور فخار تے،ان کو یہ برابری ناگوارگزری، آپ نے ابن ام متوم ہٹائٹٹ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اوراس امید پر انہیں سے باتیں کرتے رہے، کہ شاید یہ اشقیا اسلام کی سعادت کو قبول کرلیں اوران کے دل حق کی لذت ہے۔ آشا ہوں کیکن خدا کو یہ امتیاز لیند نہ آیا اور بی آیات اتریں:

﴿ عَبَسَ وَتُوَكِّى ۚ أَنْ جَاءَهُ الْاعْلَى ۚ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَهُ يَذَكِّى ۚ أَوْيَدُكُرُ فَتَنفَعَهُ الرِّكُرِي ۗ وَمَا عَلَيْكَ الْآيَرِيِّ فَى وَالْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُو وَمَا عَلَيْكَ الْآيَرِيِّ فَى وَالْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُو كَامَن اسْتَغْلَى ۗ فَالْتَهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ الْآيَرُ فَى فَا مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَهُو كَالْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي الللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلِي الللّٰهُ عَلَي

یہی غربا اور مفلس اسلام کے سب سے پہلے جان شار بنے تھے، آنخضرت مَالَیْظِیَّا ان کو لے کرحرم میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو رؤسائے قریش ان کی ظاہری بدعیثیتی کود کیھراستہزاءً کہتے تھے:

﴿ ٱلْهَوُّلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اللهِ ١٠/١٧نعام:٥٠)

''یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدانے ہم لوگوں کوچھوڑ کراحسان کیا ہے۔''

لیکن آپ مَنَا اَیْدَ اِن کے اس استہزا کوخوثی سے برداشت کرتے تھے۔حضرت سعد بن الی وقاص رہا تھیا کے مزاج میں کسی قدر تعلقی تھی اور وہ اپنے آپ کوغر بیوں سے بالا ترسیجھتے تھے، آپ نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا: '' تم کو جونصرت اور روزی میسر آتی ہے، وہ انہیں غریوں کی بدولت آتی ہے۔' الله اسامہ بن زید ڈاٹنٹوئے سے فرمایا: ''میں نے در جنت پر کھڑے ہوکر دیکھا کہ زیادہ ترغریب و مفلس لوگ ہی اس میں داخل میں۔'' بھ

عبداللہ بن عمر و بن العاص بڑائنٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سجد نبوی مَنَائِیْڈِم میں بیٹھا تھا اورغریب مہاجرلوگ حلقہ باند ھے ایک طرف بیٹھے تھے،اسی اثنامیں آپ تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ مل کربیٹھ گئے، یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کربیٹھ گیا، آپ مَنَائِیْدُم نے فرمایا:''فقرائے مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندول سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔''عبداللہ بن

<sup>🐞</sup> ترمذی، ابواب التفسير، باب ومن سورة عبس: ٣٣٣١. - 🌣 صحيح بخاری، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء---: ٢٨٩٦. - 🏚 بخاری، كتاب الرقاق: ٢٥٤٧ ومسلم: ٦٩٣٧-



عمرو ڈاٹھنن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بین کران کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہیں میں ہوتا۔

ایک دفعدآپ من این ایک بلس میں تشریف فرما تھے،اس اثنا میں ایک تخص سامنے ہے گزراء آپ نے بہلو کے ایک آوی ہے دریافت فرمایا کہ''اس کی نبست تمہاری کیارائے ہے؟''اس نے جواب دیا کہ یہ امرائے طبقہ میں سے ایک صاحب ہیں، خدا کی تشم ایراس لائن ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کر ہے تو قبول کی جائے ۔ پچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب اسی راہ ہے گزرے، آپ نے پھر اس کی سفارش کر ہے تو قبول کی جائے ۔ پچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب اسی راہ ہے گزرے، آپ نے پھر اس کے استفسار فرمایا:''اس کی نسبت کیا کہتے ہو؟''عرض کی نیارسول اللہ ایرفقر اسے مہاجرین میں سے ہو، اور اس لائن ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو والیس کر دیا جائے اور سفارش کر بے تو رد کر دی جائے اگر پچھ کہنا چاہے تو نہ سنا جائے ۔ ارشاد ہوا:''تمام روئے زمین میں اگر اس امیر جیسے آدمی ہوں تو اس سے ایک غریب بہتر ہے۔'' بھر مایا اس کے کہ اور شور احد کر دی جائے اکثر دعا میں فرمایا کر رہا جائے دریافت کیا، یارسول اللہ منا اللہ گوں؟ فرمایا:''اب عائش اسی مسکین کو اپنی مسکین کو اپنی کہ یہ دولت مندول سے پہلے جنت میں جائیں گے۔'' پھر فرمایا:''اب عائش اسی مسکین کو اپنی درواز دسے نام اور بھیر وگوچھو مارے کا ایک کا کرائی کوں نے ہوں کے۔'' پھر فرمایا:''اب عائش اسی مسکین کو اپنی درواز دسے نام اور نے جیسے وگوچھو مارے کا ایک کا کرائی کوں نے ہوں اور ایون کیا کہ اس سے موجد ہیں کو میاں اس کے کہ یہ دولت مندول سے جو میاں کرائی کوں نے ہوں نے ہوں سے موجد ہی کھی اور ای کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی

ورواز دے نامراد نہ پھیر د گوچھو ہارے کا ایک نکڑاہی کیوں نہ ہو، اے عائشہ اغریوں سے محبت رکھو، اوران کو اپنے سے نز دیک کروتو خدا بھی تم کواینے سے نز دیک کرے گا۔''

ایک دفعہ چند غریب مسلمانوں نے آگر خدمت اقد س میں عرض کی کہ یارسول القد! امراہم ہے درجہ اخروی میں بھی بڑھتے جاتے ہیں ، نمازروزہ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کین صدقات وخیرات سے جونیکیاں ان کوملتی ہیں ان ہے ہم محروم ہیں ، آپ منافید آنے فرماہا ''کیا میں تم کووہ بات نہ ہتا ہوں جس سے تم الگلوں کے برابر ہوجاؤ ، اور پچھلوں ہے بڑھ جاؤ ، اور پھر کوئی تمہاری برابری نہ کر سکے ۔''عرض کی : ہاں یا رسول اللہ! ہتا ہے ارشاد ہوا: ''برنماز کے بعد سے سے معان اللہ اور المحمد اللہ اللہ اللہ برپڑھ لیا کرو۔'' پچھ دن کے بعد بیدوفعہ پھر صاضر خدمت ہوا ، اور عرض کی : یارسول اللہ! ہمارے دولت مند بھائیوں نے بھی بید وظیفہ من لیادار پڑھانا شروع کردیا ، فرمایا: (﴿ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ مِنْ تِیْسَاءُ ﴾)) یعنی ''بیخدا کی دین ہے سن لیا اور پڑھانشروع کردیا ، فرمایا: (﴿ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ مِنْ تِیْسَاءُ ﴾)) یعنی ''بیخدا کی دین ہے جس کو چاہے دے۔'' ملکے مسلمانوں سے جوز کو قوصول ہوتی تھی اس کی نسبت عام عکم تھا کہ۔

<sup>🗱</sup> دارمي، كتاب الرقاق: ٢٨٤٤\_

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری:۱۲۶۷ ابن ماجه: ۲۱۲۰\_

هه صحیح بخاری ۱۷۷۷ ابن ماجه: ۲۱۱۰ <u>.</u> هغه سرم

<sup>🅸</sup> ترمذي، ابواب الزهد: ۲۳۰۲؛ بيهقي. كتاب الصدقات: ٧/ ١٢\_

صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلوة:٦٣٢٩،٨٤٣ ومسلم، کتاب المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلوة:١٣٤٧\_



((تؤخذ من امرائهم وترد في فقرائهم))

'' ہرقبیلہ کے باہرشہر کے امراہ لے کروہیں کے غربامیں تقسیم کردی جائے۔''

صحابہ رخی اُنڈیُمُاس کی شدت سے پابندی کرتے تھے اور ایک جگہ کی زکو قدوسری جگہیں جیجے تھے۔ اللہ مساوات کے بیان میں یہ واقعہ بہ تفصیل ندکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رخی اُنٹیُوُ نے کسی بات پر حضرت سلمان و بلال رخی اُنٹیُوُ نے کہ ایک مہاجرین میں ہے ڈانٹا، آپ نے حضرت ابو بکر رخی اُنٹیُوُ سے فرمایا کہ'' تم نے ان لوگوں کو آزردہ تو نہیں کیا۔''یہن کر حضرت ابو بکر رخی اُنٹیُوُ ان لوگوں کے پاس آئے اور معافی مانگی اوران لوگوں نے معاف کیا۔

عوالی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بیار پڑی، اس کے بیچنے کی کوئی امید نہتی، خیال تھا کہ وہ آج کسی وقت مرجائے گی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرجائے تو میں جنازہ کی نمازخود پڑھاؤں گا تواس کے بعد فن کی جائے، اتفاق سے اس نے بچھرات گئے انتقال کیا، اس کا جنازہ جب تیار ہوکر لایا گیا تو آپ آ رام فرما رہے تھے، صحابہ بڑا گئے نے اس وقت آپ کو تکلیف دینی مناسب نہ بچی، اور رات ہی کو فن کر دیا، ہو کو آپ نے دریا فت فرمایا تو لوگوں نے واقعہ عرض کیا، آپ یہ بن کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ بڑا گئے کم کو ساتھ لے کر دو بارہ اس کی قبر برجا کر نماز جنازہ اداکی ۔ 43

حضرت جریر دلانینڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے پہر ہم لوگ آنخضرت منافینڈ بیان کرتے ہیں ہوئے ہوں ہوئے تھے، کہ ایک پورا قبیلہ مسافر وار حاضر خدمت ہواان کی ظاہری حالت اس درجہ خراب تھی کہ کس کے بدن پر کوئی کپڑا ثابت نہ تھا، برہند تن، برہند پا، کھالیں بدن سے بندھی ہوئی، تلواریں گلوں میں پڑی ہوئیں، ان کی بدول کپڑا ثابت نہ تھا، برہند تاثر ہوئے، چرہ مبارک کارنگ بدل گیا، اضطراب میں آپ اندر گئے باہر آئے، پھر حضرت بلال ڈلائٹڈ کواذان دینے کا تھم دیا، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں کوان کی امدادو اعانت کے لئے آ مادہ کیا۔ )

دشمنان جان ہےعفوو درگزر

جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ آوروں سے عفوو درگز رکا واقعہ پیغمبروں کے صحیفہ اخلاق کے سوااور کہاں مل سکتا ہے، جس شب کو آپ نے ہجرت فر مائی ہے، کفار قریش کے نزدیک بیہ طے شدہ تھا کہ صبح کو محمد (سَنَّ اَنْتَیْزُمُ) کا سرقلم کر دیا جائے ،اس لیے دشمنوں کا ایک دستہ رات بھرخانہ نبوی کا محاصرہ کئے کھڑار ہااگر چہاس وقت ان دشمنوں سے انتقام لینے کی آپ میں ظاہری قوت نہ تھی ،لیکن ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک ایک شخص کی گردن

ا بوداود، كتاب زكنواة:١٥٨٤؛ بخارى، كتاب الزكواة: ١٣٩٥؛ مسلم: ١٢١ لكن يهال اغنياء هم كالفاظ على البعنازة، بالليل: عن يواقع بخارى وغيره بين بحل به كيال سنين نسائى، كتاب الجنائز، باب الصلواة على الجنازة، بالليل: ١٩٧١ كالعنازة، بالليل: ١٩٧١ كالعنازة، بالليل: ١٩٧١ على الصدقة: ٢٣٥٢، ٢٣٥٢\_

ا سلام کی تلوار کے نیچے تھی اور اس کی جان صرف آنخضرت مَثَّاتَّةِ بِمُ اللّٰہِ کے رحم و کرم پرموقو ف تھی الیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہان میں ہے کوئی شخص اس جرم میں بھی مقتول نہیں ہوا۔

ہجرت کے دن قریش نے آنخضرت مُنَا اَنْیَا کے سرکی قیت مقرر کی تھی، اور اعلان کیا تھا کہ جو محکد (مُنَا اَنْیَا کِمَا کَ کُلُور مُنَا اِنْدہ گرفتار کرےگال کوسواونٹ انعام میں دیے جا کیں گے بسراقہ بن بعثم پہلے مختف تھے جواس نیت سے اپنے صبار فقار گھوڑے پرسوار، ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے آپ مَنا اَنْیَا کُر کے قریب بننچ، آخرد و تین دفعہ کر شمہ انجاز دکھ کرا پی نیت بدسے تو بہی اورخواہش کی کہ مجھ کوسند امان لکھ دیجے، چنا نچے سندامان لکھ کران کودی گئی اس کے آٹھ برس کے بعد فتح مکہ کے موقع پروہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور سرائی بھی درمیان میں نہیں آیا۔ ج

عمیرین وہب آنخضرت مَنْ اَنْ اَلَا اَلَا اِللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ایک دفعه ایک اور شخص نے آپ کے قبل کا ارادہ کیا، صحابہ ڈٹی گڈٹنے اس کو گرفتار کر کے آنخضرت مٹی ٹٹیٹے م کے سامنے لائے ، وہ آپ کود کیو کرڈر گیا، آپ نے اس کوٹنا طب کر کے فرمایا: '' ڈرونہیں، اگرتم مجھ کوقتل کرنا

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي الله ا ۲۹۰۳

میه ساونه بن مالك بن جعشم مدلجی كاعال اشتیعاب، ۲۶،ص:۵۹۷واصاب، ۲۶،ص:۹۱ونمیره میس و کیمور. از مالک بن جعشم مدلجی كاعال اشتیعاب، ۲۶،ص:۵۹۷واصاب، ۲۶،ص:۹۱ونمیره میس و کیمور

<sup>🕸</sup> تاریخ طبری، ج۳، ص:۱۳٥۲ تا ۱۳۵۶ بروایت عروه بن زبیر-

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة: ٢٩١٣، ٢٩٠٠\_

عِاہِے تھے تونہیں کر سکتے تھے۔''**ٹا** 

صلح صدیبیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ای آ دمیوں کا ایک دستہ منہ اندھیر ہے جبل تعیم سے اتر کرآیا، اور حبیب کر آسخضرت سالٹیڈ کم کوقل کرنا چاہا، اتفاق ہے وہ لوگ گرفتار ہو گئے، کیکن آسخضرت سالٹیڈ کم نے ان کو جبھوڑ دیا اور پھے تعرض نہیں کیا، قرآن مجید کی ہے آیت اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيْدِيهَهُ مَعَنَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ عَنْهُمْ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٤) ''اس خدانے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لئے۔''

خیبر میں ایک یہودیہ نے آنخضرت مُنافیّنِ کو کھانے میں زبردیا، آپ نے کھانا کھایا تو زہر کا اثر محسوں کیا، آپ نے یہودیوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا، لیکن آپ نے کسی سے پچھ تعرض نہیں فرمایا، لیکن اس نے رہے ایک صحابی بڑاتھ نے انقال کیا تو آپ نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزادی (حالا نکہ خود آنخضرت مُنافینی کے کوز ہر کا اثر مرتے دم تک محسوں ہوتار بتاتھا)۔ 🗱

## دشمنوں کے حق میں دعائے خیر

دشمنوں کے حق میں بد دعا کرنا انسان کی فطری عادت ہے لیکن پیٹیمبروں کا مرتبہ عام انسانی سطے سے بدر جہابلند ہوتا ہے، جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور جوان کے تھے خون ہوتے ہیں، وہ ان کو بیار کرتے ہیں، ہجرت ہے قبل مکہ میں مسلمانوں پر اور خود آنخضرت مَنَا اللّٰهِ اِللّٰمِ ہور ہے تھے، اس داستان کے دہرانے کے لئے بھی سنگد لی درکار ہے، ای زمانہ میں خباب بن ارت جی مظالم ہور ہے تھے، اس داستان کے دہرانے کے لئے بھی سنگد لی درکار ہے، ای زمانہ میں خباب بن ارت جی مظالم ہور ہے تھے، اس داستان کے دہرانی تم کی بات کہی تو فرمایا: ''میں دنیا کے لئے لعنت نہیں سرخ ہوگیا۔ ﷺ ایک دفعہ چندصا حبول نے مل کرای قتم کی بات کہی تو فرمایا: ''میں دنیا کے لئے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔'' ﷺ

وہ قریش جنہوں نے تین برس تک آپ سَلَا تَیْتَا کُم مُصور رکھا اور جو آپ کے پاس غلہ کے ایک دانہ کے پہنچنے کے روادار نہ تھے، ان کی شرار توں کی پاداش میں دعائے نبوی کی استجابت نے ابر رحمت کا سابیان کے سر سے اٹھالیا اور مکہ میں اس قدر تخت قبط پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے گئے، ابوسفیان نے آ تخضرت مَنَّ اللَّیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ محمد (مَنَّ اللَّہِ اللَّم مُراک ہور بی ہے، خداسے دعا کروکہ یہ مصیبت دور ہو آپ نے بنا عذر نور اُدعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور خدانے اس مصیبت سے ان کو نجات دی۔ گا

<sup>🕻</sup> مسند احمد، ج ٣، ص: ٧٧١ \_ 🔅 جامع ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة الفتح:٣٢٦٤\_\_

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی مُنْفَیم ووفاتة. ٤٤٢٣، ٧٧٧٥ ـ

م صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مالقى النبى عَلْنَهُمَّا: ٣٨٥٦. فق صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهى عن لعن الدواب الغ:١٦١٦- فق صحيح بخارى، كتاب النفسير، تفسير سورة دخان: ١٤٨٢ـ والصلة، باب النهى عن لعن الدواب

جبینِ اقدس کوخون آلودہ کیا بیکن ان حملوں کا وار آپ منافقیا نے جس سپر پرروکا ،وہ صرف بید عاتقی:

((اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون))

''خدایا!ان کومعاف کرنا که مینادان بین ''

دوس کا قبیلہ یمن میں رہتا تھا جھیل بن عمر و دوی ڈگھٹڈ اس قبیلہ کے رئیس تھے۔وہ قدیم الاسلام تھے دت تک وہ اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے الیکن وہ اپنے کفر پر اڑا رہا، ناچاروہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلہ کی حالت عرض کر کے گزارش کی کہ ان کے حق میں بددعا فرما ہے ،لوگوں نے بیسنا تو کہا کہ اب دوس کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہا ہیکن رحمت عالم منگاٹیؤ کم نے جن الفاظ میں بیدعا فرمائی وہ بہتھے: علیم اللہ میں کوئی شک نہیں رہا وائت بھم)) "خداوند! دوس کو ہدایت کر،اوران کولا۔"

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے ماں مشر کہ تھیں ، اپنی مال کو وہ جس قدراسلام کی تبلیغ کرتے تھے ، وہ ابا کرتی تھیں ، اورا یک دن انہوں نے اسلام کی دعوت دی ، تو ان کی مال نے آنخضرت سَالیۃ نِلْم کی شان میں گستاخی کی حضرت ابو ہریرہ رٹھائٹھ کو اس قدرصد مہوا کہ وہ رونے گئے ، اور اس حالت میں آنخضرت سَالیۃ نِلْم کے پاس آ کے اور واقعہ عرض کیا آپ سَالیۃ نِلْم نے دعا کی: ' الہی ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت نصیب کر۔' وہ خوش خوش گھر واپس آ کے تو دیکھا کو اربند ہیں اور مال نہارہی ہیں ، تنسل سے فارغ ہوکر کو اڑکھو لے اور کلمہ پڑھا۔ گا

<sup>🏰</sup> صحیح بـخـاری، کتـاب الـمـغازی، باب غزوة احد:۳۲۳ مع فتح الباری، ج۷، ص: ۲۸۹؛ شعب الایمان بیهقی، ۴/ ۶۸۶ ـ 😩 زرقانی، ج۱، ص: ۳۶۲ بروایت بخاری ومسلمـ

<sup>🕸</sup> ابن سعد غزوة طائف، جزء ثاني، قسم اوّل، ص:١١٥ 🏥 زاد المعاد، جُ٢، ص: ٢٥ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، من فضائل غفار واسلم - ١٤٥٠-

<sup>🧘</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي هريرة:٦٣٩٦ـ

رِيْنَاوَالْنِيْنَ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِّلِينَ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِّلِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِيلِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ

عبداللہ بن الی بن سلول وہ خض تھا جوعم بھر منافق رہااور کوئی موقع اس نے آنخضرت سَنَا ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں اور اعلانہ استحفاف واہانت کاہاتھ سے جانے نہ دیا، کفارِ قریش کے ساتھ اس کی خفیہ خط و کتابت تھی، غزوہ احد میں عین موقع پراپنے ہمراہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج سے الگ ہوگیا، واقعہ افک میں حضرت عاکشہ ﷺ پرالزام لگانے والوں میں وہ سب سے آگے تھا، کیکن باایں ہمہاس کی فر دجرم کو رحمت عالمہ کا حکم وعنو ہمیشہ دھوتارہا، وہ مراتو آپ مَنَا ﷺ نے اس کی مغفرت کی نماز پڑھی، اس پر حضرت عمر ﴿ اللّٰهُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ہو اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہو اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من الصلوة على المنافقين: ١٣٦٦ـ

مسلم، كتاب فضائل الصحابة: ٦٢٦٨ - ﴿ ابوداود، كتاب الادب، باب في السلام على الصبيان:
 ٥٢٠٥ - ٥٢٠٣ - ﴿ بخارى ، كتاب ألادب، باب من ترك صبية غيره - : ٩٩٩٣ -

<sup>🗱</sup> بخاری میں ہے کہ وہ اس قدر چھوٹی تھیں کہ لوگ ان کو گوو میں اٹھا کر لائے۔

الك صحيح بخارى، كتاب اللباس، باب الخميصة السوداء: ٥٨٢٥، ٥٨٥٥ منهيثى بين حن كوكت بين ـ (ايك روايت بين سنة: ٥٨٤٥ منها بين عن الفظ سنة: ٥٨٤٥ منها ١٣٠٥ عنها ٥٨٤٥ عنها ١٣٠٥ عنها ١٨٤٥ عنها الفظ سنة ١٨٤٥ عنها المناطقة ا

ایک صحابی و النیمین کا بیان ہے کہ بچیبن میں انصار کے خلستان میں چلاجا تا اور ڈھیلوں سے مار کر مجبوریں گراتا، لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ شائیٹیٹل نے پوچھا:'' ڈھیلے کیوں مارتے ہو۔'' میں نے کہا بھجوریں کھانے کے لئے ارشاد فر مایا:'' تھجوریں جوز مین پڑئیتی جیں ان کواٹھا کر کھالیا کرو، ڈھیلے نہ مارو۔'' بہکہ کرمیرے سریر ماتھ کھیمرا اور دعادی۔ ﷺ

یر محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نبھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اس طرح لطف فرماتے سے ، ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند بچے جھیٹ میں آ کر مارے گئے ، آپ کو خبر ہو کی تو نہایت آزروہ ہوئے ، ایک صاحب نے کہا: یا رسول اللہ! مشرکین کے بچے سے ، آپ سُلُ اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: ''مشرکین کے بچے بھی آپ سُلُ اللّٰہ اِسْ مُرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبر دار! بچوں کوئل نہ کرو، خبر دار، بچوں کوئل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔' بھی

معمول تھا کہ جب فصل کا نیامیوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا ، تو حاضرین میں جوسب سے زیادہ کم عمر بچیہ ہوتا اس کوعنایت فرماتے۔ ﷺ بچوں کو چو متے اور اُن کو پیار کرتے تھے، ایک دفعہ آپ منافیظِ اس طرح بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے دس بچے طرح بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے دس بچے میں مگراب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ منافیظِ نے فرمایا: ''اللہ تعالی اگر تمہارے دل سے مجت کوچھین لیا تو میں کیا کروں۔'' بھ

جابر بن سمرہ وٹائفیٔ صحابی تھے، وہ اپنے بحیبن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے آنخضرت مٹائٹیز کے بیچھے نماز پڑھی،نماز سے فارغ ہوکرآ پاپے گھر کی طرف چلے میں بھی ساتھ ہولیا کہ

ا ابوداود، كتباب الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط:٢٦٢٢ الله بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الولد، وتقبيله ومعانقته: ٩٩٥ - الله بخارى، كتاب الاذان، باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبى ٢٠٠،٧٠٩ - ١٩٥٠ - ١٩٠٠ من ١٠٣٠ الله معجم محمد، صغير طبراني، باب الميم معجم محمد، ص:١٦٣ ـ الله صحيح بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: ٩٩٨ و ومسلم كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان:٢٠٢٨ - ٢٠٨٠ - ٢٠٨٠

ادهر سے چند لڑے نکل آئے، آپ مُنَاتِیْم نے سب کو پیار کیا اور جھے بھی پیار کیا۔ جہ جرت کے موقع پر جب یہ جرت کے موقع پر جب مدینہ میں آپ کا داخلہ ہور ہاتھا، انصار کی جھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوثی سے درواز وں سے نکل نکل کر گیت گا ربی تھیں، جب آپ کا ادھر گزر ہوا، فر مایا:''اےلڑ کیو! تم مجھے بیار کرتی ہو۔''سب نے کہا: ہاں یا رسول اُللہ مَنَاتِیمْ افر مایا:' میں بھی تہمیں پار کرتا ہوں۔'' ج

حضرت عائشہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِين بياه كرآ ئى تھيں، محلّہ كى لڑكيوں كے ساتھ وہ كھيلا كرتى تھيں، آپ جب گھر ميں تشريف لاتے تو لڑكياں آپ كالحاظ كركے ادھرادھر چھپ جاتيں، آپ تسكين ويت اور كھيلنے كو كہتے۔ ﷺ

## غلامول يرشفقت

آ تخضرت النائية أغلاموں پرخصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ' بیتمہارے بھائی ہیں جوخود کھاتے ہووہ ان کو کہنا و بہنتے ہودہ ان کو پہناؤ۔' گلا آ تخضرت من النائیة کی ملکیت میں جوغلام آتے ، ان کو آپ ہمیشہ آزاد فرمادیتے تھے لیکن وہ حضور کے احسان دکرم کی زنجیرے آزاد نہیں ہو سکتے تھے ماں ، باپ ، قبیلہ ، رشتہ کو چھوڑ کر عمر بھر آپ کی غلامی کو شرف جانتے تھے ، زید بن حارثہ رہائی نام تھے، آخضرت منائی نی نام ان کو ایسے آئے لیکن وہ اس آستانہ رحمت پر باپ کے ظل آخضرت منائی نی نام درجے باپ ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آستانہ رحمت پر باپ کے ظل عاطفت کو ترجیح نددے سکے اور اپنے جانے سے قطعاً انکار کردیا ، گلا زید کے بیٹے اسامہ سے آپ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ سامہ سے آپ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ سامہ سے آپ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ سامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کوزیور پہنا تا ،خودا پنے دسپ مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے '' گلا

غلامول کولفظ' نملام' کاس کراپی نظر میں اپنی آپ ذلت محسوں ہوتی تھی۔ آنخضرت مَثَّا ثَیْتُمْ کوان کی میں تعلیم کوان کی ہے۔ تعلیم کو کی ''میر کا لونڈ کی' نہ کہے'' میر ایچہ''' میری بی کہا ورغلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہیں ، خداوند خدا ہے، آقا کہیں۔' ﷺ آنخضرت مَثَّلَ اللّٰهُ کوغلاموں پر شفقت اتی محوظ تھی کہ مرض الموت میں سب سے آخری بیوصیت فر مائی کہ' غلاموں کے معاملہ میں خدا سے ڈراکرنا۔'' کے کہ مرض الموت میں سب سے آخری بیوصیت فر مائی کہ' غلاموں کے معاملہ میں خدا سے ڈراکرنا۔'' کے

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب طبب رائحة النبي من 🗱 ٢٠٥٢.

<sup>🕸</sup> سيرت جلداول هجرت، ص: ١٨٩ (طبع جديد: ١٩٩٧ء) إوطبع هذا ٢٠١٢ء، ج١، ص: ٢٠٠١ـ

ا ابوداود، كتاب الادب، باب اللعب بالبنات: ٤٩٣١ لله الادب المفرد، باب لايكلف العبد من العمل: على العمل: العمل: على العمل: العمل: على العمل: على

<sup>🕏</sup> الادب المفرد، باب لايقول عبدي:٢٠٩، ٢١٠. 🏶 ابوداود، كتاب الادب، باب في حق المملوك: ١٥٦٥.

وَيُعَالِينِهُ اللَّهِ اللّ

بھائی ہیں خدانے تم کوان پرفضیلت عطا کی ہے،اگر وہ تہہارے مزاج کے موافق نہ ہوں تو ان کوفروخت کر ڈالو،خدا کی مخلوق کوستایا نہ کرو، جوخود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جوخود پہنووہ ان کو پہناؤ،ان کواتنا کام نہ دوجووہ نہ کر سمیں اوراگراتنا کام دوتو خود بھی ان کی اعانت کر دو۔' ﷺ

ایک دفعه ابومسعود انصاری ڈاٹنٹیڈا پنے غلام کو مارر ہے تھے کہ پیچھے ہے آواز آئی'' ابومسعود! تم کوجس قدراس غلام پراختیار ہے، خداکواس سے زیادہ تم پراختیار ہے۔' ابومسعود ڈاٹنٹیڈ نے مڑکرد کیھاتو آنخضرت سَاٹیڈ کیٹر تھے، عرض کی:یارسول اللہ! میں نے لوجہ اللہ اس غلام کوآزاد کیا، فرمایا:''اگرتم ایسانہ کرتے تو آتش دوزخ تم کوچھولیت ۔'' ﷺ ایک شخص خدمہ نہ نبوی مُناٹیڈ میں جاضر ہواع ض کی:یارسول اللہ مُناٹیڈ کی بیاں غلامول کا قصور کتنی دفعہ

ایک صاحب کے پاس دوغلام سے ، جن کے وہ بہت شاکی سے ، وہ ان کو مارتے سے ، برا بھلا کہتے ہے ،

لیکن وہ دونوں باز نہ آتے سے ، انہوں نے آکر آنخضرت منافیق ہے ہے ہوایت کی اور اس کا علاج بوچھا ،

آپ منافیق نے فرمایا: '' تمہاری سزااگران کے قصور کے برابر ہوگی تو فیر ، ورنہ سزا کی جو مقدارزا کد ہوگی اس کے برابر تمہیں بھی خداسزاد ہے گا۔ 'بین کروہ بیقرار ہو گئے اور گریہ وزاری شروع کی ، آنخضرت منافیق نے فرمایا: '' شیخص قرآن بیس بڑھتا، ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسْطَ ﴾ '' (۲۱/ الانبیا، ۱۷۶) بین کرانہوں نے فرمایا: '' شیخص قرآن بیس بڑھتا، ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِيُنَ الْقِسْطَ ﴾ '' (۲۱/ الانبیا، ۱۷۶) بین کرانہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہتر یہ ہے کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں ۔ آپ گواہ رہیں کہ اب وہ آزاد ہیں۔ ﷺ غلاموں کا لوگ بیاہ کر دیتے تھے اور پھر جب چاہتے سے جبراً اان میں تفریق کروہے تھے ، چنا نچہ ایک فلام نے خدمت نبوی ایک فون نیاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا میں آگر شکایت کی آپ منافیق مرف شو ہر کو ہے۔' اگا۔ کیوں غلاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا میں نکاح وطلاق کاحق صرف شو ہر کو ہے۔' بھا

<sup>🐞</sup> بخارى، كتاب الايمان، باب المعاصى من امر الجاهلية: ٣٠، ٢٥٤٥ وابوداود، كتاب الادب، باب في حق المملوك(١٥٧٥/٥١٥٠ - 😫 ابوداود، كتاب الادب، باب حق المملوك:١٥١٩٥ - 🍀 ايضًا: ١٦٤٥-

<sup>🗱</sup> ایضًا.۱۲۷ هـ 🏻 🏚 مسند احمد، ج ۲ ، ص: ۲۸۰ ـ

<sup>🍎</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: ۲۰۸۱

ای رحم وشفقت کا اثر تھا کہ کا فروں کے غلام بھاگ بھاگ کر آنخضرت سُلَقِیْلِم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ انہیں آزاد فرما دیتے تھے، اللہ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو آپ اس میں سے غلاموں کو بھی حصہ دیتے تھے جو جوغلام نے آزاد ہوتے تھے، چونکہ ان کے پاس کوئی مالی سرمانی بیں ہوتا تھا اس لیے جو آمدنی وصول ہوتی تھی۔

مستورات کے ساتھ برتاؤ

دنیا میں یہ صنف ضعیف (عورتیں) چونکہ ہمیشہ ذکیل رہی ہیں، اس لئے کسی نا مورشخص کے حالات میں یہ پہلو بھی پیش نظر نہیں رہا کہ اس مظلوم گروہ کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا، اسلام دنیا کا سب سے پہلا ند ہب ہے جس نے عورتوں کی حق رہی کی اورعزت و منزلت کے دربار میں ان کومر دوں کے برابر جگہ دی، اس لئے شارع اسلام کے واقعات زندگی میں ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مستورات کے ساتھ ان کا طرز ممل کیا تھا۔ سے چندروز علیحدگی) کی جوروایت ممل کیا تھا۔ سے چندروز علیحدگی) کی جوروایت منکور ہے اس میں حضرت عمر طاق کی کی تو لی ان ان ایل النفات سمجھتے میں میں حضرت عمر طاق کی تعرف کی کی نہ اس قدر جس کی وہ ستحق تھیں بھی آئے خضرت منا الله ان ان ایل النفات سمجھتے تھے مدینہ میں نسبتا عورتوں کی قدرتھی کیکن نہ اس قدر جس کی وہ ستحق تھیں تھا آئے خضرت منا الله نے جس طرح اپنے ارشاد واحکام سے ان کے حقوق قائم کئے ۔ آپ کے برتاؤ نے اور زیادہ اس کو تو کی اور نمایاں کر دیا۔ از واج مطہرات کے واقعات معلی ان کے حقوق قائم کئے۔ آپ کے برتاؤ نے اور زیادہ اس کو تو کی اور نمایاں کر دیا۔ از واج مطہرات کے واقعات مستحق تھیں۔

آ مخضرت منگائیڈیم کے در بار میں چونکہ ہروفت مردوں کا ججوم رہتا تھا عورتوں کو وعظ و پند سننے اور مسائل کے دریافت کرنے کا موقع نہیں ماتا تھا۔ مستورات نے آ کر درخواست کی کہ مردوں سے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتیں اس لیے ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کر دیا جائے ، آنحضرت منگائیڈیم نے ان کی درخواست قبول فرمائی ، اوران کے دربار کا ایک خاص دن مقرر ہوگیا۔ \*\*

<sup>🗱</sup> إبوداود، كتاب الجهاد، باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين: ٢٧٠٠ ومسند احمد، ج ١، ص: ٣٤٣\_

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الخراج والامارة، باب في قسم الفيء:٢٩٥٢،٢٩٥١ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير تفسير سورة التحريم: ٤٩١٣.

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب العلم، هل يجعل للنساء يوما على حدة: ١٠١ـ

ويندير فالنبي المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

ہے۔ اساء وُلِيَّ فَهُا كُو تَحت عَصداً يا، بوليس برگر نہيں تم لوگ رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھوكوں كو كلاتے تھے، بہارا بي حال تھا كہ گھر ہے دور برگانے حبشيوں ميں رہتے تھے لوگ بهم كوستاتے تھے اور ہر وقت جان كا ڈرلگا رہتا تھا۔ بيہ باتيں ہور بى تھيں كه رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا آ گئے۔ اساء نے كہا، يا رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا أَ عَمِر وَلَا لَهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا أَ عَمر وَلَا لَهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا أَ عَلَيْدَا اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا أَ عَمر وَلَا اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْدَا أَ عَلَى بَعر اللهِ اللهُ عَلَيْدَا اللهُ عَلَيْدَا اللهُ عَلَيْدَا فَي اللهُ اللهُ عَلَيْدَا فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت انس بن مالک و النظیر جو خادم خاص تھے، ان کی خالہ کا نام ام حرام تھا۔ (جو رضاعت کے رشتہ سے آپ مل النظیر کی بھی خالہ تھیں) معمول تھا جب آپ قبا تشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا لا کر پیش کرتیں اور آپ نوش فرماتے۔ آپ سو جاتے تو بالوں میں سے جو کیں نکالتیں۔

حضرت انس وطائناً کی والدہ ام سلیم والله اسے آپ منافیاً کو نہایت محبت تھی، آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ وہ بچھونا بچھا دیتی، آپ آرام فرماتے، جب سو کر اٹھتے تو وہ آپ کا پیدنہ ایک شیشی میں جمع کرلیتیں۔ مرتے وقت وصیت کی کہ گفن میں حنوط ملایا جائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملایا حائے۔ ﷺ

ایک دفعہ حضرت انس رٹائٹنڈ کی دادی ملیکہ نے آپ سٹاٹٹیڈٹم کی دعوت کی۔کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت سٹاٹٹیڈٹم نے کھانا نوش فرما کرفر مایا:'آؤیلی تم کونماز پڑھاؤں۔'' گھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہو کر سیاہ ہو گئ تھی۔حضرت انس رٹائٹنڈ نے پہلے اس کو پانی سے دھویا اور پھر نماز کے لیے بچھایا آنخضرت سٹاٹٹیڈٹم نے امامت کی ،حضرت انس رٹائٹنڈ اور ان کی دادی اور پیٹیم (غلام) صف باندھ کر کھڑے ہوئے۔آپ نے دور کعت نماز اداکی اور واپس آئے۔ ﷺ

حضرت ابوبکر کی صاحبز ادی (اساء وظافینا) جوحضرت عائیشه وظافینا کی علاقی بهن تھیں،حضرت زبیر وٹالفینا سے بیا بی تھیں، مدینہ میں آ ئیں تو اس وقت حضرت زبیر وٹالفینا کی بیرحالت تھی کہا کیک گھوڑے کے سوااور پچھ آ نہ تھا،حضرت اساء ذلافینا خود ہی گھوڑے کے لیے جنگل سے گھاس لاتیں اور کھانا پکا تیں،حضرت زبیر رڈالفینا کو

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیرز ۲۲۳، ۲۲۳، ۱۳۲۵ می بخاری، کتاب الجهاد، باب الدعاء بالجهاد، ۲۷۸۸ می ۲۷۸۹ میلاد. ۲۷۸۹ میلاد ۲۷۸۹ میلاد ۲۷۸۹ میلاد.

<sup>🏰</sup> بخاري، كتاب الصلوة، باب الصلوة على الحصير: ٣٨٠.

جوز مین آنخضرت مَاَّلِیْنِظ نے عطافر مائی تھی اور جو مدینہ سے دومیل برتھی و ماں سے تھجور کی گھلیاں سریرلا دکر لا تیں ،ایک دن وہ گھلیاں لیے ہوئے آ رہی تھیں کہ آنخضرت مَثَّاتِیْا ہِمْ نے دیکھا، آ باس وقت اونٹ پرسوار تھے،اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہولیں ۔حضرت اساء ٹیائٹ شر ماکیں ۔ آنخضرت سَائٹینٹ نے بیدد کیوکر کہ وہ حجاب کرتی ہیں کچینہیں فرمایا اوران کوچھوڑ کرآ گے بڑھ گئے ۔حضرت اساء ڈائٹٹٹا کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بحر والنفيَّة نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑ ہے کی خدمت کرتاتھا مجھکواس قدر نمنیمت معلوم ہوا کہ گویا میں غلامی ہے آ زاد ہوگئی۔ 🗱

ایک بار قرابت کی بہت ہی بیبیاں بیٹھی ہوئی آنخضرت مَنْ تَنْیَا ہے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھیں، حضرت عمر خالفنا آئے تو سب اٹھ کر چل وی آنخضرت مَا تَعْیَام بنس بڑے۔حضرت عمر خالفنا نے کہا: خدا آ ب مَلَيْتَيْلِم كوخندال ركھے كيول بنے؟ فرمايا:'' مجھےان عورتوں پرتعجب ہوا كەتمہارى آ واز سنتے ہى سب آ رُّــ میں حصیت کئیں ۔''حصرت عمر طافقۂ نے ان کی طرف مخاطب ہوکر کہا:اے اپنی جان کی دشمنو! مجھ سے ڈرتی ہو اورآ مخضرت مَنَا عَيْنَ مِن سينهين وُرتين -سب في كهاجم رسول الله مَنَا عَيْنَا مَ كنسبت مخت مزاح مو-

ایک دفعہ حضرت عائشہ وہن اللہ ایک گھر میں آپ مند ڈھا نک کرسوئے ہوئے تصحید کا دن تھا، چھوکریاں گا بجار ہی تھیں ،حضرت ابو بکر رٹائٹنڈ آ ہے تو ان کو وُ انٹا۔ آنخضرت مَانٹینِٹے نے فرمایا:''ان کو گانے دوییان کی عید کا دن ہے۔'' 🏟 عورتیں عموماً نہایت دلیری کے ساتھ آپ سے بے ماہا مسائل دریافت کرتی تھیں اور صحابہ جی کُنٹی کوان کی اس جرائت پر حمرت ہوتی تھی کیکن آ پے کسی شم کی نا گواری نہیں ظاہر فرماتے تھے۔ چونکہ عورتیںعموماً نازک طبع اورضعیف القلب ہوتی ہیں۔ان کی خاطر داری کا نہایت خیال رکھتے تھے۔انجشہ نام ا یک حبثی غلام حدی خوان تھے یعنی اونٹ کے آ گے حدی پڑھتے جاتے تھے۔ایک دفعہ سفر میں از واج مطہرات ساتھ تھیں۔انجشہ حدی پڑھتے جاتے تھے اونٹ زیادہ تیز چلنے لگے تو آپ مَنْ اَنْتِیْمُ نے فرمایا:''انجشہ! دیکھنا شیشے(عورتیں)ٹوٹے نہ یا کیں۔''🎝

حيوانات بررهم

حیوانات پرنہایت رحم فرماتے تھے۔ان بے زبانوں پر جوظلم مدت سے عرب میں چلے آتے تھے موقوف کرادیے۔اونٹ کے گلے میں قلادہ اٹکانے کاعام دستورتھا اس کوروک دیا۔ 🤁 (زندہ جانور کے بدن

<sup>🆚</sup> بخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة: ٥٢٢٤ - 😻 صحيح بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي عَلَيْكُمْ، بات مناقب عمر ابن الخطاب: ٣٦٨٣ - 🚯 مسلم، كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب: ٢٠٦٣ - ٢-

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ماجآء في قول الرجل ويلك: ٦١٦١ـ

<sup>🤀</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير: ٥٥٤٩-

سے گوشت کا لوتھڑ اکاٹ لیتے تھے اور اس کو پکا کر کھاتے تھے، اس کوئع کر دیا۔ بھ جانور کی دم اور ایال کا شخے سے گوشت کا لوتھڑ اکاٹ لیتے تھے اور ایال ان کا کحاف ہے۔' بھ جانوروں کو دریتک ساز میں باندھ کر کھڑ ارکھنے کی بھی ممانعت کی اور فر مایا کہ'' جانوروں کی پیٹھوں کو اپنی نشست گاہ اور کر ہی نہ بناؤ۔'' بھ اس طرح جانوروں کو باہم لڑانا بھی نا جائز بتایا۔ ایک بے رحمی کا دستور بیتھا کہ کسی جانور کو باندھ کر اس کا نشانہ طرح جانور مثق تیراندازی کرتے تھے اس سنگدلی کی بھی قطعاً ممانعت کردی۔ بھ

ایک دفعہ ایک گدھاراہ میں نظر پڑا جس کا چبرہ داغا گیا تھا، فر مایا کہ'' جس نے اس کا چبرہ داغا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔'' ﷺ علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ ہے اونتوں اور بکر یوں کو داغنا پڑتا تھا ایس حالت میں آپ منا ﷺ ان اعضاء کو داغنے جوزیادہ نازک نہیں ہوتے حضرت انس ڈاٹٹوڈ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بکریوں کے کان داغ رہے ہیں۔ ﷺ بکریوں کے کان داغ رہے ہیں۔ ﷺ بکریوں کے کان داغ رہے ہیں۔ ﷺ

ایک بارآپ منافیتیم کسی سفر میں جارہ سے تصولوگوں نے مقام پرمنزل کیا، وہاں ایک پرندہ نے انڈادیا تھا، ایک شخص نے وہ انڈااٹھالیا، چڑیا بے قرار ہوکر پر مار رہی تھی، آنخضرت منافیتیم نے دریافت کیا کہ''اس کا انڈاچھین کر کس نے اس کو اذیت پہنچائی۔'' ان صاحب نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ سے بیر کمت ہوئی ہے آپ منافیتیم نے فرمایا:''وہیں رکھ دو۔''

ایک صحابی ڈلٹٹٹ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں چادر سے چھیے ہوئے کسی پرندہ کے بیچے تھے میں بندہ کے بیچے تھے میں بندے آ واز آ ربی تھی جا کر دیکھا تو یہ بیچے تھے میں نے ان کونکال لیا، پرندہ نے بینی ان بچوں کی ماں نے بید یکھا تو وہ میرے سر پرمنڈ لانے لگی، آپ مٹلٹٹیٹر نے ان کونکال لیا، پرندہ نے بینی ان بچوں کی ماں نے بید یکھا تو وہ میرے سر پرمنڈ لانے لگی، آپ مٹلٹٹیٹر نے فرمایا:'' جاؤاور بچوں کو میں پھرر کھ آؤ۔' ج

ایک بارراستہ میں ایک اونٹ نظر ہے گزراجس کے پیٹ اور پیٹی شدتِ گرنگی ہے ایک ہو گئے تھے، فرمایا کہ' ان بے زبانوں کے متعلق خداہے ڈرو۔' ﷺ ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں آپ تشریف لے گئے ، ایک گرسنہ اونٹ نظر آیا، آپ کود کھ کر بلبلایا، آپ نے شفقت ہے اس پر ہاتھ پھیرا، پھرلوگوں ہے اس کے مالک کانام پوچھا، معلوم ہوا کہ ایک انصاری کا ہے۔ ان سے آپ منگھ پڑتے نے فرمایا کہ' اس جانور کے

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب:٣٠٨٩\_

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب مايؤمربه من القيام على الدوآب:٢٥٤٨ ـ



معامله میںتم خداہے ہیں ڈرتے۔'' 🗱

رحمت ومحبت عام

حضورانور مَنْ ﷺ کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کرآئی تھی حضرت مسیح عَالِیْلا نے کہا تھا کہ ''میں امن کا شہزادہ ہوں''لیکن شنرادہ امن کی اخلاقی حکومت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نہیں لیکن امن کے شہنشاہ کوخداوندازل ہی نے خطاب کیا:

﴿ وَمَا آرْسُلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلْمِينَ ۞ ﴿ ٢١/ الانبِياء: ١٠٧)

'' ومحد مَا لِيَوْمَ إِنهم نے تجھ کوتمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

تم آنخضرت مَنْ النَّيْرَا كَ علم وعنو، مسامحت و درگز ركى ينتكرون واقعات پڑھ چكے، نظر آيا ہوگا كداس خزانة رحت ميں دوست دشمن، كافرمسلم، بوڑھے، يجے، عورت مرد، آقاوغلام، انسان وحيوان ہرا يك صنف ہستى برابر كى حصد دارتھى۔ ايك صاحب نے آپ مَنْ النَّيْرَا سے كى پر بدد عاكر نے كى درخواست كى تو غضبناك ہوكرفر ماياكن ميں دنيا ميں لعنت كے ليے نہيں آيا ہوں۔ اللہ رحمت بنا كر بھيجا گيا ہوں 'آپ مَنْ النَّيْرَا في دنيا كو يغام ديا:

((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا))

''ایک دوسرے پر بغض وحسد نہ کرو۔ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرواوراے خدا کے بندو! سبآپس میں بھائی بھائی بن حاؤ''

ایک اور حدیث میں تھکم فرمایا:

((احب للناس ماتحب لنفسك تكن مسلما))

''لوگوں کے لیے وہی چاہوجواپے لیے چاہتے ہوتومسلم بنوگے۔''

حضرت انس طالفيا ہے مروی ہے کہ آپ مَالْفِيَا مُ نے فرمایا:

(الا يؤمن احدكم حتى يحب للناس مايحب لنفسه وحتى يحب المرء الا يومن احدكم حتى يحب المرء الا لله عزوجل)) ♦

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب ندر کھے جواپنے لیے رکھتا ہے اور جب تک وہ دوسر ہے کو بے غرض صرف خدا کے

🗱 ايضًا:٢٥٤٩\_ . 🥸 صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والأدب، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها: ٢٦٦١٣؛ زرقاني، ج٤، ص: ٢٨٩\_ . 🏚 صحيح بخارى، كتاب الادب، باب الهجرة:٢٠٧٦\_ .

🗱 جامع ترمذي، ابواب الزهد، باب من اتقى المحارم فهوا عبد الناس: ٢٣٠٥ بسند غريب.

🤃 مسند أحمد بن حنبل، ج٣، ص:٢٧٢\_



ایک شخص نے مبحد نبوی میں آ کر دعا کی: خدایا! مجھ کو اور کھ مُنَا اَنْتِام کو مغفرت عطا کر۔ آپ مَنَا اَنْتِام ن فرمایا:''خداکی وسیع رحمت کوتم نے تنگ کر دیا۔' اللہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی مبحد نبوی میں آیا اور آپ مَنَا اَنْتِیَام کے بیجھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اور بولا: خداوند! مجھ پر اور محمد مَنَا اَنْتِیَام پر رحمت بھیج ، اور ہماری رحمت میں کسی اور کوشر یک نہ کر۔ آپ مُنَا اللّٰتِیَام نے صحابہ جُنَا اَنْتُم کی طرف خطاب کر کے فرمایا:''بتاؤیدزیادہ راہ بھولا ہواہے یا اس کا اونٹ؟'' اللّٰ یعنی آپ نے اس تسم کی دعا کونا پہند فرمایا۔ رقیق القلمی

آ تخضرت مَنْ لَيْتَا نَهُ ايت نرم دل اوررقيق القلب تنه ما لک بن حويرث وَنْ لَتُنْوَا يك وفد كركن بن كر خدمت اقدس بين حاضر ، وئ تنهے ، ان كوبين دن تك مجلس نبوى بين شركت كاموقع ملاتھا ، وه فرماتے تنهے : كان رسول اللَّه مَنْ لِنَّعْظَمُ رحيمًا رقيقًا۔

'' " تخضرت مثل في المراح مالمز اج اوررقيق القلب تھے۔''

حضرت ندنب و النه کا بچه مرنے لگا تو انہوں نے آئخضرت مَن الله اور تم دلائی کہ ضرور تشریف لا ہے ، مجبوراً آپ مَن الله الله بن کعب، زید تشریف لا ہے ، مجبوراً آپ مَن الله الله بن کعب، زید بن عاب ده ، معاذ بن جبل ، ابی بن کعب، زید بن عابت و فائش بھی ساتھ تھے۔ بچہ کولوگ ہاتھ میں لے کرسامنے لائے وہ دم تو ژر ہاتھا ہے اختیار آپ کی آئکھوں ہے آئسوجاری ہوگئے ۔ حضرت سعد و النه کا تخو کو تعجب ہوا کہ یارسول الله اید کیا، فرمایا: ' خداا نہی بندوں بررح کرتا ہے جواوروں پر رحم کرتے ہیں۔' کا غزوہ اُحد کے بعد جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کرنوحہ کررہی تھیں۔ یہ دیکھ کرآپ من الله من

ایک بارایک صحابی ڈولٹنٹ جاہلیت کا اپناایک قصہ بیان کررہے تھے کہ میری ایک جیموٹی لڑک تھی ،عرب میں لڑکیوں کے مار ڈالنے کا کہیں کہیں دستور تھا، میں نے بھی اپنی لڑک کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، وہ ابا ابا کہہ کر پکار رہی تھی اور میں اس پرمٹی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا۔اس بے دردی کوئن کر آنمخصرت مَثَّا لِیُٹِیْمُ کی آنمکھوں سے بے اختیار آنسوجاری ہوگئے۔ آپ مُٹَالِیْئِیْمُ نے فرمایا کہ'اس قصہ کو پھر دہراؤ۔''ان صحابی ڈولٹنٹیُ نے اس دردناک ماجرے کودوبارہ بیان کیا، آپ بے اختیار دوئے یہاں تک کہروتے روتے محاسن مبارک تر ہوگئے۔ گا

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم: ۱۰۱- الوداود کتاب الادب، باب من لیست له غیبة: ٤٨٨٥ شاید بیرونول واقع ایک بول به بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم: ۲۰۱۸ لیست له غیبة: ٤٨٨٥ شاید بیرونول واقع ایک بول به بخاری، کتاب المرضی، باب عیادة الصبیان: ٥٦٥٥ به سیرة ج ۱، ذکر احد بحواله مسند احمد، ج ۲، ص : ۸٤ مسند دارمی، باب ماکان علیه الناس قبل مبعث النبی من ۱۲ مسند دارمی، باب ماکان علیه الناس قبل مبعث النبی من ۸٤ رقم الحدیث: (۲)

حضرت عباس والتنفذ بدر میں گرفتار موکر آئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں بہت جکڑ کر باندھ دیے تھے اور وہ درد سے کراہتے تھے، ان کے کراہنے کی آ وازگوش مبارک میں بار بار پہنچ رہی تھی لیکن اس خیال سے ان کے ہاتھ نہیں کھولتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے عزیز کے ساتھ غیر مساویا نہ رحمہ لی ہے تاہم نیز نہیں آئی تھی، آپ بے چین ہو موکر کروٹیں بدل رہے تھے، لوگوں نے بے قراری کا سبب سمجھ کر گری بن ڈھیلی کر دیں۔ حضرت عباس جائٹن کی کرب اور بے چینی رفع ہوئی تو آپ نے استراحت فرمایا۔ 4

مصعب بن عمير رفائنو ايک صحابی تھے جواسلام سے پہلے بہت نازونعت میں لیے تھے،ان کے والدین بیش قیمت سے بنیش قیمت الباس ان کو پہنا تے تھے خدانے ان کواسلام کی توفیق عطافر مائی اور وہ مسلمان ہو گئے، بیدد کھے کرلڑ کے نے اپنے آبائی فد جب کوترک کر دیا، والدین کی محبت دفعتہ عداوت میں بدل گئی۔ایک دفعہ وہ آئے کہ وہ جسم جوحریر و قاقم میں ملبوس رہتا تھا اس پر پیوند سے ایک کیڑا اسالم نہ تھا۔ یہ پراثر منظرد کھے کرآپ آب بدیدہ ہوگئے۔ ع

## عيادت وتعزيت وعم خواري

بیارول کی عیادت میں دوست دشمن ہمون کافر کسی کی تخصیص نقمی ۔ (سنن نسائی میں ہے کان النہی ملائے کی السی ملائے کی احسین شعبیء عیادة للمریض بن آئی کھا کرتے ہے۔ احسین شعبیء عیادة للمریض بن کی ایک کی کہا کہ کہا کہ ایک میبودی غلام مرض الموت میں بیار ہوا تو آپ عیادت کو تشریف لے گئے ۔ ایک

عبدالله بن ثابت طلائفا جب بیمار ہوئے اور آپ عیادت کو گئے تو ان پرغثی طاری تھی، آواز دی وہ خبر نہ ہوئے ۔ فرمایا:''افسوس البوالر بیج ! تم پر ہماراز وراب نہیں جاتا۔'' بین کرعورتیں بے اختیار چیخ اٹھیں اور رونے کئیں، لوگوں نے روکا، آپ مَلَ اللّٰیُم نے ارشاد فرمایا:''اس وقت رونے دو، مرنے کے بعد البتہ رونانہیں چاہیے۔'' عبدالله بن ثابت رفی تو کر کی نے کہا: مجھکوان کی شہادت کی امیر تھی کیونکہ جہاد کے سب سامان تیار کر لیے تھے، آپ مَلَ اللّٰہ عَن اللّٰہ کا تُونیت کا تُواب ل چکا۔'' ج

حضرت جابر بٹائٹنٹ بیار ہوئے تو اگر چہان کا گھر فاصلہ پرتھا، بیادہ پاان کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ 40 ایک دفعہ وہ بیار ہوئے تو آپ حضرت ابو بکر بٹائٹنٹ کوساتھ لے کر پیدل ان کی عیادت کو گئے ،ان پرغثی طاری تھی، پانی منگوا کروضوکیا اور بچے ہوئے پانی کوان کے منہ پرچھڑ کا۔ جابر بڑٹائٹنڈ ہوش میں آگئے ،اور عرض کی: یارسول اللہ!

طبقات ابن سعد، جزء ٤، قسم اول، ص:٧- ترمذى، ابواب صفة القيامة، باب حديث على في ذكر مصعب بن عمير: ٢٤٧٦ ومسند ابويعلى: ١/ ٢٤١- سنن نسائى، كتاب الجنائز، باب عدد التكبير على الجنازة: ١٩٨٣- مصحيح بخارى، كتاب المرضى، باب عيادة المشرك: ١٩٨٣، ابو داود، كتاب الجنائز، ١٠٩٠- في فضل من مات في الطاعون: ٢١١١-

<sup>🗱</sup> ايضًا، باب المشي في العيادة:٣٠٩٦ـ

ا پناتر كەس كودول، ال پرية يت اترى:﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمُونَ ﴾ 🗱 (٤/ النسآء: ١١)

ایک صاحب بیار ہوئے آپ منافیظ چند دفعہ ان کی عیادت کو گئے جب انہوں نے انقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اندھیری رات ہے آپ کو تکلیف ہوگی ،خبر نہ کی اور فن کر دیا ، جسمی کو معلوم ہوا تو آپ نے شکایت کی اور قبر پر جا کرنماز جناز ہ پڑھی۔ ﷺ

عبداللہ بن عمرور وہ اُلی اس است کے خودہ اُحد میں شہادت پائی تھی اور کا فروں نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ث ڈالے تھے، ان کی لاش آنحضرت سَلَ اللہ کے سامنے لا کر رکھی گئی اور اس پر چاور ڈال دی گئی ان کے صاحبزاوے (جابر) آئے اور جوش محبت میں چاہا کہ کیڑا اٹھا کردیکھیں، حاضرین نے روکا انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، لوگوں نے بھر روک ویا، آنحضرت مَن اللہ اُلی نے درد پدری کے خیال سے حکم دیا کہ بپادراٹھا دی جائے، جا درکا اٹھانا تھا کہ عبداللہ کی بہن بے اختیار چلا اٹھیں، آنخضرت مَن اللہ اُلی بات بیوں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی اس نہیں فرشتے ان کواسینے بی اس نہیں اس کو سامید کی بی کے کہ بروں کے سامید میں سے گئے۔' بی اس کو اس کو اس کو اس کے سامید میں لے گئے۔' بی کی سے کو اس کو اس کی کی بروں کے سامید میں لے گئے۔' بی کو سامید میں کو سامید کی کو سامید کی بی کو سامید کی کو سامید کو سامید کی کو سامید کو سامید کی کو سامید کی کو سامید کی کو سامید کو سامید کی کو سامید کو سامید کی کو سامید کی کو سامید کی کو سامید کی کو سامی

ا یک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائٹڈ بیار ہوئے آپ عیادت کوتشریف لے گئے ،ان کو دیکھ کر آپ پر رفت طاری ہوئی اور آنکھوں ہے آنسونگل آئے آپ کورو تا دیکھ کرسب روپڑے۔ 🗱

ایک جہشی مجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، مرگیا تولوگوں نے آپ کوخبر نہ کی ،ایک دن آپ نے اس کا حال در یافت فر مایا،لوگوں نے اس کی تحقیر کی ( بعنی در یافت فر مایا،لوگوں نے اس کی تحقیر کی ( بعنی وہ اس قابل نہ تھا کہ آپ من اللہ اللہ کے مرنے کی خبر کی جائی ) آپ من اللہ اللہ نے لوگوں سے اس کی قبر دریافت کی اور جا کر جنازہ کی نماز پڑھی۔

جنازہ جاتا تو آپ سَلَّ النِّیْلِم کھڑے ہوجاتے۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ' جنازہ جاتا ہوتواک کے ساتھ جاؤ ورنہ کم از کم کھڑے ہوجاؤ اوراس وقت تک کھڑے رہوکہ سامنے نکل جائے۔' 🍪 اگر چہ آپ سَلَّ النِّیْلِم کو خت صدمہ اگر چہ آپ سَلَیْلِیْلِم نوجہ اور متاثر الطبع تھے خصوصاً اعزہ کی وفات کا آپ مَلَ النَّیْلِم کو خت صدمہ ہوتا تھا تا ہم نوجہ اور ماتم کو نہایت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت جعفر جلائیل (حضرت علی جلائیل تھے) ہوتا تھا تا ہم نوجہ اور ماتم کو نہایت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت جعفر جلائیل اللہ علی حالت میں کسی نے آپ کو نہایت محبت تھی، جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ مجلس ماتم میں بیٹھے۔اس حالت میں کسی نے

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر آیت مذکور: ۲۵۷۷.
 صفوف الصبیان مع الرجال فی الجنائز: ۱۳۲۱.
 بخاری، کتاب الجنائز، باب الذخول علی المیت بعد الموت إذا أدرج فی اکفانه: ۱۳۶۶.
 الموت إذا أدرج فی اکفانه: ۱۲٤٤.
 بخاری، کتاب الجنائز، باب البکاء عند المریض: ۱۳۰۶.

ಈ بىخىارى، كتاب الصلوة، باب الصلوة على القبر: ١٣٣٧ مين الو بريره وَ النَّفَيْ كَروايت كراوى فَ شك كيا بركيد مرتقاياعورت كيكن دوسرى روايتول مين اس كاعورت بونا بتحقيق ذكر بررام مجن اس كانام تفا) ـ

<sup>🏕</sup> بخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة: ١٣٠٧، ١٣٠٧\_



آ کرکہا کہ جعفری عورتیں رورہی ہیں آپ منگا ہی ہے فرمایا: ''جا کرمنع کر دو۔''وہ گئے اور واپس آ کرکہا کہ میں نے منع کیائیکن وہ بازنہیں آتیں، آپ منا گئی ہے نے دوبارہ منع کرا بھیجا، پھر بھی وہ بازنہ آئیں، سہ بارہ منع کرنے پر بھی جب وہ بازنہ آئیں تو فرمایا:''جا کران کے منہ میں خاک ڈال دو۔''

لطف طبع

مجمعی بھی بھی ظرافت کی باتیں فرماتے۔ایک دفعہ حضرت انس بٹالٹنڈ کو پکارا تو فرمایا:''اودوکان والے۔' اللہ اس میں بینکتہ بھی نظر افت کی باتیں فرمایت اطاعت شعار سے اور ہروقت آن محضرت مثالثید کم کے ارشاد پر کان میں بینکتہ بھی تھا وہ کمن سے اور ایک ممولا کان لگائے رکھتے سے حضرت انس بڑالٹنڈ کے چھوٹے بھائی کانام ابوعمیر بڑالٹنڈ تھا وہ کمن سے اور ایک ممولا پال رکھا تھا، انقاق سے وہ مرگیا، ابوعمیر بڑالٹنڈ کو بہت رنج ہوا آپ مثالثید کم نے ان کوغمز دہ دیکھا تو فرمایا: (ریسا اباعمیر ما فعل النغیر)) بھی یعنی 'ابوعمیر ابتہارے ممولے نے کیا گیا۔''

ایک شخص نے خدمت اقد س میں عرض کی کہ مجھ کوکوئی سواری عنایت ہو۔ارشاد ہوا کہ'' میں تم کواؤ ٹمنی کا بچہ دوں گا۔'' انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں او ٹمنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا۔ آپ مَنَّ الْفِیْزِم نے فرمایا کہ''کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواؤ ٹمنی کا بچہ نہ ہو؟'' گا

ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور مُنَالِقَائِم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو۔ آپ مَنَالِقَیْئِم نے فرمایا:''بڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گ۔'اس کو بہت صدمہ ہوااور روتی ہوئی واپس چلی،آپ مُنَالِقَیْئِم نے صحابہ رفنالنَّائے سے فرمایا:''اسے کہدو کہ بڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہوکر جائیں گی۔'' گا

ایک بدوی صحابی سے جن کا نام زاہر رہی تھے تھا، وہ دھات کی چیزیں آپ کی خدمت میں ہدیہ جھیجا کرتے سے، ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے سے ان کو بازار میں فروخت کررہے ہے، اتفا قا آپ ادھر سے گزرے، زاہر رہی تھے، اتفا قا آپ ادھر سے گزرے، زاہر رہی تھے ہا کہ ان کو گود میں دبالیا، انہوں نے کہا: کون ہے چھوڑ دو، من کردیکھا تو سرورعالم من تاہیم ہے، اپنی پیٹھا ور بھی آئے خضرت منالیم کی سینہ سے لیٹا دی، آپ منالیم کے فرمایا: ''کوئی اس غلام کو خریدتا ہے۔'' وہ بولے کہ یا رسول اللہ منالیم کی جھے چیے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھا ہے گا، آپ منالیم کی خریدے گا نقصان اٹھا ہے گا، آپ منالیم کے فرمایا: ''لیکن خدا کے زدیکے تہارے دام زیادہ ہیں۔'' کا

ایک شخص نے آ کرشکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ فر مایا'' شہد بلاؤ۔' وہ دوبارہ آئے کہ شہد بلایالیکن شکایت اب بھی ہاتی ہے، آپ منگا پیٹائے نے پھر شہد بلانے کی ہدایت کی ،سہ بارہ آئے پھر وہی جواب ملا، چوتھی دفعہ آئے تو ارشاد فر مایا:'' خداسچا ہے ( قر آن مجید میں ہے کہ شہد میں شفاہے ) لیکن

<sup>🦚</sup> بخاري، كتاب الجنائز، باب من جلس عندالمصيبة يعرف فيه الحزن:٩٢٩٩ــ

۲۳۶ شمائل ترمذي: ۲۳۶ ه صحيح بخاري، كتاب الادب، باب الانبساط الى الناس: ۲۱۲۹.

<sup>🗱</sup> شمائل ترمذی: ۲۳۷ - 🐧 شمائل ترمذی: ۲۳۹ - 🦚 شمائل ترمذی: ۲۳۸



تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد بلاؤ۔''اب کی بار بلایا تو شفا ہوگئ۔ 🎁 معدہ میں مادہ فاسد کثرت سے موجود تھا جب پورا تنقیہ ہوگیا تو گرانی جاتی رہی۔

اولا دیسے محبت

اولا دسے نہایت محبت تھی ، معمول تھا جب بھی سفر فرماتے توسب سے آخر میں حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کے پاس جاتے اور سفر سے والیس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ڈٹائٹا ہی ہوتیں۔ایک دفعہ کسی غزوہ میں گئے اس اثنا میں حضرت فاطمہ ڈٹائٹا نے دونوں صاحبز ادوں (حسنین ڈٹائٹا ہیں جو تیس ۔ایک دفعہ کسی غزوہ میں گئے اس اثنا میں حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کے اور دروازہ پر پردے لئکائے ، آنحضرت منائٹائٹا والیس تشریف لائٹو خلاف معمول حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کے گرنہیں گئے وہ بھے گئیں، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبز ادوں کے ہاتھ سے کٹکن اتار لیے،صاحبز ادے روتے ہوئے خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے ، آپ منائٹائل نے کئن لے کر بازار میں بھیج دیے کہان کے بدلے ہاتھی دانت کے کٹکن لا دو۔ علی حضرت فاطمہ ڈٹائٹائل جب آپ منائٹائل کی بیشانی چومتے اورا بی نشست گاہ سے ہٹ کرا پی خدمت میں تشریف لا تیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ،ان کی بیشانی چومتے اورا بی نشست گاہ سے ہٹ کرا پی خدمت میں تشریف لا تیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ،ان کی بیشانی چومتے اورا بی نشست گاہ سے ہٹ کرا پی حضرت میں تشریف لا تیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ،ان کی بیشانی چومتے اورا بی نشست گاہ سے ہٹ کرا پی حضرت گاہ سے ہٹ کرا پی

ابوقیادہ رٹی نیٹنڈ کابیان ہے کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حاضر سے کہ وفعتہ رسول اللہ مٹی نیٹی امد (آنخضرت مٹی نیٹی کی نوائی میں کی نوائی میں کی نوائی میں کو کند ھے پر چڑھائے ہوئے تشریف لائے اور اس حالت میں نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کواٹاردیے پھر کھڑے ہوتے تو چڑھالیتے ،اسی طرح پوری نماز اداکی۔ ﷺ

حضرت انس ڈائٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کواپنے خاندان سے اتن محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر آپ مَنْ اَلْیَٰکِمْ کرتے تھے۔آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم عوالی میں پرورش پاتے تھے جو مدینہ سے تین چارمیل ہے ان کے دیکھنے کیلئے مدینہ سے پیادہ پا جاتے ،گھر میں دھواں ہوتا رہتا تھا، گھر میں جاتے بچہ کوانا کے ہاتھ سے لے لیتے اور منہ چومتے پھر مدینہ کو والیس آتے۔ ﷺ

ایک دفعہ اقرع بن حابس عرب کے ایک رئیس خدمت اقدس میں آئے، آپ مَنْ اَنْ عَلَمْ حضرت حسین رَفَاتُنْ کامنہ چوم رہے تھے، عرض کی کہ میرے دس نیچ ہیں میں نے بھی کسی کو بوسنہیں دیا،ارشاد فرمایا کہ ''جواوروں پر رحمنہیں کرتا اس پر بھی رحمنہیں کیا جاتا۔' فلا (یعنی خدااس پر رحمنہیں کرتا) حسنین رُفَاتُهُا ہے بے انتہا محبت تھی فرماتے تھے:''یہ میرے گلدستے ہیں۔'' حضرت فاطمہ رُفَاتُهُا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے:

لله بخارى، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل: ٥٦٨٤ على البوداود، كتاب الترجل، باب فى الانتفاع بالعاج: ٤٢١٣ على السناخ، ٥٢١٧ على المساجد، باب المساجد، كتاب الفضائل، المساجد، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان والعيال: ٢٠٢٦ على صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان: ٢٠٢٨ ابوداود، كتاب الادب، باب رحمة الولد، ٥٢١٨ على الموداود، كتاب الادب، باب رحمة الولد، ٥٢١٨ على الموداود، كتاب الفضائل، باب رحمة الولد، ٥٢١٨ على الموداود، كتاب الادب، باب رحمة الولد، ومداود الموداود، كتاب الادب، باب رحمة الموداود، كتاب الموداود، كتاب الادب، باب رحمة الموداود، كتاب الموداو

سِندُوْالَيْدِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ الللَّهِ

''میرے بچول کولا نا۔'' وہ صاحبز ادول کولا تیں ، آپ مَنْ ﷺ ان کوسو نگھتے اور سینہ سے لیٹا تے۔ 🏕

ایک دفعہ سجد میں خطبہ فرمار ہے تھے، اتفاق سے حسنین طافی مرخ کرتے پہنے ہوئے آئے، کمسنی کی وجہ سے برقدم پرلڑ کھڑاتے جاتے تھے، آپ سُلُ اِلَّائِیْمُ صَبِط نہ کر سکے منبر سے اتر کر گود میں اٹھالیا اور اپنے سامنے بنسالیا، پھر فرمایا: ' خدانے کے کہاہے: ﴿ انتّمَا اَمُو اَلْکُمْ وَ اَوْ لَا لَا كُمْ وَ فَتَنَهُ ﴾ فرمایا کرتے تھے: ' حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں خدا، اس سے مجت رکھے جو حسین سے مجت رکھتا ہے۔' ع

ایک دفعه امام حسن یا حسین بھاتھ وش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا: کیا سواری ہاتھ آئی ہے، آپ سُلُقَیْنُ نے فرمایا:''اورسوار بھی کیسا ہے۔' ،

ایک دفعدامام حسن یا حسین را افزائد اوی کو بنتین یا دنبین رها) آپ سکانی آنی کا قدم پر قدم رکھ کر کھڑے تھے، آپ سکانی آنی نے منہ چھ، آپ سکانی آنی کے سینہ پر قدم رکھ دیے، آپ سکانی آنی کے منہ چوم کر فرمایا: ''اے خدا بین اس ہے مجت رکھتا ہوں تو بھی رکھے۔''

ایک دفعہ آپ منگانی کے کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین طابقی راہ میں کھیل رہے تھے، آپ منگانی کے ان آپ منگانی کے ان آپ منگانی کے ان آپ منگانی کے آگے بڑھ کرہاتھ بھیلا دیئے، وہ بنتے ہوئے پاس آ آ کرنگل جاتے تھے، بالآخرآپ نے ان کو پکڑلیا،ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پراورا کی سر پررکھ کرسینہ سے لپٹالیا، پھرفر مایا:''حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔'' بھ

ا کشرامام حسین رفاتین کو گود میں لیتے اوران کے مندمیں مند ڈالتے اور فرماتے: ''خدایا! میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہتا ہوں جو گھی کا ہار بھیج دیا، یہ بدر سے قید ہو کر آئے فیڈ ان کو دیا تھا، آنخورت من کا پیٹی نے اپر دیکھا وہ ہار تھا کہ حضرت ندینب بٹائی کے جہنے میں حضرت خدیجہ بٹائی نے ان کو دیا تھا، آنخورت من کا پیٹی نے ہار دیکھا تو بے تاب ہوگئے اور آنکھوں سے آنونکل آئے پھر صحابہ ٹو گائی کا سے فرمایا: ''اگر تمہاری مرضی ہوتو یہ ہار زینب بٹائی کو تھیج دو۔''سب نے بسروچشم منظور کیا۔ 🗱

حضرت زینب ڈٹائٹٹا کی کمسن صاحبز ادی کا نام امامہ تھا،ان سے آپ مٹائٹٹٹم کو بہت محبت تھی، آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کوساتھ رکھتے، جب آپ نماز پڑھتے تو وہ دوش مبارک پرسوار ہو جاتیں، رکوع کے وقت

ن ترمذى، ابواب المناقب: ۳۷۷۲ با ابوداود، كتاب الصلوة، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث: ۱۱۰۹ ترمذى: ۳۷۸ من ترويتين و ۱۱۰۹ ترمذى: ۳۷۸ من ترويتين، كتاب المناقب، باب مناقب الحسنين: ۳۷۸ مين تركوبين، المجرويت كيم المرابع من ترويديث كالمنافظ كما المجروديث كاليم المرابع من المرابع من المرابع المراب

<sup>🇱</sup> الادب المفرد، باب الانبساط الى الناس: ٢٤٩\_

<sup>🕏</sup> الادب المفرد، باب معانقة الصبي: ٣٦٤\_

<sup>🦚</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب فداء الاسير بالمال: ٢٦٩٢\_

سِنبَوْقِالْنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمُونَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آ پان کو کاند ھے ہے اتار دیتے ، پھر کھڑ ہے ہوتے تو وہ پھر سوار ہوجا تیں۔ 🏕 روایتوں کے الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے کہ آ نخضرت مُنافِیْظِم خودان کو کاندھوں پر بٹھا لیتے اور اتار دیتے تھے لیکن ابن القیم مِیُوالِیّٰۃ نے لکھا ہے کہ یہ مل کثیر ہے ، وہ خودسوار ہوجاتی ہوں گی اور منع نہ فرماتے ہوں گے۔

آپ مَنْ النَّيْمَ كَى المَكُ نواى حالت نزع مِين تعيين، صاجزادى نے بلا بھيجا، آپ تشريف لے گئے تو لئے کان حالت ميں آغوش مبارك ميں ركھ دى گئى، آپ نے اس كى حالت ديكھى تو آئكھوں ہے آنسو جارى مو گئى، حضرت سعد دَنْ اللهُ أَنْ اللهُ ال

حضرت ابراجیم طالتین کی وفات میں بھی آپ طالتین نے آبدیدہ ہوکر فر مایا تھا:'' آ تکھیں آنو بہار ہی میں دل خمز دہ ہور ہا ہے گئی نہیں ہے جس کوخدالیند کرتا ہے۔'' کا لیکن میں جست صرف این ہی آل واولا د تک کے ساتھ مخصوص نہی بلکہ عو ما بچوں ہے آپ طالتین کے اس تھا۔

<sup>🆚</sup> بخاري، كتاب الصلوة، باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه: ٥١٦ـ

<sup>🍄</sup> بخارى، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان:٥٦٥٥\_

<sup>🍄</sup> بخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي الله الالك لمحزونون: ١٣٠٣ـ



سلسلئونسب ہے، خدیجہ بنت خویلد بن اسعد بن عبدالعزیٰ بن تصی قصی پر پہنے کران کا خاندان رسول اللہ منگی پڑم کے خاندان سے مل جاتا ہے، آنخضرت منگی پڑم کی بعثت ہے پہلے وہ طاہرہ کے لقب ہے مشہور محسیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں، ان کے والدا پنے قبیلہ بیں متاز تھے، مکہ بیں آکرسکونت اختیار کی اور بنوعبدالدار کے حلیف بنے، ﷺ عامر بن لؤی کے خاندان میں فاطمہ بنت زائدہ سے زکاح کیا، ان کے بطن سے حضرت خدیجہ بڑا تھی بیدا ہو گیں، ان کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی ہے ہوئی، ان سے دولا کے پیدا ہوئے ایک کانام ہند تھا ﷺ اور دوسرے کا حارث ۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عاید بخر وی کے عقد نکاح میں آک بیں، ان سے ایک لؤی بیدا ہوئی، اس کانام بھی ہند تھا، اس بنا پر حضرت خدیجہ بڑا تھیں ان سے ایک لؤی بیدا ہوئی، اس کانام بھی ہند تھا، اس بنا پر حضرت خدیجہ بھی ہند کے نام سے نکاری جاتی تھیں، ہند نے اوّل اسلام قبول کیا۔ آخضرت مُن اللہ کے انتقال حلیہ انہی کی روایت سے منقول سے نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی رائی تھیں ان بند کے اقدال اسلام قبول کیا۔ آخضرت منگر جمل میں شریک تھے اور شہید ہوئے۔ ﷺ سے نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی رائی گئی جمل میں شریک تھے اور شہید ہوئے۔ ایک

طبقات ابن سعد، ذكر خديجة، كتاب النساء، ج ٨، ص: ٨٠ في ايضًا.
 اصابه ذكر هند، ج ٣، صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب تزويج النبي عليه خديجة وفضلها: ٣٨١٨؟ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة: ١٢٨١، ١٢٢٧.

النيازة النيازة المالية المالية

ایک دفعدان کے انتقال کے بعدان کی بہن ہالہ آنخضرت مُنا ﷺ سے ملئے آئیں اور استیذان کے قاعدہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی ، ان کی آ واز حضرت خدیجہ بڑا ﷺ سے ملئی تھی ، آپ کے کانوں میں آ واز پری تو حضرت خدیجہ بڑا ﷺ یا د آگئیں اور آپ مَنا ﷺ بے جھبک اٹھے اور فر مایا کہ'' ہالہ ہوں گی۔'' حضرت عائشہ والحی ہے موجود تھیں ، ان کونہایت رشک ہوا بولیں کہ آپ کیا ایک بڑھیا کو یا دکرتے ہیں جومر چیس اور خدانے ان سے اچھی ہویاں دیں۔ اللہ صحیح بخاری میں بیروایت سبیں تک ہے کین استیعاب میں ہے کہ جواب میں آخضرت مُنا ﷺ نے فر مایا کہ'' ہرگز نہیں جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی ، جب لوگ کا فر تھے، تو وہ اسلام لائیں ، جب میراکوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری کہ دکی۔'' چھ

#### حضرت سوده وظالفة بأبنت زمعه

از واج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودہ ڈپائیٹا کو عاصل ہے کہ حضرت خدیجہ ڈپائیٹا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی آنخضرت مُناٹیٹا کے عقد نکاح میں آئیں۔ وہ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں، اس بنا پران کوقد بم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی شادی پہلے سکران بن عمر و دِناٹیٹنڈ سے ہوئی تھی، حضرت سودہ ڈپائٹٹنا آئییں کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت عمر و دوائیٹنڈ سے ہوئی تھی، حضرت سودہ ڈپائٹٹنا آئیں گئیں، سکران نے پچھ دن کے بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یا دگار جھوڑا، جس کا نام عبد الرحمٰن ڈپائٹٹنا تھا، انہوں نے جنگ جلولاء میں شہادت حاصل کی۔

حضرت خدیجہ رفاقیا کے انقال ہے آنخضرت منافیا نہایت پریشان و ممگین تھے یہ حالت و کی کرخولہ بنت کیم من فی انتخام مسب خدیجہ رفاقیا کے متعلق تھا آپ کے ایما ہے وہ حضرت سودہ رفاقیا کے والد کے پاس بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ رفاقیا کے متعلق تھا آپ کے ایما ہے وہ حضرت سودہ رفاقیا کے والد کے پاس مسکیں اور جاہلیت کے طریقہ پرسلام کیا: انعیم صب حیا پھر نکاح کا پیغام سنایا انہوں نے کہا ہاں محمہ منافیا نہوں نے کہا ہاں محمہ منافیا نہوں نے کہا ہاں محمہ منافیلی خود شریف کفو ہیں لیکن سودہ رفاقیا ہے ہی تو دریا فت کرو نے خض سب مراتب طے ہوگے تو آنخضرت منافیلی خود تشریف کفو ہیں لیکن سودہ رفاقیا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ کے چارسودرہم مہر قرار پایا، نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ (رفاقیا کی اور سودہ رفاقیا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ کا جارسودرہم مہر قرار پایا، نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ (رفاقیا کی کہا محمورہ کو گھا کے بھائی ) جواس وقت کا فرشے، آئے اوران کو بیا مال معلوم ہوا تو سر پر فاک ڈال لی کہ کیا مخصب ہوگیا، چنا نچہ اسلام لانے کے بعدا پی اس محافت شعاری پر ہمیشہ افسوس آتا تھا۔ حضرت عائشہ اور سودہ رفاقی کا خطبہ اور نکاح چونکہ قریب قریب ایک ہی زمانہ میں ہوا اس لیے مؤرضین میں حضرت عائشہ اور سودہ رفاقی کا خطبہ اور نکاح چونکہ قریب قریب ایک ہی زمانہ میں ہوا اس لیے مؤرضین میں

<sup>🏚</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب تزويج النبي عَلَيْهُم خديجة وفضلها: ١٣٨٢، مسلم: ٦٢٨٧.

الله مسند احمد، ٦/ ١١٨ اسد الغابة، ج٧، ص: ٨٦. الله طبقات ابن سعد، ج٨، ص: ٣٦ مين ب كرمضان الما مسند احمد، ٢٦ مين ب كرمضان الما يكار مهان على الما يكار موا، زرقاني في مريخ مين اختلاف ب



ا ختلاف ہے کہ کس کو نقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودہ فِلْنَافِیْا کو نقدم ہے، عبداللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عاکشہ فِلْنَافِیا کے بعد زکاح میں آئیں۔

#### شكل وشباهت

حضرت سودہ بھن باند بالا اور فربہ اندام تھیں اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں، ججۃ الوداع میں جب مزدلفہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے آنخضرت منافیظ سے اس بنا پر سب سے پہلے چلنے کی اجازت مانگی کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ ﷺ آستِ تجاب سے پہلے عرب کے قدیم طرز پر از واج مطہرات قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں، حضرت عمر وہ کافیظ کو یہ ناگوار ہوتا تھا، اس بنا پر آنخضرت منافیظ کی خدمت میں پردہ کی تحریک کرتے رہتے تھے، لیکن ابھی ان کی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودہ وہ کافیشا رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکلیں چونکہ ان کا قد نمایاں تھا حضرت عمر وہ کافیش نے بہان کیا استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودہ وہ گائی تا کہا ہوں لیا۔ اس واقعہ کے بعد آیت جاب نازل ہوئی۔ ﷺ

#### اخلاق وعادات

آ تخضرت مَنَّ الْيَهِ اللهِ عَادات مِیں سخاوت و فیاضی ایک نمایاں وصف تھااس بنا پر صحابہ رقماً لَنَّا میں جس کوآ پ ہے جس قدر رتقر ب حاصل تھااس قدر اس پر اس وصفِ خاص کا زیادہ اثر پڑتا تھا۔ از واج مطہرات کوآ پ کے اخلاق و عادات وفیض صحبت ہے متمتع ہونے کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھااس لیے سے وصف ان میں عموماً نظراً تا ہے۔حضرت سودہ وَلِنْ اللهُ اس وصف میں بداستثنائے حضرت عائشہ وَلِلْهُ اسب سے متاز تھیں ، ایک و فعہ حضرت عمر وَلِنَّا اُللهُ اَللهُ عَلَیْ اَللهُ عَلَیْ اِللهُ اللهُ الل



#### روايت حديث

ان کے ذریعہ سے صرف پانچ (۵) حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہ رشکالنَّڈ بُم میں حضرت عبداللّٰہ بن عباس ڈائٹ نِنا اور کیجیٰ بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرار ہ نے ان سے روایت کی ہے۔ وفات

حضرت سودہ ڈٹائٹؤ کے سنہ وفات میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ ڈٹائٹؤ کے زمانہ خلافت سے ہے۔ مام کے زمانہ خلافت سے ہے میں وفات پائی، حافظ ابن حجر مجیشلہ ان کا سال وفات ہے ہے قرار دیتے ہیں، امام بخاری مُجیشلہ نے تاریخ میں بسند سیحے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کی خلافت میں انقال کیا۔ ذہبی مُجیشلہ نے تاریخ کمیر میں اس پر بیاضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی۔ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی۔ حضرت عمر دٹائٹؤ نے سے میں وفات پائی ہے اس لیے ان کا زمانہ خلافت سے ہوگا جمیس میں ہے کہ معضرت عمر دٹائٹؤ نے سے سے زیادہ تھیجے ہے۔ 40 میں روایت سب سے زیادہ تھیجے ہے۔

## حضرت عا كشه طيانينونا 🕸

<sup>🕏</sup> حضرت عائشر بن کے حالات اور خصوصاً أی کے علمی کمالات کے لئے الگ مستقل تصنیف درکارہ، یہال صرف ضروری سواخ زندگی کھودیے گئے ہیں۔ 😝 صحب سخاری، کتاب النکاح، باب تزویج الصغار: ٥٠٨١؟ مصد امام احمد،

ص:۲۵\_ 🌣 طبقات ابن سعد، ج۸، ص:٤٢ـ

<sup>🤃</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق:٣٤٨٩\_

رَسْنَا وَالْمَالِينَ اللَّهِ اللّ

نکاح کے بعد مکد میں آنخضرت منا الی عیاں ہو اسال تک رہا۔ سال نبوی میں آپ منا الی ان جرت کی تو حضرت ابو بکر وٹالیٹو ساتھ سے، اہل وعیال کو مکہ چھوڑ آئے سے، جب مدینہ میں اظمینان ہوا تو حضرت ابو بکر وٹالیٹو نے عبداللہ بن اریقط وٹراٹیٹو کو بھیجا کہ ام رومان، اساءاورعا کشہ ڈواٹیٹو کو لے آئیس آن مخضرت منا ٹیٹیؤ میں نہوں نے بھی زید بن حارثہ وٹراٹیٹو اور ابورا فع وٹراٹیٹو کو حضرت فاطمہ، ام کلاؤم اور حضرت سودہ وٹراٹیٹو فیرہ کے لانے کے لیے روانہ فر بایا۔ مدینہ آئر رومان کو رحض سے سرکے بال تک جھڑ گئے، کا صحت ہوئی تو ام رومان کو رسم عروی اداکرنے کا خیال آیا، اس وقت حضرت عاکشہ وٹراٹیٹو کی عمرہ مال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھول جھول جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے حضرت عاکشہ وٹائٹو کو اوا دری، ان کو اس واقعہ کی خبر تک نہ تھی، ماں کے پاس آئیس، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں لے گئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں لے گئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں لے گئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں لے گئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں ہے گئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کئے، گھر میں بیرہم بھی انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں، یہ گھر میں داخل ہو کیں تو سب نے مبارک باد دی۔ چاشت کے وقت انصار کی گئی۔ زمانہ وٹر سے نے مبارک باد دی۔ چاشت کے وقت ادا کی گئی۔ زمانہ وٹر سے نے کہار اس مہینہ کو اس تھی میں اس مہینہ کو اس تھی کی نے کروہ کی انہوں کے لئے کروہ کی اوا ہوئی۔ کے شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں اس مہینہ کو اس کے لئے کروہ خیال کرتے تھے۔ اس خیال کے منانے کے لئے عالبًا یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ گھ

وفات

حضرت عائشہ فی بھیا نے آنخضرت مَنا فی بیا کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسری نوسال کی عمر میں وہ آپ

کے پاس آئیں اور جب آنخضرت مَنا فی بیا کہ مایا تو ان کی عمر ۱۸ برس کی تھی۔ ایک آنخضرت مَنا فی بیا کے بیس آئیں اور جب آنخضرت مَنا فی بیل اس وقت ان کی عمر ۱۸ سال کے بعد حضرت عائشہ فی بی بی اس وقت ان کی عمر ۱۲ سال کے بعد حضرت عائشہ فی بیل اس وقت ان کی عمر ۱۲ سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت وہن ہوئیں۔ قاسم بن مجمد ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن ، عبداللہ بن عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رفی کی بیل نہ بیل اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ وٹا کا فیک مروان بن تھم کی طرف سے مدینہ نے حاکم تھے ،اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 😝

آنخضرت مَنَّ اللَّيْمِ کوحضرت عاکشہ وَلِيُّهُا ہے بہت محبت تھی ،اس محبت ہے آپ نے مرض الموت میں ممام از واج مطہرات سے اجازت کی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عاکشہ وَلِیُّهُا کے حجرے میں بسر کئے ،اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا ان کے متعلق احادیث وسیر میں نہایت کثرت سے واقعات

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب تزويج النبي الله عائشة: ٣٨٩٤

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، باب تزويس لنبي ﴿ عَائشة وقدومها المدينة وبنائه بها: ١٣٨٩٤ مسلم: ٢٧٤٣ ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التزويج في شوال:٣٤٨٣ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التزويج الأب البكر الصغيرة: ٣٤٨ تا ٢٨٠ ٢-

<sup>🤃</sup> طبقات ابن سعد، ج۸، ص:٥٥ــ



حضرت عائشہ فران کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے، حضرت ابوبکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان خواند کی خوان میں فتو کی دیتی تھیں۔ اکا برصحابہ بڑا کہ کا برانہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں جن کو علامہ سیوطی خواند نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے، او ان سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں سا ۱۵ حدیثوں پر شخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفر ڈاان سے ۵۳ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۸ حدیثوں میں امام مسلم منفر دہیں۔ بعض لوگول کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے ایک چوتھائی ان سے منقول ہے۔ تر ندی میں ہے کہ صحابہ خوانی کی میں اور کی مشکل سوال پیش آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ خوانی ہی حل کرتی شخیس، کھان ان کے شاگر دول کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریز نہیں دیکھا تفسیر ، حدیث ، اسرار شریعت ، خطابت اور ادب وانساب ہیں ان کو کمال تھا۔ شعراکے بڑے بڑے تھیدے ان کو زبانی یا دیتھے حاکم شریعت ، خطابت اور ادب وانساب ہیں ان کو کمال تھا۔ شعراکے بڑے بڑے تھیدے ان کو زبانی یا دیتھے حاکم نے متدرک (جس، ذکر عائشہ خوانی) میں اور ابن سعد نے طبقات (ج ۸ ذکر عائشہ خوانی) میں بتفصیل ان واقعات کو کھا ہے اور مندا بن ضبل وغیرہ ہیں بھی جسمہ جسمہ ان کے فضل و کمال کے دلائل و شوا ہم ملتے ہیں۔

## حضرت حفصه رضي عنهأ

حضرت حفصہ ذلی بنا حضرت عمر دلی بنی میں میں ماں کا نام ندبب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے پانی برس پہلے عین اس سال جب قریش خانہ کعبر کو تھیں کہ بنی تھیں ، ماں کا نام ندب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے پانی میں بہلے عین اس سال جب قریش خانہ کعبر کو تھیں کر انتہاں خلاقہ نو نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی سے موتی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو جمرت کی منیس ڈلیٹنی نے اپنی یا دگار میں حضرت حصہ ڈبیٹنیا کے بطن سے کوئی اولا و نہیں چھوڑی ، کا حضرت حصہ ڈبیٹنیا کے بیوہ ہوجانے کے بعد حضرت عمر ڈبیٹنیا کوان کے نکاح کی فکر ہوئی ، نہیں چھوڑی ، کا تقال ہو چکا تھا اس بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر شاہنیا کے انہوں نے کہا کہ اس معاملہ میں غور کروں گا ، حضرت نے انہوں نے کہا کہ اس معاملہ میں غور کروں گا ، حضرت نے انہوں نے کہا کہ اس معاملہ میں غور کروں گا ، حضرت

پر دسالہ بھی سرت عائشہ ڈوٹھنا کے اخیر میں نسلک ہے۔

عائشہ : ۱۳۸۳ کے زرفانی ، ج ۲ ، ص: ۲۷۰ عام طور پر بہی مشہور ہے کین اصابہ میں ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ، (ج) ،

عائشہ : ۱۳۸۳ کے زرفانی ، ج ۲ ، ص: ۲۷۰ عام طور پر بہی مشہور ہے کین اصابہ میں ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ، (ج) ،

مین ۲۵۷ کی خواہش کی تھی اور مسلم ہے کہ حضرت رقیہ ڈوٹھنا کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہوااورای وجہدے حضرت عثمان ڈوٹھنا کا انتقال غزوہ بدر کے بعد وفات پائی ، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ڈوٹھنا مغموم ہمشے نہ ہوسکے ، اس سے تاہمت ہوتا ہے کہ حضرت میں ڈوٹھنا ہے کہ حضرت عثمان ڈوٹھنا ہوگئا ہے کہ میں جائے ہوں کی ہوتی تھے حضرت عربی گائی ہوتی ہے ہوگائی کا معدت گزرگی ، اگر حسیس ڈاٹھنا نے احد میں شہادت پائی ہوتی تھے حضرت عربی گائی ہوتی طبری ، ج ۶ ، ص: ۱۷۷۱۔

رينية والنبي المنافظة المنافظة

عمر طالٹیڈا نے حضرت ابو بکر طالٹیڈ سے ذکر کیا ،انہوں نے خاموثی اختیار کی،حضرت عمر طالٹیڈ کوان کی ہے التفاقی ہے رنج ہوا،اس کے بعدخود جناب رسالت پناہ نے حضرت هفصه طِلْنَجُنّا ہے نکاح کی خواہش کی ، نکاح ہوگیا تو حضرت ابوبکر بٹائنٹا حضرت عمر بٹائنٹا سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ بٹائنٹا کے نکاح کی ور خواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو نا گوار گزرائین میں نے اس بنا پر کچھ جواب نہیں ویا که رسول اللَّدُ مَنْ تَقِيلُمْ نِهِ ان كا ذَكر كياتها اور مين آپ كاراز فاش كرنانهين جابتا تها، أكررسول اللَّه مَنْ تَقِيلُمُ نِهِ ان سے نکاح نہ کرلیا ہوتا تو میں اس کے لئے آ مادہ تھا۔ 🏶 حضرت حفصہ آ خر حضرت عمر وٹائٹنڈ کی بیٹی تھیں اس لیے مزاجؑ میں ذرا تیزی تھی تصحیح بخاری میں واقعدا بلاء کے متعلق خود حضرت عمر ٹڑکٹنڈ کا بیان ہے کہ''ہم لوگ ز مانہ جاہلیت میں عورتوں کوکوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، میں ایک دن کسی معاملہ میں غور کرر ہاتھا، اتفاق سے میری بی بی نے مجھ کومشورہ دیا، میں نے کہا: تم کوان معاملات میں کیا دخل ہے، بولیں کہتم میری بات پسندنہیں کرتے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ مَنَاثِیّۃ مِ کو برابر کا جواب دیتی ہے، میں اٹھااور حفصہ خِلِیْخِیا کے پاس آیا میں نے کہا: ہیٹی!تم رسول اللہ مُناتینیِّظ کو جواب دیتی ہویہاں تک کہآ پ دن مجرر نجیدہ رہتے ہیں، بولیں: ہاں ہم ایسا كرتے ہيں، ميں نے كہا: خبر دار ميں تهہيں عذاب اللي سے ذراتا ہوں، تم اس كے كھمنڈ ميں ندآ جانا جس كے حسن نے رسول الله مَاليَّيْنِ كوفريفة كرليا ہے۔ " 🛊 (يعنى عائشہ وَالْكُمُّا) ترندى ميں ہے كه ايك وفعه حضرت صفیہ فی تجیًا رور ی تھیں ، آنخضرت من تی تیم تشریف لائے اور رونے کی وجد پوچھی ، انہوں نے کہا: مجھ کو حضرت هفصه ڈاٹٹٹا نے کہا ہے کہتم یہودی کی بٹی ہوآ ب مٹاٹٹٹا نے فرمایا: ''تم نبی کی بٹی ہو،تمہارا چیا پیغیبر ہےاور پنیمبر کے نکاح میں ہو۔هضه تم برکس بات میں فخر کرسکتی ہے؟ " 🕏

ایک بار حفرت عائشہ اور حفصہ ولا فیٹانے حضرت صفیہ ولا فیٹا سے کہا کہ ہم رسول الله ملا فیٹی کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چھا زاد بہن بھی۔ حضرت صفیہ ولا فیٹا کو نا گوار گزرا، انہوں نے آنخضرت مَالیّیْوَم سے اس کی شکایت کی ، آپ مَالیّیْوَم نے فرمایا: '' تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ یَوکر معزز ہو عمق ہو، میرے شوہ محمد مَالیّیوَم میرے باپ ہارون عالیمَا اور میرے چھا موی عالیمیا ا

حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ڈاٹیٹھا حضرت ابو بکر اور عمر ڈاٹیٹھا کی بیٹی تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھے، اس بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ خلافتھا دیگر از واج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں لیکن بھی مجھی خود بھی باہم رشک و رقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ڈاٹٹھٹھا

雄 بخاري، كتاب النكاح، باب عرض الانسان ابته: ١٢٢٥-

<sup>🥴</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير سورة التحريم: ٤٩١٣.

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب فضل ازواج النبي علية ع ٣٨٩٤ . 🏶 ايضًا: ٣٨٩٢

رِينَةِ وَالنَّهِ النَّهِ النَّائِقِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِيَّالِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولِي النَّائِقُولُ النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهِ اللَّلْمِي النَّالِي النَّالِي اللَّهِ النَّالِي النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي النَّالِي اللَّهِ اللَّ

وفات

حضرت حنصه بنی این بین میں جوامیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا، وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اسے بھائی عبدالیمن بن عمر سے اس وصیت کی تجدید کی جو مضرت عمر بنی تنظیر نے ان کو کی تھی۔ کچھ جا کداد بھی وقف کی اور بچھ مال صدقہ میں دیا مروان بن تھم نے جواس وقت مدینہ کا گورز تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھرسے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازہ کو کا ندھا دیا، یباں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ بڑا تنظیر جنازہ کو لے کے مان کے بھائی عبداللہ ،عاصم ،سالم ،عبداللہ ،عزہ ،عبداللہ بن عمر بیا گھنے ہائی عبداللہ ،عاصم ،سالم ،عبداللہ ،عزہ ،عبداللہ بن عمر بیا گھنے ہائی عبداللہ ،عاصم ،سالم ،عبداللہ ،عن اللہ بن عمر بیا گھنے ہیں بنائی عبداللہ ،عبداللہ ،عبدالہ ،عبداللہ ،عبد

نینب نام تھا، چونکہ فقراومساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتیں تھیں،اس لیے اُمِّ المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہوگئیں۔آنخضرت مَثَّاتِیْزِمِ ہے پہلے عبداللہ بن جحش بٹالٹٹیڈ کے نکاح میں تھیں،عبداللہ بن حقیمت



خودنماز جناز هرپڑھائی اور جنت البقیع میں فرن ہوئیں۔وفات کے وقت ان کی عمر ۳۰ سال کی تھی۔

# حضرت أُمِّ سلمه رَثَى عَبْهَا

ہندنام، اُمِّ سلمہ وُلِیْ کنیت تھی، باپ کا نام سہبل اور ماں کا عاتکہ تھا، پہلے عبداللہ بن الاسد کے نکاح میں آئیں ہوزیادہ ور ابوسلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جوان کے بچا زاداور رسول اللہ سَاُلَیٰ ہُم کے رضا می بھائی تھے، اپنے شوہر ہی کے ساتھ اسلام لا ئیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے جبشہ کی طرف ہجرت کی، چنا نچہ سلمہ ان کے بیٹے جبشہ ہی میں پیدا ہوئے، حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینہ کوہجرت کی، ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی مورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں ۔ ان کے پہلے شوہر ابوسلمہ وُلِیْ کُھُرُ بڑے شہبوار تھے، مشہور غزوات بدر واُحد میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمہ سے جا نبر نہ ہو سکے اور جمادی الثانی سے ھیں وفات پائی، ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی، آئی خضرت مُنَا ہُو ہُم ہے۔ 'ابوسلمہ وُلِیْ ہُمُنَا کی وفات کے وقت ام سلمہ ہُمُنا اللہ! آئیں، وضع حمل کے بعد جب عدت گزرگئی تو آئی خضرت مُنَا ہُمُنِیْم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند مشیں، وضع حمل کے بعد جب عدت گزرگئی تو آئی خضرت مُنَا ہُمُنِیْم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند مشیں، وضع حمل کے بعد جب عدت گزرگئی تو آئی خضرت مُنَا ہُمُنِیْم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند میں ، وضع حمل کے بعد جب عدت گزرگئی تو آئی خضرت مُنَا ہُمُنِیْم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند میں میں ہوئی کے :

① میں سخت غیورعورت ہوں۔ ② صاحبِ عیال ہوں۔ ③ میراس زیادہ ہے۔ آنخضرت مَثَاثِیْزُم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا۔

وفات

اہل سیر متفق اللفظ میں کہ از واج مطہرات بنگائیٹ میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ ڈگائیٹا نے وفات پائی ، کین ان کے سنہ وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقدی نے 20 ہے بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک ۱۲ ہے ہے اور تقریب میں اس کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری نمیشند نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ 20 ہے میں وفات پائی ، بعض روایتوں میں ہے کہ اس ہے میں جب امام حسین ڈگائیڈ کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، ابن عبداللہ ڈگائیڈ نے اس روایت کی تھیجے کی ہے۔ 40

اس اختلاف روایت کی حالت میں سندوفات کی تعیین مشکل ہے تا ہم بیقینی ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تحسین، مسلم میں ہے کہ حارث بن عبدالله بن الجی ربیعہ اور عبدالله بن صفوان ڈالٹھ امسلمہ ڈالٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جوز مین میں دھنس جائے گا، بیسوال اس وقت کیا گیا تھا جب بزید نے مسلم بن عقبہ کوشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرہ پیش آیا تھا، ﷺ واقعہ حرہ ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرہ پیش آیا تھا، اللہ واقعہ حرہ ساتھ میں پیش آیا ہے

<sup>🗱</sup> زرقاني، ج٣، ص:٢٧٦ - 🗱 مسلم، كتاب الفتن، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت: ٧٢٤-

اس لئے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روا بیتیں صحیح نہیں۔ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ وُٹائیٹا کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید رخالٹیڈ نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے، سعید بن زید رخالٹیڈ نے باختلاف روایت الھ جے 20 جو یا 20 جو میں انتقال کیا ہے اور یہ بیٹین طور پر ثابت ہے کہ اس وقت ام سلمہ وَٹِائیٹڈ ندہ صیب، واقد کی نے لکھا ہے کہ ابو ہر یہ وہ رُٹائیٹڈ نے ان کا جنازہ پڑھایا اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہر یہ وہ ٹائٹڈ خلاف وصیت کیونکر جنازہ پڑھا سکتے تھے، بہر حال از واج مطہرات بین زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہر یہ وہ ٹائٹیڈ نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر ۱۸ مسال کی تھی۔ \*\*
میں سب کے بعد حضرت اسلمہ وُٹائٹیڈ نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر ۱۸ مسال کی تھی۔ \*\*
فضل و کم ال

از واج مطہرات میں حضرت عائشہ ڈوٹٹٹنا کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے، ابن سعد نے طبقات میں انہیں کا درجہ ہے، ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے، روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ ڈٹٹٹٹٹ کے سوااور تمام بیبیوں پران کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدید بیس سحابہ جنگٹٹم کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تامل تھا تو حضرت ام سلمہ دلٹٹٹٹا ہی کی تذہیر سے بہتر مثال ہے، بیہ ملمہ دلٹٹٹٹا ہی کی تذہیر سے بہتر مثال ہے، بیہ واقعہ بخاری میں بیفصیل موجود ہے۔ علیہ واقعہ بخاری میں بیفصیل موجود ہے۔ علیہ اسلمہ دلٹٹٹٹ کے بخاری میں بیفصیل موجود ہے۔

# حضرت زينب رضي عنها

از داج مطهرات میں جو بیبیال حفزت عائشہ فران کی ہمسری کا دعویٰ رکھتیں تھیں ان میں حضرت نائشہ فران کی ہمسری کا دعویٰ رکھتیں تھیں ان میں حضرت نائشہ فران کی است تسامینی۔ پی بین وہ میرامقابلہ کرتی تھیں اور ان کواس کا حق بھی تھا، نہیں حیثیت سے وہ آنخضرت منگالیہ کی کھو پی زاد بہن تھیں، جمال میں بھی ممتاز تھیں، آنخضرت منگالیہ کی کھو پی زاد بہن تھیں، جمال میں بھی ممتاز تھیں، آنخضرت منگالیہ کی جن حضرت منگالیہ کی اس سے حضرت منگالیہ کی اور اس اتہام میں خود حضرت زینب فرانہوں نے کہ بہن حمنہ فرانٹہ کی اور اس اتہام میں خود حضرت زینب فرانہوں نے صاف لفظوں میں کہ دیا:

ماعلمت الاخيراله الله خيرا عائش في بعلائي كي مواكس چيز كاعلم نبيل."

حضرت عائشه ذافعها كوان كےاس صدق واقرار حق كاخوداعتراف كرنا پڑا۔

عبادت میں نہایت خشوع وخصوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں، جب آنخصرت سَکَ ﷺ نے ان کوعقد میں لانا چاہا تو انھوں نے کہا کہ میں بغیر استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی ۔ایک دفعہ آپ سَکُ ﷺ مہاجرین

<sup>🗱</sup> زرقاني، ج٣، ص:٢٧٦ـ 🗱 بخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد:٢٧٣١، ٢٧٣٢ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب المغازى، باب حديث الافك: ١٤١٤ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك:١٤١٤\_

رينيغ النبي المعالمة المعالمة

پر پچھ مال تقسیم کرر ہے تھے، حضرت زیب بنائٹیا اس معاملہ میں پچھ بول اٹھیں، حضرت عمر رڈائٹی نے ڈاٹا،
آپ سُلٹی نے فرمایا:''ان سے درگز رکرو بیاداہ ہیں۔' (یعنی خاشع ومضرع ہیں) نہایت قانع اور فیاض طبع محسیں، خودا پنے دست و باز و سے معاش بیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹادی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر مٹائٹی نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا میر ے خاندانی رشتہ داروں اور تیموں کو تسیم کر دو، بزرہ نے کہا: آخر ہمارا بھی پچھ تی ہے، انہوں نے کہا کہ کپڑے کے نیچ جو پچھ ہووہ تمہارا ہے، دیکھا تو بچاس درہم نکا، جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا! اس سال کے بعد میں عمر مٹائٹی کے عطیہ سے فائدہ نہا تھاؤں، یہ دعامقبول ہوئی اور ای سال ان کا انتقال ہوگیا۔

#### وفات

ٱنخضرت مَلَاثِيْظِ نے از واج مطهرات مِثَاثِثُ سے فر مایا تھا:

((اسرعکن لحاقابی اطولکن یدا)) استخارهٔ نیاضی کی طرف اشاره تھالیکن از واج مطہرات بخاتین اس کوحقیقت سمجھیں، چنانچہ باہم این باتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔حضرت نین بخاتین از واج مطہرات بخاتین اس کوحقیقت سمجھیں، چنانچہ باہم این باتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔حضرت نین بخاتین اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں اور از واج مطہرات بخاتین میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ کفن کا خود سامان کرلیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر بخاتین نے نماز معربی گئی ،حضرت عمر بخاتین نے نماز جنازہ پر ھائی ،اس کے بعد از واج مطہرات بخاتین سے دریا فت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا ،انہوں نے کہا:وہ شخص جوان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا، (چنانچہ اسامہ جمد بن عبد اللہ بن جمش ،عبد اللہ بن ابی احمد بن جمش خضرت سَائینیا ہے ان کو قبر میں اتا را کی بی وائل ہوا کرتا تھا، کی اور ۳۵ برس کی عمر پائی۔واقد کی نے لکھا ہے کہ آنخضرت سَائینیا ہے ۔

#### حضرت جوبريه ظافتنا

حضرت جوریبه رفانینا حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں، جو قبیله بنی مصطلق کا سر دارتھا۔ مسافع بن صفوان سے شادی ہو کی تھی، جوغز وہ مریسیع میں قتل ہوا، اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے، ان ہی لونڈیوں میں حضرت جوریہ برفینیا بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شاس انصاری برفانین کے حصہ میں آئیں۔

اسلام میں اگر آقا راضی ہوتو لونڈی غلام کیجھ رقم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہیں، اس طریقہ کوفقہا کی اصطلاح میں'' کتابت'' کہتے ہیں،اسی اصول کے موافق حضرت جو رید طاق شامکا تبدین گئیں،ان کوشرط کے

🆚 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب: ٦٣١٦.

رينانوالنون کې کې دروی

موافق ٩- او قیہ سونا اوا کرنا تھالیکن بیرقم ان کی استطاعت سے بہت زیادہ تھی، وہ رسول اللہ سائٹیل کے پاس
آئیں اور کہا نیار سول اللہ سائٹیل ایمن مسلمان کلمہ گوغورت جویرید، حارث کی بیٹی ہوں جواپی قوم کا سردار ہے،
جھ پر جو صیبتیں آئیں وہ آپ سائٹیل سے مختی نہیں، میں ثابت بن قیس طالت کے جمروسہ پراس کو منظور کرلیا اور
پران سے عہد کتابت کیا، بیرقم میرے امکان میں نہتی لیکن میں نے آپ کے جروسہ پراس کو منظور کرلیا اور
اب آپ سے اس کا سوال کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ شائٹیل نے فرمایا: ''تو کیا تم کواس سے بہتر چیز کی
خواہش نہیں؟''انہوں نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ شائٹیل نے فرمایا: ''میں بیرقم اوا کردیتا ہوں اور تم سے نکاح
کرلیتا ہوں۔' وہ راضی ہو گئیں، آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا وہ بھی راضی ہوگئے، آپ نے رقم اوا کی اور
کرلیتا ہوں۔' وہ راضی ہو گئیں، آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا وہ بھی راضی ہوگئے، آپ نے رقم اوا کی اور
ویا کہ آنخصرت مَانٹیل کی ہے، حضرت عائشہ بی تھیا کہ تی ہیں:''جویریہ بی تھیا کی برکت سے بینکٹروں گھرانے
دوایت میں سات سو بتائی گئی ہے، حضرت عائشہ بی تھیا کہتی ہیں:''جویریہ بی تھیا کی برکت سے بینکٹروں گھرانے
تا دادکرد یے گئے۔'' کے بعض روایتوں میں ہے کہ آنخصرت مَانٹیل سے خود حضرت جویریہ بی تھیا نے بی خواہش

حضرت جویریہ جھٹٹانے میں وفات پائی اور جنت اُبقیع میں دفن ہوئیں اس ونت ان کاسن ۲۵ برس کا تھا۔

# حضرت أم حبيبه طالعها

رملہ نام اورام حبیبہ کنیت تھی، آنخضرت منگا تین کے بعثت سے کا سال پہلے پیداہو کیں اور عبیداللہ بن جمش سے عقد ہوگیا، آنخضرت منگا تین معوث ہوئے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت خانی کی گئی معوث ہوئے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت خانی کی گئیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں، حبشہ ہی میں پیدا ہو کمیں، حبشہ میں جا کر عبیداللہ بن جمش بڑاتی نے عیسائیت قبول کر لی لیکن ام حبیبہ بڑاتی اسلام پر قائم رہیں، اختلاف ند ہہب کی بنا پر عبیداللہ بن جمش نے ان سے علیحد گی اختیار کر لی اور اب وہ وقت آگیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی نضیلت کے ساتھ ام المؤمنین بنے کا شرف بھی حاصل ہو، چنا نچہ آنحضرت منگا تین نے عمرو بن امید الضمر کی کو نجاشی کی خدمت میں بخرض نکاح بھیجا، جب وہ نجاشی کے پاس پہنچ تو نجاشی نے ام حبیبہ بڑاتھ کو اپنی لونڈی ابر ہہ کے خدمت میں بخرض نکاح بھیجا، جب وہ نجاشی نے بھی کو تمہارے نکاح کے لئے لکھا ہے، انہوں نے خالہ بن سعید وربیع ام وہ کی اور اس مثر دہ کے صلہ میں ابر ہہ کو چاندی کے دوئنگن اور انگوٹھیاں دیں، جب شام ہو کی تو اموں کے دوئنگن اور انگوٹھیاں دیں، جب شام ہو کی تو

<sup>🀞</sup> ابوداود، كتاب العنق، باب في بيع المكاتب اذا فسخت المكاتبة: ٣٩٣١-

<sup>﴿</sup> الأصابه، ج٨، ص:٤٤٤ اسد الغابة، ج٥، ص:٤٢٠ ﴾ طبقات ابن سعد، ج٨، ص: ٨٥ـ

نجاثی نے جعفر بن ابی طالب بڑائٹیڈ اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا 🏶 اور آنخضرت سَکَاتُشِیْخ کی طرف سے چارسودینارمہرا داکیا۔ 🗱

تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو بیر قم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اٹھنا چاہا ہمین نجاشی نے کہا:
دعوت ولیمہ تمام سیخبروں کی سنت ہے ابھی بیٹھنا چاہیے، چنا نچہ کھانا آیا لوگ دعوت کھا کے رخصت ہوئے،
جب مہرکی رقم ام حبیبہ رفی ہی کوئی تو انہوں نے پچاس دینا را بر ہدکود یے لیکن اس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیے گئے تھے یہ کہہ کرواپس کردیا کہ بادشاہ نے جھے کوئع کردیا ہے، دوسرے روز ان کی خدمت میں ماسی عود، زعفران ،عنبر وغیرہ لے کر آئی ،جن کو وہ اپنے ساتھ رسول اللہ منافیقی کی خدمت میں لائیس، جب نکاح کے تمام رسومات ادا ہو گئے، تو نجاشی نے ان کوشر حبیل بن حسنہ رفیات کئی کہا اور مدینہ میں وفات یائی بیٹ اور مدینہ میں وفات یائی بیٹ اور مدینہ میں وفن ہوئیں۔

#### حضرت ميمونه زياعتها

میموندنام، باپ کانام حارث اور مال کانام بندها، پہلے مسعود بن عمر و بن عمیر التقفی کے زکاح میں تھیں،
مسعود نے طلاق دے دی تو ابورہم بن عبد العزیٰ نے زکاح کرلیا، ابورہم کے انتقال کے بعد رسول الله منافیۃ کم کے نکاح میں آئیں۔
کے نکاح میں آئیں۔ تا نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمہہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت منافیۃ کم نے مدینہ سے اپنے غلام ابورافع کو اوس بن خولی کے ساتھ جہہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آخضرت منافیۃ کے اس نکاح کی وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا، لیکن صبح روایت ہے کہ حضرت عباس ڈاٹھ کے نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ ا

وفات

میہ بچیب حسن اتفاق ہے کہ مقام سرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور سرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی 🗱

کیا، حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنجنا نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ صحاح میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنجنا نے کہا: پیرسول اللہ مٹائٹینے کی بی بی جنازہ کوزیادہ حرکت نہوں نے نہ دو، با ادب آ ہت لے چلو۔ 4 سال وفات کے متعلق اگر چہاختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے مصح میں وفات یائی۔ 4

#### حضرت صفيبه ولي عنها

صفیہ و ان اس اس اس اس اس اس اس اس استان اس استان اس استان اس استان استانی استان است

حضرت صفید و النهائ کے ساتھ آنخضرت سُلگائیم کونہایت محبت تھی اور ہرموقع پران کی دلجوئی فرماتے سے ایک بارآ پ سفر میں سے ،از واج مطہرات بھی ساتھ تھیں حضرت صفید و الفی کا اونٹ سوئے اتفاق سے بیار ہوگیا، حضرت زینب و لئی نیک کیا میں اس مرورت سے زیادہ اونٹ تھے، آپ نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفید و لئی کا کودے دو، انہوں نے کہا: کیا میں اس یہودیہ کواپنا اونٹ دوں؟ اس پر آنخضرت سُلگائی ان سے صفید و لئی کا کہانے کہا: کیا میں اس یہودیہ کواپنا اونٹ دوں؟ اس پر آنخضرت سُلگائی آمان سے

<sup>🆚</sup> بخاری، کتاب النکاح، باب کثرة النسآء:۵۰،۲۷ 🐧 زرقانی، ج۳، ص: ۳۰۲ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب الصلوة، باب مايذكر في الفخذ:١٧٧ـ

<sup>🇱</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خبير:١١ ٤٢١.

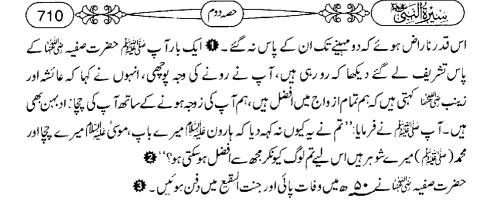

<sup>🏕</sup> زرقانی ، ج۳، ص ۳۰۷،۳۰۱ - 🕏 جامع ترمذی ، ابواب المناقب ، باب فضل أزواج النبی مینید: ۳۸۹ اس روابت میل حضرت نام ۱۲۰۰ مینید: ۳۸۹ اس روابت میل حضرت نام به ۲۸۹ اس روابت میل حضرت نام به ۳۸ در



#### اولاد

آ مخضرت خالی کی اولاوی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت یہ ہے کہ آپ کے چھ

اولا دیں تھیں، قاسم بڑا تھی ابراہیم بڑی تھی نے نہیں ، رقیہ، ام کلثوم، قاطمہ بڑی تھی ان تمام لڑکوں نے اسلام کا زمانہ

پابا اور ہجرت سے شرف اندوز ہوئیں لیکن ابن اسحاق نے دوصا جبز ادوں کا نام اور لیا ہے طاہر، طیب بڑا تھی اس بنا پر اولا و مدکور کی تعداد لڑکیوں کے برابر ہوجاتی ہے۔ اس بارہ میں تمام اقوال کے جمع کرنے ہے ثابت

ہوتا ہے کہ آنخضرت سڑا تین کے بارہ اولا دیں تھیں ، جن میں آٹھ لڑکے اور چارلڑکیاں تھی لڑکیوں کی تعداد میں میں تمام کا ختلاف ہے، محموقی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے، جن

میں قاسم اور ابراہیم بڑا تھی اولا و کی تعداد میں خت اختلاف ہے، محموقی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے، جن
میں قاسم اور ابراہیم بڑا تھی ہے اور ابراہیم ماریہ قبطیہ بڑا تھی ہے اور بھیہ اولا و حضرت خدیجہ بڑا تھیا ہے اور بھیہ اولا و

# حضرت قاسم طالتُد؛

آپ من الله کے اور اور میں سب سے پہلے حضرت قاسم رڈائٹنڈ پیدا ہوئے (اور غالباً نبوت سے گیارہ برس پہلے پیدا ہوئے ہوں گے ہوں گے ) مجاہد کے نزدیک بیصرف سات دن زندہ رہے، ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہیں جب کہ دوسال تک زندہ ۔ ہے، الله ابن فایس نے لکھا ہے کہن تمیز کو پہنچ گئے تھے۔ آئخضرت من الله ابن کا اولاد میں جس طرح بیسب سے پہلے بیدا ہوئے تھا ہی طرح سب سے پہلے انتقال بھی کیا۔ عام روایت بیہ ہے کہ قبل بعث وفات پائی، آخضرت من الله علی کنیت ابوالقاسم آئیس کے انتساب سے ہے، آپ اس کنیت کو بہت پہند فرماتے تھے، سحالہ ڈو اُنٹیم بھی جب آپ کا محبت سے نام لیتے ابوالقاسم ہی کہتے۔ ایک دن آپ بازارے گزرر ہے تھے کہ پیچھے سے سی نے یا ابالقاسم کہ کر آواز دی، آپ نے مؤکرد یکھا تو اس نے کہا:

یارسول اللہ من اللہ علی ایس ای نام کے ایک اور خص کو پکار رہا ہوں ، رفع اشتہاہ کے لیے پھر آپ منا اللہ علی مؤلم نے منع فرما یا کہ کوئی یہ کنیت ندر کھے۔ ایک

## حضرت زينب طالقومه

اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ زبیر بن بکار کا قول ہے کہ حضرت قاسم مڑنا تُغَذَّ کے بعد پیدا ہو میں لیکن ابن کلبی کے نز دیک آنخضرت مُنَا تَقِیْمُ کی سب سے پہلی اولا دحضرت زینب ڈوٹٹٹٹا ہی میں۔ بعثت سے دس برس پہلے جب آنخضرت مُناتیکِمُ کی عمر ۳۰ سال کی تھی پیدا ہو کیں۔ آنخضرت مُناتیکِمُ نے

<sup>🎁</sup> كتاب الاستيعاب برحاشيه اصابه، ج١، ص. ٣٨. "ك" - 🍇 زرقاني، ج٣، ص. ٢٣١.

طبقات ابن سعد، جز اول، ق آ، ص: ٨٥.
 التكنى بأبي القاسم: ٥٥٨٦ الادب المفرد، باب اسم النبي عليه إوكنيته: ٨٤٥.

712 حدود المنظمة المنظ

جب مکہ معظمہ سے جمرت فرمائی تواہل وعیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب بڑھ بنا کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہتے بن لقیط سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں ابوالعاص گرفتار ہوگئے، جب بیر ہا کے گئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب بڑھ بنا کو بھتے ویں گے، ابوالعاص نے مکہ جا کر اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ ان کو مدینہ کی طرف روانہ کیا چونکہ کفار کے تعرض کا خوف تھا، کنانہ نے بھتھیارساتھ لے لیے بھے، مقام ذی طوئی میں بہتے تو کفار قریش کے چند آ دمیوں نے نعاقب کیا، جبار بن اسود نے حضرت زینب بڑھ بنا کو فی میں بہتے تو کفار قریش کے چند آ دمیوں نے نعاقب کیا، جبار بن اسود نے حضرت زینب بڑھ بنا کو فی میں بہتے تو ابوسفیان سے تیرنکا لے اور کہا کہ اب اگر کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ لوگ ہث گئے تو ابوسفیان سے داران قریش کے ساتھ آ یا اور کہا: تیرروک لو جملے گئے کہ بہاری کمزوری ہے، ہم کوئی ہیں جب موجائے اس وقت مصیبتیں پہتی میں جب شورو ہنگا مہم ہوجائے اس وقت مصیبتیں پہتی ہیں جب شورو ہنگا مہم ہوجائے اس وقت گئے کہ بہاری کمزوری ہے، ہم کوئی نینب بڑھ بنا کے روکنے کی ضرورت نہیں، جب شورو ہنگا مہم ہوجائے اس وقت چوری چھے لے جانا۔ کنانہ نے بیرائے تشاہی کی اور چندروز کے بعدان کورات کے وقت لے کرروانہ ہوئے۔ بھی زید بن حارث بڑھ بیں تھے، کنانہ نے زینب بڑھ بی کے دیا تھا، وہ بطن یا جج میں تھے، کنانہ نے زینب بڑھ بن کو ان کے کوالے کیا، وہ ان کیکرروانہ ہوگے۔ بھی ان کے حوالے کیا، وہ ان کیکرروانہ ہوگے۔ بھی

ن زرف انی، ج ۳، ص: ۲۲۳ بع اصابین ب کدایوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جمادی الاول ۲ ھی روانہ ہوئے۔ آنخضرت مُنَافِیْنَم نے زیدین حارثہ کو سما سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام میص میں قافلہ ملا، پھولوگ گرفتار کے گئے اور مال واسباب لوٹ میں آیا، ان بی میں ابوالعاص تھے۔ ابوالعاص آئے تو حضرت زیب بازی نیٹ نے ان کو بناہ دی اور ان کی سفارش سے آنخضرت منافی نیم نے ان کا مال بھی واپس کردیا۔ (ج ٤، ص: ۲۱ ۳) بھ مستدرك حاكم، ۳/ ۲۳۷: ۳۸ ۱۲ دلائل النبوة، ج ٤، ص: ۸۸۔ کل مار بھی دائیں کردیا۔ (ج ٤، ص: ۲۱ ۳)



ابوالعاص نے حضرت زینب فی انجنا کے ساتھ نہایت شریفانہ برتا و کیا اور آنخضرت مَن اللّیمَ ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی ، نکاح جدید کے بعد حضرت زینب فی انجنا بہت کم زندہ رہیں۔ کے دھیا لیج میں (باختلاف روایت) ابوالعاص اسلام لائے تھے اور اس لیے کے دھیس حضرت زینب فی انتقال کیا۔ ام ایمن ، حضرت سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ فی آئی نے غنسل دیا اور آنخضرت مَن اللّیمَ نے نماز جنازہ پڑھائی نے نماز جنازہ پڑھائی ابوالعاص اور آنخضرت من اللّیمَ نے قبر میں اتارا۔ اللہ حضرت زینب فی آئی نے دواولا دیجھوڑی۔ امامہ اور علی کی نبست ایک روایت ہے کہ بی میں وفات پائی کین عام روایت ہے کہ من رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ یموک کے معرکہ میں شہادت یائی۔

# حضرت رقيه رشيعتها

جرجانی نے لکھا ہے کہ آنخضرت مُٹاٹیٹی کاڑیوں میں سب سے چھوٹی تھیں اللہ لیکن مشہور روایت میہ ہے کہ حضرت زینب بڑا ٹیٹ کے بعد قبل نبوت میں بیدا ہوئیں، پہلے ابولہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ریشا دی قبل نبوت ہوئی تھی۔ ﷺ آنخضرت مُٹاٹیٹی کی دوسری صاحبز ادی ام کلثوم کی شادی بھی ابولہب کے دوسر کاڑے عتبیہ سے ہوئی تھی، جب آنخضرت مُٹاٹیٹی کی بعث ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام کا اظہار کیا، ابولہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا: اگر تم محمد (مُٹاٹیٹی کی بیٹیوں سے علیحد گی اختیار نہیں کرتے تو تہارے ساتھ میراسونا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں فرزندوں نے باپ سے تھم کی تعمیل کی، آنخضرت مُٹاٹیٹی نے

<sup>🏶</sup> زرقانی، ج۳، ص: ۲۲۳ - 😻 ایضًا، ص: ۲۳۵ - 🕸 زرقانی، ج۳، ص: ۲۳۵ ـ

<sup>🥸</sup> ایضًا، ص: ۲۳۱۔ 🎁 طبقات ابن سعد، ج۸، ص: ۲۴۔



حضرت رقبه وللغينا كي شادى حضرت عثمان وللغيظ ہے كر دى۔ 🎁

ے آنخضرت مالیونم ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوسکے۔ 🤁

دولا بی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان طالبقۃ کے ساتھ ان کا نکاح زمانۂ جاہلیت ہیں ہوالیکن خود ایک روایت حضرت عثمان طالبقۂ کے ساتھ اسلام کی تصریح ہے، نکاح کے بعد حضرت عثمان طالبقۂ کے حال نے جش میں زمانۂ اسلام کی تصریح ہے، نکاح کے بعد حضرت عثمان طالبقۂ معلوم نے ہوا، ایک عورت کی ، حضرت رقیہ جائے ہی ساتھ گئیں۔ مدت تک آنخضرت سالبیڈ کم کوان کا کچھ حال معلوم نے ہوا، ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ ہیں نے ان دونوں کو دیکھا ہے آنخضرت سالبیڈ کم نے دعا دی اور فرمایا کہ 'ابراہیم اورلوط علیہ 'ا کے بعد عثمان پہلے تخص ہیں جنہوں نے بی بی کو لے کر ہجرت کی ہے۔' بی فرمایا کہ 'ابراہیم اورلوط علیہ 'ا کے بعد عثمان پہلے تخص ہیں جنہوں نے بی بی کو لے کر ہجرت کی ہے۔' بی خور مایا کہ خبرانہ میں حضرت مقان میں تعقیل میں حضرت رقیہ بی پہلے میں اس زندہ رہا۔ حضرت عثمان میں تعقیل میں بی خرو کی مردکار مانہ تھا۔ حضرت عثمان طالبی تارواری کی وجہ سے شریک جہاد نہ مد نہ میں آپ کر بیا بہو میں بی غروہ کو کا مرد دہ نیایا، وفات یائی۔غروہ بردی وجہ میں اسی دن جس روز زید بن حارث طالبی نے مدینہ آپر دہ نیایا، وفات یائی۔غروہ بردی وجہ میں اسی دن جس روز زید بن حارث طالبی نے مدینہ آپر دہ نیایا، وفات یائی۔غروہ بردی وجہ میں اسی دن جس دورہ بردی حارث عثمان اس کی تھیں اسی دن جس روز زید بن حارث طرائی تھا۔

# حضرت أمّ كلثوم ذالتُهوا

#### حضرت فاطمه زهرا وليخبئا

فاطمہ نام، زہرالقب، من دلادت میں اختلاف ہے، ایک ردایت ہے کہ <u>اچ</u> بعثت میں پیدا ہو کیں۔

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد، ج ٨، ص ٢٤ "ك ' 🍇 اسد الغابه، ج ٥، ص: ٤٢٧، الطبقات ابن سعد، ج ٨، ص: ٢٤ . بعد

<sup>🕸</sup> زرقانی، ح۳، ص:۲۳۲،۲۳۲ - 🗱 بخاری، کتاب النکاح، باب عرض الانسان ابنته:۱۲۲هـ

<sup>🤁</sup> مسئد امام احدث ج.٦ . ص ٢٠٨٣؛ اسد الغابة ، ج٧ ، ص: ١٦٧ زرقاني ، ج٣ ، ص: ٢٣٨ ـ

<sup>🤣</sup> انصاء ص ۲۳۹ ـ

( يَسْأَيُّوُالْغَيْنُ ) ﴿ يُسْأَيُّوالْغَيْنُ ) ﴿ يَسْأَيُّوالْغَيْنُ } ( مِنْ الْعُلْقِينَ ) ﴿ \$ ( مِنْ الْعُلْقِينَ ) وَالْعَالَمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ مناشیم کم تمام اولا قبل نبوت پیدا ہو کی۔ آنخضرت مناشیم کی بعثت حالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اس بنا پر بعضوں نے دونوں روایتوں میں پیطیق دی ہے کہ بعثت کے آ غاز میں حضرت فاطمہ ڈھٹھٹا پیدا ہوئی ہول گی اور چونکہ دونوں کی مدت میں بہت فاصلہ ہے اس لیے بیاختلاف روایت ہو گیا ہوگا، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے یانچ برس پہلے حب خانہ کعبہ کی تعمیر موری تھی بیدا ہوئیں بعض ، وابیوں میں ہے کہ تقریباً ایک سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ 🏶 حضرت فاطمہ ﴿اِنْفِهُ اگران کا سال ولا دت المية بعثت ميح تسليم كرلياجائے جب پدره سال ساتھے پانچ مبينے كى ہوئى تو سے بيس آنخضرت علاقيوم ئے حضرت علی حالتھۂ کے ساتھ نکاح کر دیا اس وقت حضرت علی طالٹیُ کاس ۲۱ برس بانچ مہینے کا تھا، 🍪 حضرت فاطمہ بھنجہا سے عقد کی درخواست سب سے بہلے حضرت ابو بمر بٹائٹیڈ اوران کے بعد حضرت عمر بٹائٹیڈ نے کی تھی ۔ کیکن آنخضرت ملاقیظ نے کچھ جواب نہیں دیا جب حضرت علی ایسی نے خواہش کی تو آپ سابھیا نے فرمایا" ''تمہارے یاس مہرادا کرنے کو کچھ ہے؟''بولے: ایک گھوڑ ااور زرہ کے سوا کچونہیں، آپ سل تیز ہم نے فر ماہا '' گھوڑا تو لڑائی کے لئے ضروری ہے زرہ کوفروخت کر ڈالو۔'' حضرت عثمان پٹائٹھڈ نے ۴۸۸ درہم پرخریدی اور حضرت على بْنَافِيْدَ نِهِ قَيْمِتِ لا كرآ تخضرت مَنْ يَقِيَّمْ كے سامنے وَ ال دى ، آنخضرت مَنْ يَقِيَمْ نِهِ بلال بْنَافِيْدَ كُوتِكُم دیا کہ بازار سے خوشبولا ئیں ،عقد ہوااورآ تخضرت مُلَّاثِیَّا نے جہیز میں ایک بلنگ اور ایک بستر دیا۔اصابہ میں ، کھا ہے کہ آ پ مُناتِیْز کم نے ایک جاور ، و چکہاں اور ایک مشک بھی دی 🗱 اور یہ عجیب انفاق ہے کہ یہی دو چىزىي عمر بھران كى رقيق ريىس\_

نکاح کے بعدر سم عروی کا وقت آیا تو آنخضرت سنگینی نے حضرت علی طالغیز سے کہا کہ ایک مکان لے لیں، چنا نچہ حارثہ بن العمان ڈی تی کیا مکان ملا ور حضرت علی جائی نے خضرت فاطمہ ڈی تی کیا کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ ﷺ آنخضرت منگینی ہمیشہ حضرت علی ڈائٹی اور حضرت فاطمہ ڈی تی کی کوشش فرماتے، چنا نچہ جب حضرت علی ڈائٹی اور حضرت فاطمہ ڈی تی میں مصی محص خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی، تو آنخضرت من تا تی تھی ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا آپ منگینی گھر میں شریع کی میں تشریف لے گئے اور صفائی کرادی، گھر سے مسرور نکلے لوگوں نے ہو چھا آپ منگینی گھر میں گئے تھے، تو اور حالت تھی اب آپ منگینی آپ میں قدرخوش کیوں ہیں، فرمایا ''میں نے ان وو محصوں میں مصالحت کرادی ہے جو مجھی کو مجوب ہیں۔' چ

ایک مرتبہ حضرت علی بڑالنفوا نے ان پر بچھتی کی ، وہ آنخضرت سٹائیؤام کے پاس شکایت لے کر چلیں ،
پیچھے بیچھے حضرت علی بڑالنفوا بھی آئے ، حضرت فاطمہ فرانسوا نے شکایت کی ، آپ مٹائیؤام نے فرمایا '' بیٹی تم کوخود سمجھنا

﴿ زِرْفَانِی ، ج ٣ ، ص ۲۶۱ ۔ ﴿ حضرت علی بڑالنو کے متعلق ایک روایت ہے کہ ۸برس کی عمر جس اسلام الم اے مسل کی بر میں مشرف ، اسلام او کے مسل سال کا عمر میں مشرف ، اسلام او کے مسل سال کا میں مشرف ، اسلام او کے مسل کی مسل کا میں مسل کے میں مسل کا میں مسل کے میں مسل کا میں میں مسل کے میں میں مسل کے میں کیا ہے کہ میں کا میں کا میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کا میں کا میں کیا ہے کہ میں کا میں کا میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کہ میں کا میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کہ میں کا میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا میں کیا ہے کہ ک

رَسْنَةُ وَالنَّبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عا ہے کہ کون شوہرا پی بی بی سے پاس خاموش چلا آتا ہے۔'' حضرت علی رٹی ٹیٹنڈ پراس کا بیاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ وٹائٹیا ہے کہا:اب میں تمہار ہے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا۔ 🗱

(ایک دفعہ حضرت علی طالفنڈ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا آنخضرت مُناٹیڈیم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے ، آپ مُناٹیڈیم نے مسجد میں خطبہ دیا اس میں اپنی ناراضی ظاہر کی فرمایا:''میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچ گا، مجھے بھی اذیت ہوگ۔'' چنا نچہ حضرت علی طالفیڈ اس ارادہ سے باز آگئے اور حضرت فاطمہ طالفیڈ کی زندگی تک پھر بھی دوسرا نکاح نہ کیا )۔ ﷺ فاطمہ طالفیڈ کی زندگی تک پھر بھی دوسرا نکاح نہ کیا )۔

حضرت فاطمہ بڑا تھیا کے پانچ اولا دیں ہوئیں۔ حسن، جسین مجسن ڈوائیٹی ام کلتوم، زینب ڈوائیٹی محسن دوائیٹی نے بجین ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، امام حسن، جسین اورام کلثوم دوائیٹی اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ بڑا تھیا نے رمضان الصیمیں آنحضرت مٹی تیٹی کے انتقال کے لاماہ بعد وفات پائی۔ بی اس وقت ان کاس ۲۹ سال کا تھا، س کی تعین میں شخت اختلاف ہے، بعض نے ۲۳ سال، بعض نے ۲۳ سال، بتایا ہے لیکن زرقانی نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے، بی بعض نے ۲۵ سال اور بعض نے ۳۰ سال بتایا ہے لیکن زرقانی نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے، بی اگر اس کوسال ولا دت قرار دیا جائے تو اس وقت ان کا میں کا یہ سنہیں ہوسکتا تھا، البت اگر ۲۳ سال کی عمر شلیم کی جائے تو اس میں کوسال ولا دت قرار دیا جائے تو اس وقت ان کا یہ سنہیں ہوسکتا تھا، البت اگر ۲۳ سال کی عمر شلیم کی جائے ہوں کی جائے کہ وہ پانچ برس قبل نبوت میں بیدا ہو کئیں تو اس وقت ان کا س ۲۹ سال کا ہوسکتا ہے۔

## حضرت ابراتهيم طالنيه

آ مخضرت منگائینیم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ ذی الحجہ ۸ ہے بمقام عالیہ جہاں حضرت ماریہ قبطیہ بھی کہنے لگے تھے۔ ابورافع کی بی بی سلی قبطیہ بھی کہنے لگے تھے۔ ابورافع کی بی بی سلی نے جو آمخضرت منگائینیم یا آپ کی چھو پھی صفیہ کی لونڈی تھیں، دایہ گری کی خدمت انجام دی۔ ابورافع نے جب آمخضرت منگائینیم یا آپ کی چھو پھی صفیہ کی لونڈی تھیں، دایہ گری کی خدمت انجام دی۔ ابورافع نے جب آمخضرت منگائیم کو ان کی ولادت کا مرثر دہ سنایا تو آپ نے اس کے صلہ میں ایک غلام عطا فر مایا۔ ساتویں دن عقیقہ ہوا، آپ نے بال کے برابر جاندی خیرات کی اور حضرت ابراہیم علینا کا کے نام پر نام رکھا۔ دودھ پلانے کے لیے تمام انصار نے خواہش کی ایکن آپ نے ان کوام بردہ خولہ بنت منذر بن زیدالانصاری کے حوالے کیا اور اس کے معاوضہ میں کھور کے چند درخت دیئے۔ بخاری میں حضرت انس بڑالٹھنڈ سے روایت

رينيز النيز المالية ال

ہے کہ آپ مَنْ اللَّهُ أَمْ نَهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَ مِنْ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الل

ابراجیم نے اُم سیف ہی کے یہاں انقال کیا۔ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ کُوخْر ہوئی تو عبد الرحمٰن بن عوف وَللْنَهُ اللّٰ کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے، عبد الرحمٰن بن عوف نے کہانیارسول اللّٰد! آپ کی بیرحالت ہے۔ آپ مَنْ اللّٰهُ عَنْ فرمایا: ''بیرحمت ہے۔' کا بیرحالت ہے۔ آپ مَنْ اللّٰهُ عَنْ فرمایا: ''بیرحمت ہے۔' کا بیرحالت ہے۔ آپ مَنْ اللّٰهُ عَنْ فرمایا: ''بیرحمت ہے۔'

عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرجاتا ہے تو چاند میں گہن لگ جاتا ہے، اتفاق سے جس روز حضرت ابراہیم بڑا تھا نے وفات پائی۔سورج میں گہن لگ گیا تھا۔عام طور پرمشہور ہو گیا کہ بیان کی موت کا اثر ہے آنخضرت مُناتیاں ہیں، کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگتا۔'' ﷺ کومعلوم ہوا تو فر مایا:'' جانداورسورج خداکی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگتا۔'' گ

چھوٹی سی چار پائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ آنخضرت سُٹاٹیٹیٹم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، عثان بن مظعون رٹاٹیٹیٹر کی قبر کے مصل فن ہوئے۔قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ ڈٹاٹیٹر کی قبر کے مصل فن ہوئے قبر پر پانی چھڑکا گیا اور اس پر ایک امتیازی علامت قائم کی گئی۔ ﷺ ابو واؤ و اور قبر کے کنارے کھڑے تھے،اس روایت کی بناپر بیبی کی روایت کے موافق دومہینے دس دن کی عمر پائی۔ ذی الحجہ مجھے میں بیدا ہوئے تھے،اس روایت کی بناپر مہینے کی روایت کے موافق دومہینے دس دن کی عمر پائی۔ ذی الحجہ میں وفات کی ،اس لحاظ ہے تقریباً بندرہ مہینے زندہ رہ مہینے زندہ رہ بہیں کے کہ سولہ مہینے آٹھ دن کی عمر پائی بعض لوگوں نے مدت حیات ایک برس دس ماہ چھوں کا کھی ہے کہ ابر اہیم کا یا ۱۸ مہینے تک زندہ رہے۔ گ

<sup>🏶</sup> بخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﴿ ﴿ ﴿ ١٣٠٣ لِ ﴿ ﴿ زُرْقَانِي، ج٣، ص: ٢٥١ ـ

بالم المحافظ بالمحافظ بالمحافظ بالمحاونون ١٣٠٩٠٠

<sup>🖈</sup> بخاري، كتاب الكسوف، باب الصلوة في كسوف الشمس:١٠٤٣\_

<sup>🤃</sup> استیعاب برحاشیه اصابه ج۱، ص: ۶۱ 🌲 زرقانی، ج۳، ص: ۲۵۲تا۲۵۲



# از واجِ مطهرات فِنَّالَةُ أَنَّ كَسَاتُهُ معاشرت

از واجِ مطهرات کی تعداد ۹ تک پنجی تھی ،ان میں عام اصولِ فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عور تیں تھیں، باہم رشک اور منافست بھی تھی۔ آن مخضرت منائیڈیئر چونکہ ہمیشہ فقر و فاقہ سے بسر کرتے تھے، ان کی خور دو پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہوسکتا تھا،اس لیے ان کوشکایت کا موقع ملتا تھا۔ان تمام حالات کے ساتھ بھی آ یہ ساتھ بھی اور کی جہیں خلق رکبھی شکن نہیں بڑتی تھی۔

حضرت خدیجہ ڈٹائٹنا کے ساتھ آپ مٹائٹینم کو بے انہا محبت تھی، جب وہ عقد نکاح میں آئیں تو آنخضرت سٹائٹینم کاریعان شاب اوران کا بڑھا پاتھا تا ہم آپ مٹائٹینم نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی۔وفات کے بعد بھی جب بھی ان کا دکر آ جاتا تو آپ جوشِ محبت سے بے تاب ہوجاتے۔(تفصیل اوپر گزر چکی ہے)

حضرت خدیجہ فرافینا کے بعد حضرت عاکشہ فرافینا از واج مطہرات میں سب سے محبوب ترتھیں کین محبت کے اسباب وہ نہ تھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن صورت میں حضرت صفیہ فرافینا ان سے برط صحی اور کمسن بھی تھیں، کیکن حضرت عاکشہ فرافینا کی تابعی میں میں میں میں بھی دیگر از واج ان سے کم نہ تھیں، کیکن حضرت عاکشہ فرافینا کی قابلیت، ذہانت، قوت اجتہا، دقت نظر، وسعت معلومات ایسے اوصاف تھے جوان کی تابعی کا اصلی سب تھے۔ ایک دفعہ چند از واج مطہرات فرائینا کے خضرت فاطمہ، ہرافینینا کو سفیر بنا کر آنحضرت من الله کیا، خدمت میں بھیجا، جناب سیدہ فرافینا خدمت اقدس میں حاضر ہو کیں۔ دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا، اجاز تابی ملی تو سامنے آئیں اور عرض کی کہ از واج مطہرات فرائینا نے مجھے کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ مالی فرائینا کے ابور کر فرائینا کی کہ بڑی کو بم پر کیوں ترجے دیتے ہیں، آنحضرت منافینی کے ارشاد فرمایا: ''جان پدر! کیا تم اس کونہیں جا کہ از واج مطہرات سے کہا جا بہتیں جس کو میں چا ہتا ہوں۔' جناب سیدہ فرائینا کے لیے اتنا ہی کافی تھا واپس جا کر از واج مطہرات سے کہا عبی سے کہا میں وضل نہ دوں گی۔

اب اس خدمت (سفارت) کے لیے حضرت زینب بڑا ٹھٹا انتخاب کی گئیں کیونکداز واج میں سے حضرت زینب بڑا ٹھٹا انتخاب کی گئیں کیونکداز واج میں سے حضرت کے زینب بڑا ٹھٹا کو حصوصیت کے ساتھ حضرت عاکشہ بڑا تھٹا کی ہمسری کا دعویٰ تھا، اس لیے وہی اس خدمت کے لیے زیادہ موز وں تھیں، انہوں نے یہ پیغام بڑی ولیری ہے ادا کیا اور بڑے زور کے ساتھ بہٹا بت کرنا چاہا کہ حضرت عاکشہ بڑا ٹھٹا چپ س رہی تھیں اور رسول اللہ منا ٹھٹا کے حضرت عاکشہ بڑا ٹھٹا چپ س رہی تھیں اور رسول اللہ منا ٹھٹا کے جرہ کی طرف دیکھتی جاتی تھیں، حضرت زینب بڑا ٹھٹا جب تقریر کر چکیس تو مرضی پاکر کھڑی ہوئیں اور اس زور وشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب بڑا ٹھٹا لا جواب ہوکررہ گئیں، آن محضرت منا ٹھٹے کم مایا: ''کیوں نہ ہوا او بکر کی



آ مخضرت مَنَّ الْقَيْمِ کارشاد ہے: ''شادی کرنے کے لیے عورت کا ابتخاب چاراوصاف کی بنا پر ہوسکتا ہے، مال ، نسب ، حسن ، دینداری ، سوتم دیندارعورت تلاش کرو۔' ﷺ آ مخضرت مَنَّ اللَّهِ ہُو ہر کام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا اس لیے از واج میں بھی وہی زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ خلوت و سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو سکتی تھی۔ از واج مطہرات ٹھا لُٹٹ کو باریا بی کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ خلوت و جلوت کی شریک صحبت تھیں اس لیے ند ہی احکام ومسائل کے علم واطلاع کا بھی ان کوسب سے زیادہ موقع مل قابلیت جس سکتا تھا لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بیجھے اور نکات شریعت کی شاک بینچنے کی بھی قابلیت جس سکتا تھا ایکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بیجھے اور نکات شریعت کی شاک بینچنے کی بھی قابلیت جس سکتا تھا ایکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بیجھے اور نکات شریعت کی شاک بینچنے کی بھی قابلیت جس

حضرت عائشہ ڈٹائٹیا مجتہدانہ دل و د ماغ رکھتی تھیں ،اس لیے قرب وصحبت سے اس قدر فائدہ اٹھاسکیں کہ بڑے بڑے بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکا برصحابہ ٹٹیائٹی سے مخالفت کرتی تھیں اور انصاف بالائے طاعت است اکثر مسئلوں میں ان کی فہم ووقت نظر کا بلیہ بھاری نظر آتا ہے، چنانچہ اس کی کسی قدر تفصیل حضرت عائشہ ڈٹائٹیا کے حالات میں گزر چکی ہے۔

معمول تھا کہ ہرروز آپ منافیۃ ہمام از داج مطہرات کے گھروں میں (جوپاس پاس سے) تشریف لے جاتے، ایک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر گھہرتے، جب ان کا گھر آ جا تا جن کی باری ہوتی تو شب کو دہیں قیام فرماتے ۔ ﷺ بیابوداؤد کی روایت ہے۔ زرقانی میں حضرت امسلمہ خواتیۃ کے حال میں لکھا ہے کہ عصر کا دفت ہوتا تھا اور ابتدا حضرت امسلمہ خواتیۃ اس ہوتی تھی۔ ﷺ بعض روایتوں میں ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پر تمام از واج مطہرات آ جاتی تھیں اور دیر تک صحبت رہتی تھی، کچھ رات گئے سب رخصت ہوجاتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ گواز واج میں بھی بھی منافست کا اظہار ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور با ہم مل کر لطف صحبت اٹھاتی تھیں ۔ آئخضرت منافیۃ کے شرف صحبت نے جس طرح ان آئیوں کو جال کے دی تھیں اس کا اندازہ افک کے واقعہ سے ہوسکتا ہے۔ جس میں جناب عائشہ ڈوائیڈ کا کومنافقین نے متبم کیا تھا اس سے بڑھ کرح یفول کے لیے انتقام کا کیا موقع مل سکتا تھا لیکن باد جوداس کے کہ غیر متعلق لوگ تہمت لگانے

پداتعد پوری تفصیل کے ساتھ بدخیاری ، کتاب الهبة ، باب من اهدی إلی صاحبه، ۲۵۸۱ مسلم ، کتاب الفضائل ، بساب فی فضل عائشة ، ۲۶۹ ، مسلم ، کتاب الفضائل ، بساب فی فضل عائشة ، ۲۶۹ ، اورد گراحادیث کی کتابول میں ہے ۔ الفاظ روایت سے بظاہر متبادر ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے صرف کتا چھنی اورا یک دوسرے کی کسرشان کی تھی جیسا کہ عام طور پر سوکنیں باہم خاگل جھڑ وں میں کرتی ہیں کیکن یہ مخطری ہے ۔ حضرت عاکشہ ذاتی الم خاری ، کتاب عاکشہ ذاتی الدین ، ۶۰۹ ، مسلم ، کتاب الرضاع ، باب استحباب نکاح ذات الدین ، ۳۲۳ ۔ الله کاح ، باب استحباب نکاح ذات الدین ، ۳۲۳ ۔

<sup>🌣</sup> ابوداود، کتاب النکاح، باب القسم بین النسآه:۲۱۳۵ 😅 زرقانی، ج۳، ص:۲۸۸\_

میں آلودہ ہو گئے تھے تا ہم از واج مطہرات کا دامن صاف رہا۔حضرت عائشہ وُٹاٹھٹا کی بری حریف حضرت زینب وُٹاٹھٹا تھیں لیکن جب رسول اللّٰہ مُٹاٹٹیٹل نے ان سے استفسار فرمایا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ حاشا یہ محض تہمت ہے۔حضرت عائشہ وُٹاٹھٹا جب واقعہ افک کا ذکر کرتیں تھیں تو ہمیشہ حضرت زینب وُٹاٹھٹا کی پاک باطنی کی شکر گزاری ظاہر کرتی تھیں، چنانچہ بخاری کی متعدد روایتوں میں تفصیلاً فذکور ہے۔ 4

آ تخضرت مَا اللَّيْظِ جس طرح از واج مطهرات رُخْاَتُكُ ۚ کی خاطر داری فرماتے اوران کی نازک مزاجیاں برداشت کرتے تھے اس کا انداز ہ ذیل کے واقعات ہے ہوگا۔

ایک دفعه از واج مطهرات نگانگی سفر میں تھیں ۔سار بان ،اونٹ کو تیز ہا نکنے گے ، آپ سکا نیٹی کم نے فر مایا: '' دیکھنا سہ آ سکینے (شیشے ) ہیں۔'' ﷺ

حضرت صفیہ ڈاٹھٹنا کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھیں، ایک دن انہوں نے کھانا پکا کرآ مخضرت مُٹاٹھٹِم کے پاس بھیجا، آپ اس وقت حضرت عائشہ ڈاٹھٹانے خادم کے ہاں بھیجا، آپ اس وقت حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے، حضرت عائشہ ڈاٹھٹانے خادم کے ہاتھ سے بیالہ چھین کرز مین پردے مارا، آنمخضرت مُٹاٹیٹِم نے بیالے کے مکڑے چن چن کر یکجا کیے اوران کو جوڑا بھردوسرا بیالہ منگوا کروایس کیا۔ ﷺ

ایک دفعہ حضرت عائشہ وُلِیَّ اُ تخضرت مَا لَیْتُ اِلْتَیْنَا آ تخضرت مَا لَیْتُ اِلْتَیْنَا کو پکر کرتھیٹر مارنا چاہا کہ تورسول اللہ مَالِیْتَ اِلْمَ سے جا کر بولتی ہے، حضرت مَا لَیْتُ اِلْمَ اَلَٰتُ اِلْتُیْنَا آ کے ،حضرت مَا لَیْتُ اِلْتُیْنَا کو پکر کرتھیٹر مارنا چاہا کہ تورسول اللہ مَالِیْتُ اِسے جا کر بولتی ہے، آ تخضرت مَا لَیْتُ اِلْتُیْنَا ہے کہا:'' کیوں؟ کس طرح تم کو بچالیا۔''چند ہوئے باہر چلے گئے، آ تخضرت مَالِیْتُ اِلْمَ نَالِیْنَا اِللہ مَالِیْتُ اِللہ کی خصرت میں آئے، تو وہ حالت بدل چکی تھی، بولے: مجھکو روز کے بعد حضرت ابو بکر دِلیُٹی آ تخضرت مَالَیْتِیْنَا کی خدمت میں آئے، تو وہ حالت بدل چکی تھی، بولے: مجھکو بھی میں شرکت کی تھی۔ آپ مَالِیْتُونِمَا نے فرمایا:'' ہاں اور ہاں۔'' بیٹ

ایک دفعہ آنخضرت مَنَّالِیَّیْمِ نے حضرت عائشہ رُٹِی اُنٹیا سے فرمایا کہ''تو مجھ سے جب ناراض ہوتی ہےتو میں سمجھ جا تا ہوں۔''بولیں: کیونکر؟ارشاد ہوا:'' جب تو خوش رہتی ہے(اور کسی بات پرتسم کھانی ہوتی ہے) تو یوں قسم کھاتی ہے۔ محمد مَنْ اِنٹیْلِم کے خدا کی قسم!'' کھاتی ہے۔ محمد مَنْ اِنٹیْلِم کے خدا کی قسم!'' حضرت عائشہ وُلِیْ اِنٹیا کے خدا کی قسم!'' حضرت عائشہ وُلِیْ اِنٹیا کے خدا کی قسم!'' معرف کے کانام چھوڑ دیتی ہوں۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب ماجاء في المزاح: ٤٩٩٩ـ

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة: ٦٢٨٥ـ

حسنرت عائشہ ذی نظفا شادی کے وقت بہت کمس تھیں اور لڑ کیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آنخصرت منا لینظم

الفاقًا آجائے تولڑ کیاں بھاگ جاتیں، آپ مَنْ اَلْتَا اِللَّهُ اِن کوبلا کر حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا کرتے۔

حبثی ایک چھوٹا سانیزہ رکھتے ہیں جس کوحراب کہتے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں پٹہ ہلاتے ہیں جبشی ایک چھوٹا سانیزہ رکھتے ہیں جس کوحراب کہتے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں پٹہ ہلاتے ہیں جبشی اس سے کھیلتے ہیں، ایک دفعہ عید کے دن حبثی بیتما شاد کھار ہے تھے، حضرت عائشہ بڑا تھا دوش مبارک پر رخسارے رکھ کر خواہش ظاہر کی، آخضرت ما گھٹے ہیں ہاں تک کہ آپ منا اللہ ہے تا تھے گئیں اور دیر تک دیکھتی رہیں یہاں تک کہ آپ منا ہے تا ہے فرمایا: ''کیوں ابھی تک تم سر نہیں ہوئیں۔'' بولین نہیں آپ منا ہے تا ہے ہوئے ہورہے یہاں تک کہ خود تھک کرہٹ گئیں۔ گ

ایک دفعہ حضرت عائشہ نوانیٹا گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، آنخضرت سَائیٹے ہم باہر سے تشریف لائے گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پربھی تھے، آپ نٹائیٹے نے فرمایا:'' یہ کیا ہے۔'' بولیس کہ حضرت سلیمان علیٹلا کے گھوڑوں کے پربھی تھے، آپ نے بہم فرمایا۔ ﷺ عوام میں مشہور ہے کہ پہلے گھوڑوں کے پر سلیمان علیٹلا کے گھوڑوں کے پربھی تھے، آپ نے بہم فرمایا۔ ﷺ عوام میں مشہور ہے کہ پہلے گھوڑوں کے برموتے تھے، حضرت سلیمان علیٹلا نے اس بنا پر کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قضا ہوگئ تھی پر کٹوا دیے، اس موتے تھے، حضرت سلیمان علیٹلا نے اس بنا پر کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قضا ہوگئ تھی پر کٹوا دیے، اس موتے تھے، حضرت مائشہ ٹھاٹھ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ایک دفعه آپ منگائیا نے حضرت عائشہ ڈائٹیا سے کہا کہ'' آؤتیز قدمی میں مقابلہ کریں۔'' حضرت عائشہ ڈائٹیا سے کہا کہ'' آؤتیز قدمی میں مقابلہ کریں۔'' حضرت عائشہ ڈائٹیا اس وقت تک دبلی تیلی تھیں آئے نکل گئیں، جب سن زیادہ ہوااور پُر اندام ہوگئیں تو پھرمسابقت کی نوبت آئی،اب کے وہ پیچھےرہ گئیں، آپ منگائی آئے نے فرمایا:''میاس دن کا جواب ہے۔'' بیلی

از واجِ مطهرات اوراہل وعیال کی سادہ زندگی

انسان بذات خود فاقہ کشی کرسکتا ہے، سخت سے سخت تکلیفیں اٹھاسکتا ہے، ز غارف د نیوی کو کلیتۂ چھوڑ سکتا ہے کین وہ اپنے اعزہ واقر بایا مخصوص عزیز ترین اولا د کواس قسم کی سادہ اور مقشفا نہ زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ د نیا میں جن لوگوں نے را بہا نہ زندگی بسر کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اہل وعیال کے جھگڑ وں سے الگ رکھا ہے د نیا کی نم ہمی تاریخ میں صرف آنحضرت سکا پینے کی زندگی اس کلیہ کی ایک مشتثی مثال ہے۔ آپ سکا پینے کی میں بین بعض ناز و نعمت میں پلی تھیں اور اکثر معزز کی ایک مشتثی مثال ہے۔ آپ سکا پینے کی ہر خوشگوار اور خوشما چیز اپنی طرف ماکل کر سکتی تھی۔ سکتا تھا، متعدد صغیر الس بیچ تھے جن کو کھانے پہننے کی ہر خوشگوار اور خوشما چیز اپنی طرف ماکل کر سکتی تھی۔

<sup>🗱</sup> ايضًا:٦٢٨٧. 🥸 مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه: ٢٠٦٥،٢٠٦٤ - 🕻 ابو داوّد كتاب الادب، باب اللعب بالبنات:٤٩٣٢ \_

<sup>🤻</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل:٢٥٧٨ـ

حضرت فاطمہ ڈٹائٹٹ آپ سَائٹٹٹٹ آپ سَائٹٹٹٹ کی محبوب ترین اولا دخیس، لیکن انھوں نے آپ کی محبت سے کوئی دنیوی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی عام خانگی زندگی بیتی کہ اس قدر چکی پیسی تھیں کہ ہاتھوں میں جھالے پڑگئے تھے، المر مشک میں پانی بھر بحر کر لانے سے سینے پر گئے بڑے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چیکٹ ہوجاتے تھے، چو لہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہوجاتے تھے لگ لیکن باایں ہمہ جیکٹ ہوجاتے تھے، چو لہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہوجاتے تھے لگ لیکن باایں ہمہ جب انھوں نے آئے خضرت مَنائٹی کہ ایک بار گھر کے کاروبار کیلئے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دھائے تو آپ مَنائٹی کے نے صاف انکارکردیا کہ پیفقراویتای کا حق ہے۔

ایک وفعہ حضرت فاطمہ ڈاٹھٹا کے پاس آئے دیکھا کہ انہوں نے نا داری سے اس قدر چھوٹا دو پٹہ اوڑھا ہے کہ سرڈ ھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر بر ہندرہ جاتا ہے۔ 🗱

صرف يهى نہيں كەخود عام طريقة اظهار محبت كے خلاف ان كوآرائش وزيب وزينت كى كوئى چيز نهيں ديت تھے ، چنانچه ايك ديت تھے ، چنانچه ايك ديتے تھے ، چنانچه ايك دوسرے ذرائع سے لتى تھيں ، ان كوجى ناپيند فرماتے تھے ، چنانچه ايك وفعہ حضرت على دفخان نائے نئے ان كوسونے كاليك ہارديا ، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَالِيكِ ہاردیا ، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ

ایک دفعہ آپ منگائی آئی کسی غزوہ سے تشریف لائے ،حضرت فاطمہ ڈاٹھٹانے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازوں پر پردہ لگایا اور امام حسین ڈاٹھٹا کو چاندی کے نگن پہنائے ۔ آپ منگائی آئی حسب معمول حضرت فاطمہ ڈاٹھٹا کے آواس دنیوی سازوسا مان کود کھے کرواپس گئے ،حضرت فاطمہ ڈاٹھٹا کوآپ کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے، بیچ آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آپ مائیٹیٹر نے فرمایا: ''میرے اہل بیت ہیں میں منہیں چاہتا کہ وہ ان

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب في التسبيح في النوم: ٦٠٠٦٠

<sup>🏖</sup> ابوداود، كتاب اللباس، باب في العبد ينظر الى شعر مولاته:١٠٦.

<sup>🏶</sup> نسائي، كتاب الزينة، باب الكراهية للنسآء في اظهار الحلي: ١٤٣ ٥\_

زخارف دنیاے آلودہ ہوں ،اس کے بدلے فاطمہ ڈائٹٹا کے لیے ایک عصب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دوکئگن خریدلاؤ۔ ' اللہ از واج مطہرات کے ساتھ آپ منا لٹٹٹا کو جو محبت تھی اس کا اظہار کبھی دنیا دارانہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا، چنا نچا از واج مطہرات نے جب اچھے کھانے اورا چھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ منا لٹٹٹا کہ نہیں ہوتا تھا، چنا نچا از واج میں آپ منا لٹٹٹا کم کو حضرت عائشہ ڈھٹٹا سب سے زیادہ محبوب تھیں لیکن یہ محبت رنگین لباس اور سنہر سے زیوروں کی صورت میں بھی نہیں ظاہر ہوئی۔ تمام بیبوں کا جولباس تھا وہی حضرت عائشہ ڈھٹٹا کا بھی تھا چنا نچہ وہ خودفر ماتی تھیں:

ما كانت لا حدانا الاثوب واحد\_ 🕸

"ہم تمام بیبیوں کے پاس صرف ایک ایک جوڑا کیڑا تھا۔"

ِ اگر جھی اس کے خلاف ان کے بدن پردنیوی آرائش کے سروسامان نظر آتے تو آنخضرت منافیئی ان کو منع فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کے نگن پہنے (مسکہ) آپ منافیئی نے فرمایا: ''اگرورس کے نگن پہنے فرمان سے رنگ کر پہنتیں تو بہتر ہوتا۔' ﷺ (تمام اہل وعیال و غانواد و نبوت کو ممانعت تھی کہ وہ پر تکلف و ریشی لباس اور سونے کے زیوراستعال کریں۔ آپ منافیئی ان سے فرمایا کرتے تھے کہ ''اگرتم کواس کی تمنا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیں تو دنیا میں ان کے پہننے سے پر ہیز کرو۔'' گ

انتظام خائگی

اگر چہازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئ تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بھیڑے تھے تاہم آپ مظہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئ تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت تو التزام تھا کہ جو بچھ آتادن کے دن صرف ہوجاتا، یہاں تک کہ اگر دے دلاکر پچھ باتی رہ جاتا تو آپ اس وقت تک گھر میں نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہوجاتا لیکن ازواج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے پینے ، رہنے سہنے کا انظام حضرت بلال ڈاٹٹنڈ کے متعلق تھا۔ ابوداؤ دمیں عبداللہ ہوزنی سے روایت ہے کہ میں نے دمنرت بلال ڈاٹٹنڈ سے بوچھا کہ رسول اللہ منگا ٹینٹی کے خاتی انتظام کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا:

معمول تھا کہ جب کوئی نا دار مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، تو مجھ کوار شاد ہوتا، میں جا کہ ہیں رہا تھا۔

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الترجل، باب ماجاء في الانتفاع بالعاج:٤٢١٣ـ

雄 بخاري، كتاب الحيض، باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه:٣١٢ــ

<sup>🦚</sup> نسائي، كتاب الزينة، باب كراهية للنسآء في اظهار الحلي:٥١٤٦.

<sup>🦚</sup> نسائي، كتاب الزينة، باب كراهية للنسآء في اظهار الحلي: ١٣٩ ٥\_

#### www.KitaboSunnat.com



قرض لا تااوراس کے کھانے کپڑے کا نظام کردیتا۔ 🏶

اہل وعیال کےمصارف کا انتظام

ازواج مطهرات ٹنگٹٹ کے لیے بیا تظام تھا کہ بنوضیر کے نکستان میں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا، وہ فروخت کر دیا جا تا جوسال بھر کے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ ﷺ نیبر فتح ہوا تو تمام از واج کے لیے فی کس ۱۹۰۰ کے مصارف کے ایک تابہ تا ہوتا ہے۔ حضرت عمر طالفیڈ کے زمانہ میں بعض از واج نے جن میں حضرت عائشہ بھاتھیں بیدادار کے بدلے زمین لے لی۔ ﷺ از واج نے جن میں حضرت عائشہ بھاتھیں بیدادار کے بدلے زمین لے لی۔ ﷺ

تم المجلدُ الثاني من السيرة النّبوية على صاحبها الصّلوة والتحيّة \_

# www.KilaboSsas.dicom

🆚 ابوداود، كتاب الخراج، باب في الامام يقبل هدايا المشركين: ٣٠٥٥.

🕸 بخارى، كتاب فرض الخسس: ٣٠٩٤.

🕸 بخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر:٢٣٢٨\_

www.KitaboSunnat.com

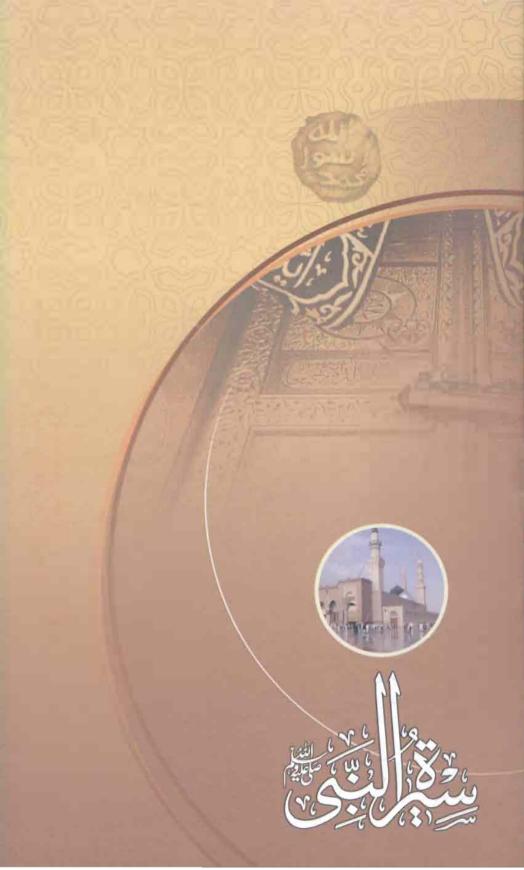